

#### DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA JAMIA NAGAR

NEW DELHI

CALL NO. 901: 2095403 16866 Accession No. 16368

| 901.9<br>Call No168 | 7095403<br>GG Acc. No. | 16968 |
|---------------------|------------------------|-------|
|                     | ı.                     |       |
|                     |                        |       |
|                     |                        |       |
|                     |                        |       |
|                     |                        |       |
|                     | ,                      |       |
|                     |                        |       |
|                     | ,                      |       |
|                     |                        |       |
|                     |                        |       |

# انگریزی عہد میں هندوستان کے تمدین تمدین کی تاریخ

# انگریزی عہد میں هندوستان کے تدریخ تعدس کی تاریخ

مصنفع

علامة عبد الله يوسف على صاحب سى - بى - لى ' ايم - ايه ' ايل ايل - ايم -

الهآباد : هندستانی اکیڈیئی ۔ یو ۔ پی ۔ ۱۹۳۹ع

# Published by The Hindustani Academy U.P. ALLAHABAD.

FIRST EDITION:
Price Paper Rs. 3-8-0
Cloth Rs. 4-0-0

Printed by
S. Ghulam Asgher, at the City Press,
Allahabad.

# فهرست مضامين

| منصا |     |     |       |
|------|-----|-----|-------|
| الغ  | ••• | *** | خچلېږ |

## يهلا حصه

#### عین ماقبل کے حالات

پہلا باب: انگریزوں نے هندوستان میں کیسا تعدن پایا ؟: --تمدیی اعراض کے لئے مندوستان میں انکریزی دور - سنه ۱۷۷۳ع سے شروع ہوتا ہے ٣ سنه ۱۷۵۰ع لغایت سنه ۱۷۸۰ع کے نمایاں واقعات کا اصلی راز ۴ پائی*ة تخت دهلی کا زوال* بنکال کی سیاسی حالت حکومت انگریزی کی تعمیر 4 نهذیب ' اور اخلاتی و معاشرتی زندگی کی تباهی ٧ اقتصادی تباهی سے معاشرتی اور اخلاقی تباهی بهی هوئی ... 9 سوداگری اور تجارت کے برے استعمال کی وجه سے اور بدتر حالت İţ ••• ایک اجارہ کے اندر کئی اور اجارے ... يرقاعده اقتصاسى تشدد 11 اس جبر و تشدد کے متهیار 11 أن كي ساخت اور پرداحت هلرملتی اور صلعت و حرفت کا زوال 11 هلدوستانیوں اور انکریزوں میں ایک دوسرے کی متعبت اور عوت کا فقدان میسائی مبلغین کا نقطهٔ نظر : (۱) پروتستنت فرقه 10 (٢) كهاهولك عيساليون كا نقطة نطر 13

| فلنتشا     | •    |                                |                                          |
|------------|------|--------------------------------|------------------------------------------|
| بر ه       | •••  | ***                            | أيشهاتك سوسالتي آف بنكال                 |
| "          | •••  | ••• >>                         | مشرق کے متعلق سو رلیم جونز کا تص         |
| , or       | •••  | بیں ا <b>س سوسائٹ</b> ی کا اثر | اهم اور دور رس نعالج : هددوسعان م        |
| 00         | •••  | ناوير                          | مطالعة أور تحققیق کے لئے رسیع تج         |
| ۲٥         | •••  | ن کی بصهرت                     | کولہروک : ہیکاری کے مسلمہ میں اُر        |
| ٥٧         | •••  | •••                            | <b>افلا</b> س اور صلعت و تمدن کا زوال    |
| ٥A         | •••  | ق میں ترقی                     | سفسکرت زبان کے مطالعہ اور تحقیق          |
| 09         | •••  | •••                            | هدوستان كأقانوني علم                     |
| 4•         | ۶ له | س طرح پهرست کیا گر             | هدوستانی قانون نگے نظام میں ک            |
| 19         | •••  | •••                            | هذدو قوانهن ٤ مجموعه                     |
| 41         | •••  | •••                            | اسلامي قانون                             |
| 44         | •••  | •••                            | بين الاقوامي قوانين كا مطالعه            |
| 44         | •••  | •••                            | قانون اور تسدني أرتقا                    |
|            |      | اطيغه :—                       | نهسرا باب : آداب معاشرت ٬ اخلاق اور فلون |
| 40         | •••  | أنعا عام اخلاق                 | قدیم برطانوی حکام کی سیرت اور            |
| 44         | •••  | •••                            | <b>اخات</b> يات : قمار بارى اور لاتري    |
| 44         | •••  | •••                            | عيوب اور عالج                            |
| , ŤA       | •••  | رائے                           | هندوستانی سیرت پر هیستنکز کی             |
| "          | •••  | چونز کا تصور                   | تمدن کے ارتقا کے متعلق سر ولیم ج         |
| 49         | 4    | الُدے کے للے ہونی چاہئے        | گورنمندت رامی اور رعایا کے باہمی ف       |
| ٧.         | •••  | •••                            | یصهرت کے دائرے کی وسعت                   |
| » »        | •••  | •••                            | قانون کی ابتدائی عدالتیں                 |
| ٧1         | •••  | •••                            | سلكهن اوو غير مساوى سزائهن               |
| **         | •••  | •••                            | سپریم کورٹ کی سزاتیں                     |
| . "        | •••  | •••                            | عدالتوں کے منصرب الحالق پہلو             |
| ٧٣         | •••  |                                | پولیس اور قانوني مدالتهن : ان 🤇          |
| · · · vr   | •••  |                                | هندرستانی اخلق کی تصویر کا یہ            |
| <b>y</b> 4 | •••  | ا کیا دیا                      | عهد، اور مشدریوں نے کیا                  |
|            |      |                                |                                          |

•

| منصن             |             |                                              |                                             |
|------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ٧٧               | •••         | ع کیا کیا دیا ہے ا                           | فهر جانب دار روشن خهال آدمهوں               |
| ٧٨               | •••         | •••                                          | دهلی کا دربار                               |
| **               | •••         | •••                                          | هندوؤں اور مسلمانوں کی پوشاک                |
| <b>v</b> 9       | •••         | •••                                          | ان کا باهمی احترام                          |
| "                | •••         | •••                                          | سلطلت مغلهه کا رعب اور التدار               |
| ٨٠               |             | •••                                          | ایک مصور کا بهان                            |
| A J              |             | •••                                          | . تعلیمی درس کاهیں : دیہاتی زندگی           |
| "                | •••         | •••                                          | انگلستان سے جو مصور آئے                     |
| ۸۲               | •••         | تصویروں کا روایے                             | مغربی مصوروں میں هلدوستان کی                |
| ۸۴۰              |             | <i>(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</i> | انسانی تصویر کهیچنے کا فن                   |
| ,,               | •••         | •••                                          | فن تعبير                                    |
| ۸٧               | •••         | •••                                          | کامیابی کی شرائط                            |
| "                | •••         | •••                                          | اس زمانه کی بعض عبدی عمارتین                |
| ۸۸               | •••         | •••                                          | لکھلو کا فن تعبیر                           |
|                  | ٠٠٠<br>سات، | <br>رمقارک تبدنہ نے                          | امام بارة كل جو أس وقت اور أس               |
| ۸g               | - 4))       | ٠                                            | کا مظہر ہے                                  |
| 9+               | •••         | •••                                          | ریڈیڈنسی ارر مارتینیر                       |
| "                | •••         |                                              | آرائشی اور کار آمد فلون                     |
| 91               | •••         | •••                                          | دربار کا ساز و سامان                        |
| 91               | •••         | •••                                          | مرور با مدر راسد من<br>چهاز سازی            |
| 71<br>9 <b>r</b> | •••         | <br>: دارس ماهر                              | جہاز سازی اور جہازی نقشہ کشی کے             |
| 914              | •••         | ه پورسی ستر                                  | موسیقی                                      |
| יר               | • • • •     |                                              | چونها باپ: علم ' تعلیم ' اخبار نویسی اور عل |
| _                |             |                                              |                                             |
| 97               | •••         |                                              | مشرق میں بھی اچھا منید علم تھا              |
| 9 A              | •••         | •                                            | قیمتی دوائیوں اور چیچک کے تیکے              |
| 99               | ئے گلے      | و خوص کرنے، کے لگے دیا                       | هقدوسانی چلدے حکمران طاقت ک                 |
| 1++              | •••         | ئے میں ؟                                     | هندر کس طرح جینچک کا تیکه لگا               |
| 77 6             | <b>,</b>    | ىيا                                          | جيچک کا نيا ٿيکه نوراً مقبول هو             |
|                  |             | **                                           |                                             |

#### منصد

|     | انگريز | ىندرستانى ملج: ايك      | آشوں چشم اور موتھابلد کا ہ                          |
|-----|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1+1 | •••    | •••                     | ڌاکٿر کي شهادت                                      |
| 1+1 | 9      | تے میں متعدود ہوگیا تھا | ر پرانا علم کیوں قدامت کے راسا                      |
| 1+1 | •••    | •••                     | مطهات اور تازه علم کا فعدان                         |
| "   | •••    | •••                     | م يقارس مين سلسكرت كالج                             |
| 1+0 | •••    | ختلف رگ                 | ر سلسکوت کالم کے کارفامے کے ما                      |
| 1+4 | •••    | پالیسی پر تبصره         | ے مشرقی علوم کی کو ترقی کی                          |
|     | تعليم  | مقابلے میں قدیم مشرقی   | ر دیسی زباس کی کامیابی کے                           |
| 1+4 |        | •••                     | كى بالامى                                           |
| 11  | •••    | •••                     | ح فورث ولهم كالبج                                   |
| 1+1 | •••    | ندگى                    | ٧ فورت وليم كالنج كى مشتصر را                       |
| 1+9 | •••    | •••                     | حاهلتوستاني ريان كا مطالعة                          |
| 11+ | •••    | ا گهواره تها ؟          | <ul> <li>کیا فورت ولیم کالیج اردو نثر کا</li> </ul> |
| 111 | •••    | ما کس،طرح هوٹی          | اردر نثر کی حقیقی نشو و ن                           |
|     | ان نه  | ک دیسی زبان مشترکه زیا  | تمام هلدوستان میں کوئی ایا                          |
| "   | •••    | ***                     | هوسكى                                               |
| IIr | •••    |                         | ۔ ناکامی کے اسباب اور مستقبر                        |
| 111 | •••    | میسالی مشنری            | ح ہنگالی زبان اور سیرامیور کے                       |
| 110 | •••    | •••                     | <sup>ب</sup> کهری اور تعلیم                         |
| 111 | •••    | یسی ۰۰۰                 | مارشمین اور بنکالی اخیار نو                         |
| ١١٧ | •••    | •••                     | وارد اور فن طباعت                                   |
| 14  | •••    |                         | حق طهاعت کے اجرا سے پہلے                            |
| 19  | •••    |                         | وہ مقامات جہاں سے خبریں                             |
| 3)  | •••    | <u>@</u>                | انگریزی اخبارات : بنگال گز                          |
| r+  | ***    | •••                     | الشيائك مسيليني "                                   |
| 111 | •••    | •••                     | کلعته گزے اور دیگر اخبارات                          |
| rr  | •••    | فبارنویسوں کی مشکلات    | هندوستان مین برطانوی ا                              |
| 45  |        | ت جو قائب میں چھیتے تھ  | فارسی اور بلکالی کے اخبارات                         |

|       |        | (                    | ( <b>v</b> ).                           |    |
|-------|--------|----------------------|-----------------------------------------|----|
| منتصا |        |                      | ι                                       |    |
| 114   | •••    | •••                  | بلکالی ' فارسی اور اردو کے اخباران      | į  |
| 144   | •••    | وجد                  | لجراتی اخبارنویسی کے پارسی مو           | 5  |
| ITA   | •••    | •••                  | المهاب اخبارنویسی کے لئے شرائط          | í  |
| 179   |        | •••                  | دبی هدوستان : تین آوارین                | 1  |
| **    | •••    | •••                  | لريب بمرك هدوستان كي نظم                | j  |
| 14+   | •••    | متانی سیاح کی نثر    | ایار مغرب کے متعلق ایک ھلدوسا           | ٥  |
| 171   | •••    |                      | فکلستان کے متعلق مرزا ابوطالہ           |    |
| 122   | 🗷      | مرزا صاحب کے خیالات  | نگلستان کے باشندوں کے متعلق م           | ļ  |
| 124   | •••    | •••                  | كهدو كى شاعرى                           |    |
| **    | •••    | •••                  | نشا کے فیر معبولی کیالات                | ١  |
| 127   | ***    | •••                  | معلی اور لکھنٹو میں انشا کا دور         | ٥  |
| 2)    | •••    | •••                  | نشاکی طباعی                             | ij |
| 120   | نه ته  | ا عربی کے الفاظ قطعی | بندرستانی نثر جس میں <b>نا</b> رسی یا   |    |
| 174   | - '    | _                    | وز مولا استعمال کے عام الفاظ: انگر      |    |
| •     | تادانه | 70                   | ۔<br>بعر میں خاص مفہوم کے اظہار کے      |    |
| 179   |        |                      | استعمال                                 |    |
| ir+   |        | •••                  | ظهر : عوام کا شاعر                      |    |
| "     | ***    |                      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |    |

# تسرا حصة

# نیا نظام بتدریج اثر انداز هوتا هے سنه ۱۸۱۸ع تا سنه ۱۸۵۷ع

|       |                  |                 | _                      |                    |                           |              |
|-------|------------------|-----------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------|
| مفحمه | •                |                 |                        |                    |                           |              |
|       |                  |                 |                        | إكا أفار:-         | تعليم هنومي               | انهوال باب ؛ |
| 140   | •••              | •••             |                        |                    | دور کی سرگرہ              | -            |
| "     | •••              | •••             | • • • •                |                    | اديات اور ادم             | -            |
| 124   | •••              | پ <b>يدائ</b> ش | وسط طبقے کی            |                    |                           |              |
|       | زبا <i>ن</i> ارر |                 | مانگ میں ک             |                    |                           |              |
| ILA   | •••              | ***             |                        |                    | گریری کی خ                | •            |
| ۱۳۸   | •••              | دارس            | اُور ديبهاتي ما        |                    | -                         |              |
| 119   | •••              |                 | سرکاری ادارات          |                    | _                         |              |
|       | وسيع :           |                 | طریقه هائے ت           |                    |                           |              |
| 10+   | •••              |                 | •••                    |                    | ىدرسهن كى ت               |              |
| 101   | •••              | ر کا قبهام      | ان: هندو كالم          |                    | _                         |              |
| 104   | •••              | •••             | ميالات كا فليه         | _                  |                           |              |
| jor   | •••              | کا احتجاج       | ، رام موهن راثي        | ہم کے خلاف         | عرت کی تعلی               | <b></b>      |
| "     | •••              | •••             | ى كا مقابلة            | ی ضروریان          | م تعلیم آور نگر           | لديد         |
| 10h   | •••              | •••             | •••                    |                    | ۔<br>س کے حقرق            | سائد         |
| **    | •••              | سارت میں        | ہے ایک می ء            | فس <i>ك</i> رت كال | و كالج أور سا             | <i>ب</i> هند |
| 100   | البم             | کے لوگوں کا ک   | مذعبى خيآلك            | ں : <b>قدیم</b> ا  | ت<br>ن <b>تل سیمین</b> رو | أوريا        |
| "     |                  | •••             | •••                    |                    | ی تعلیم کے ا              |              |
| JOY   | •••              | •••             | اس کا نظام کار         | ، عامه اور         | لس تعليمات                | س مجا        |
| DA    | •••              | کی مانگ         | مى: انگريىزى           | یم کی ناکا         | م مشرقی تعلر              | س تدي        |
|       | أنكريني          | تبى - بلكه      | <sub>ى</sub> نلى بات ى | نجاويز كوثر        | ۱۸۳۵ع کی آ                | il.          |
| 24    |                  |                 | ک ثبوت تھا۔            |                    |                           |              |

## . Imie

| کــر    | ، انگریزی زبان نے هندوستان کی مشتسرکه زبان بن                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| •••     | هندوسعاني خهالات میں کیونکر تبدیلی پیدا کی                               |
| ں کر    | انگریزی زبان کو بالائی صوبتجات کی نسبت کلککه میں کیو                     |
| •••     | جلد غلبه حاصل هوگیا                                                      |
| •••     | سکالے کے خیالات                                                          |
| •••     | س سرکاری رویهه صرف انگریزی تعلیم پر خرچ کرنے کا فیصله                    |
| ***     | أعلى طبغة كى تعليم                                                       |
| •••     | قانونی تعلیم میں جدید حالات کے مطابق تغیر و تبدل                         |
| •••     | س طبی تعلیم میں جدید حالات کے مطابق تعیر و تبدل                          |
| •••     | تيوة ههر: أن كي شخصيت                                                    |
| •••     | س دیسی زباس کے فریعے عام تعلیم ۔                                         |
| يفه     | <ul> <li>کارآمد تعلیم کی اشاعت رک گئی جس سے فنون لط</li> </ul>           |
| •••     | اور دستکاریوں کو نقصان پہلنچا                                            |
| •••     | <b>انگ</b> ریزی اور دیسی زبانو <i>ن</i> کی تعلیم کا <b>ث</b> مر <b>ة</b> |
| ، اور   | صوبحات متحدة مين قديم مشرقي زبانون ' اردو ' هندي                         |
|         | ۔۔ انگریزی کے تعلقات ۔۔۔                                                 |
| آمد     | باضابطه دیهاتی تعلیم: دیسی زبانس کے ذریعے سے کار                         |
| • • • • | تعلیم کی اشاعت 💛                                                         |
| •••     | جهل خانس میں تعلیم                                                       |
| •••     | ديهاتي يا حلقه بقدي مدارس                                                |
| ليم     | کیا وجه تهی که صوبجات متحده نے دیسی زبان کی تع                           |
| •       | میں تو دوسرے صوبوں کی رہنمائی کی لیکن عام تع                             |
| •       | مهن پيچه ره کلے                                                          |
| •       | دیسی زبانوں کی تعلیم پر انگریزی تعلیم کا رد عمل                          |
| • •••   | سر چارلس ود کی تجویز: سله ۱۸۵۳ع                                          |
|         | چهتا باب: مذهب اور ادب میں نئی طاقتوں کا ظهور:                           |
| •••     | قانون کا مذهب پر کها اثر هوا                                             |
|         | مغرب کے معاشرتی ' ادبی اور فلسفی شهالت                                   |
|         | ر کر<br><br>آمد<br>الم                                                   |

#### منصنه

| sv9         | 740                     | عيسائى مشنري                                                   |
|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ,,          | •••                     | دنيوي اثرات                                                    |
| 1.4         | F8*V                    | <b>گ</b> ری میسن                                               |
| حبلے ۱۸۱    | اور بت پرستی پر آن کے . | ر راجه رام موهن رائے: أدكى تعليم                               |
| 7A7         |                         | ب أن كے كارنامے اور رندگى كے آخرو                              |
| 1 AT        |                         | ب مذهبی املاح مختلف لوگوں کے                                   |
| 1 AF        |                         | برائے کے مذہب کی ترقی : برھ                                    |
| 1 × 0       | •••                     | حربهارشی دیوندر نانهه قیگور<br>حمهارشی دیوندر                  |
| JAV         | •••                     | ۔ ان کے مقاید اور طریقۂ تعلیم<br>۔ ان کے مقاید اور طریقۂ تعلیم |
| ,,          | •••                     | دیگر تحریکات                                                   |
| ,,<br>, ^ ^ |                         |                                                                |
| 149         | to a salar a            | ب پرانے خیالات کے ہندو                                         |
|             | ت : سهد احمد ترياوي     | المسلمانون مين مذهبي تحريكا                                    |
| 19+         | •••                     | قرآن شریف کا اردر ترجمه                                        |
| 191         | •                       | كوامت على ; مشوقى بلكال م                                      |
| 19r         |                         | موثیه اور دراما کی ادبی ترقی                                   |
| 197         | اسباب : انیس اور دبیر   | 'لکھلو میں مردیے کی ترقی کے                                    |
| 19"         | رتبه کس طرح بلند کیا    | انہوں نے مرتبے کی شاعری کا م                                   |
| نظاره 190   | ین کے لشکر میں صبع کا   | انیس کی منظر نکاری شاہ د                                       |
| 194         | ی صبیت                  | شهدا پر آب و دانه بند هونے ک                                   |
| ,, ···      | _                       | بھیے کی متحست سے بولا کر کوا                                   |
| ,, •••      |                         | محبت اور قربائی                                                |
| 194         |                         | شاهر کی شخصیت اور موضوها،                                      |
| )r •••      | ***                     | هلدوستانی تراما                                                |
| 194         | ***                     | واجد على شاه كا دربار                                          |
| 199         | مسلم حاليات             | موسهتی اور رقص: هندو اور                                       |
| -           | ~#·3) F                 | امانت کی اندر سبها                                             |
| )) •••      | 1.: 4: (                | بعد کے واقعات : بنگالی ڈراما کا                                |
| y • • · · · | يي نسو و نت             | و ماری در است                                                  |

#### مبلحمة ساتوال باب: اخبار نویسی، معاشرتی اصلاح ، اقتصادیات اور سهاسیات :-اس دور میں بنکال کا تمدنی تفوق r+r ... نئی زبان اور نئے ادب کی ترقی کے اسماب... ۲+۱۲ ... لتهو گرافی ( پتهر کی چهپائی ) 1+0 ... لتهو كرافي مين ناره ترقيان طباعت ' مام تعلیم ' اخبار نویسی اور زندگی عامه کا باهمی r+7 ... رد عمل اردو میں ادبی نثر کا ظہور Y+V ... سر سید احمد خان کی ابتدائی اور بعد کی نثر اردو اخبارتویسی هندوستسان کے شمسالی مغدوبی صوبتجات میں انگریزی اخبارنويسي Y+A ... بنكال مين اخبالويسي اخبارات کی آزادی ارر ان پر پابندیان ... 1+9 ... معاشرتی ترقی کے چار اسہاب Y 1 1 ... مختلف شہروں کی آبادی کا مقابلہ ملک کی حالت: زراعت اور صلعت و حرفت **PIT** ... معاشرتی طبقات میں تغیر و تبدل اور ان کی نگی ترتیب... ۲۱۳ تجارت کی داستان : رام دو لال دے ' کروز پتی 416 ... نله ملكون كي سهاهت كي داستان : منشي موهن لأل ... ٢١٦ تیپو سلطان کا فرزند ٬ انگلستان اور هندوستان مین 11y ... دفاخی جهازوں کا سلسلہ ¥}^ ... هددوستان میں ریلوے اور کوئلے کی کانوں کا کام 119 ... تار برتی اور بحمری تار \*\*\* ... **ذاک کی ارزاں سہولتیں** TT1 ... نئي اور اصلح يانته فصليس **\*\*\*** ... ووشلم دياله والي چيزيس rrr ... انگریزی فیشن اور ان کی وجه سے تغیر و تبدل

اودہ کے دربار میں انگریز حصام

Tro ...

#### صفحمة

| 777          | •••         | فيشن                        | اهل علم طبقة کے نئے اشغال اور   |
|--------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|
| "            | ن انسافته ، | اور اس کی تع <b>ذا</b> د می | ستی کے متعلق جدید خیالات' ا     |
| ***          |             | •••                         | ستی کی قانونی ممانعت            |
| 7            | •••         | ىسائل                       | معاشرتی اصلاح کے متعلق دیگر ہ   |
| "            | •••         | •••                         | غلامى                           |
|              | أمور ميس    | عدالتی و انتظامی            | اهل هند سے طلب مشورہ ' اور      |
| / <b>r</b> + | •••         | •••                         | اهل هند کی شرکت                 |
| 17           | شهادت       | ہ رام موهن رائے کی          | پارلیمئٹری کمیٹی کے رو برو راجا |
| 771          | •••         | هاق ان کے خیالات            | عوامالناس ' اور حکومت کے مدّ    |
| 171          | •••         | •••                         | عام صححت                        |

# چوتھا حصم

# پرانے نظام کی آخری کشبکش سنه ۸-۱۸۵۷ع

منحد

| 346   |       |                      |                                            |
|-------|-------|----------------------|--------------------------------------------|
|       |       |                      | آتهواں باب : فدر کی تبدنی اهیہت :۔۔        |
| rtv   | •••   |                      | فدر کے متعلق تین مختلف بیانات              |
|       | طرف   | . میں منتوحین کی     | برطانوی بیانات ' لیکن ان کے مقابل <u>ہ</u> |
| "     | •••   | ہے موجود نہیں        | سے اعراض و مقاصد کی کوئی تشری              |
| 71"A  | •••   | •••                  | یرطانری مورخوں کے قیاسی مسلمات             |
| 129   | •••   | •••                  | نسلى تعصب و ملافوت                         |
| rri   | •••   | •••                  | تمدنی کشمکش کا مقهوم                       |
|       | زندگی | و حکومت لوگوں کی     | بغاوت اسی وقت هوتی هے جب طرز               |
| tut   | •••   | •••                  | کے محتلف ہو                                |
| t 6.6 | •••   | <i>ا</i> گر و اقتدار | شاهان اوده کا ایلی رمهت پر تمدنی           |
|       | ھرس   | سیاسی اقتدار کی      | فدر کی وجه نه تو بهادر شاه کی س            |
| tul   | •••   | •••                  | تهی اور نه انکا مذهبی تعصب                 |
| tho   | •••   | ی اور کیوں ؟         | اهل هند کے کس طبقہ نے بغاوت ک              |
| 27    | •••   | متماد کا نه هوتا     | افسروں اور سهاههوں مهں اتحاد و ا           |
| 777   | •••   | •••                  | سول حكومت مهن امتهازيات                    |
| ,,    | •••   | کومبت                | '' وجه معاش '' بحديثيت اصول حا             |
|       | موقعة | گے تربیت کا کوئی     | اعلی قابلیت کے هندوستانهوں کے ا            |
| try   | •••   | •••                  | ئە تە                                      |
| 37    | •••   | , •••                | تسلى مثافوت                                |
|       | خوف   | میں بےجہنی اور       | شاہنشاہ کے وقار میں تلزل ؛ لوکوں           |
| PFA   |       | •••                  | و هراس                                     |

#### منحة

|      | لوگ | کے چہینے کئے جسے           | لوازم حکومت بغیر کسی ایسی وجه      |
|------|-----|----------------------------|------------------------------------|
| th 4 | ••• | •••                        | معقول سمجهتے                       |
| 70+  | ت ' | اور بےانصافی کی شکایے      | لوگوں کے دال میں عم و فصه کی لہر   |
| t ot | ••• | عدم واقعهت                 | امل هند کے جذبات و احساسات سے      |
| 79   |     | •••                        | یعد کا خو <i>ف و ه</i> وا <i>س</i> |
| 707  |     | •••                        | اينام فدر مين اردو اخبارات         |
| 404  |     | بتراک عمل کا رش <b>ت</b> ه | بافیوں کی رہلمائی اور اُن میں اُش  |
| 100  |     | •••                        | باعیوں کے ادارات و تنظیم           |
| 404  | ••• | •••                        | انگریزی خیالات کے حامی             |
| rov  |     | ریک کرنے کی ضرورت          | لوگوں کو حکومت کے کاروبار میں ش    |
| "    | ••• | •••                        | برطانیہ اور ہندوستان کے لئے سبق    |

# يانچوال حصة

# افگریزی خیالات کا غلبه

# سنه ۸۵ـــ۸۵ اع

| مبريكا |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
|        | وأن باب ؛ اس دور كى اهم ترين خصوصهات : مذهب ' تعلهم اور ادب : |
| r 4 j  | أدب اور مدَّهبي تلظهم مين ندُّے خيالات کي فوليت               |
|        | کس طرح انگریزی تعلیم نے جماعترں ' فرتوں ' حرفتوں او           |
| 777    |                                                               |
| ۲۲۳    | مذهبی ترقی کے چار پہلو ۔                                      |
| 1)     | س برهمو سماج : کیشب چندر سین کی مہارشی ہے علیتحدگی            |
| ታ ኘጦ   | •                                                             |
| 740    | - 5 - 5                                                       |
| 799    |                                                               |
| 744    | اریه سماج اور اُس کا بانی                                     |
| 7 4 4  | , -                                                           |
| 749    | , – –                                                         |
| "      | · سساج کی تعلیمی سرگرمیاں اور بعد کی تاریخ                    |
| 14+    | <ul> <li>مهاراج کا مقدمه ازاله حیثیت عرفی</li> </ul>          |
| 111    | سلمانوں کی اصلحی تصریک کے جلیل القدر علمہردار                 |
| "      | 🗸 مولوي چراغ على أور أن كا كلم                                |
| Tyr    |                                                               |
| FVF    | <del>_</del>                                                  |
| 740    |                                                               |
| tyt    |                                                               |
| ***    | مسلمانون کی تعلیم: سرسید کا کام علیکده میں                    |
| 4      | 1 . 10 6 .101 4                                               |

| 200                  |                                               |                            |                             |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ۲ <b>۸</b> +         | •••                                           | مانے کی ادبی خصوصیات       | علم ادب: اس ز               |
| "                    | •••                                           | ما: مائيكل مدهوسدن دت      | جدید بنکالی درا             |
| † A †                | •••                                           | وه اور دین بندهو متراً     | گريش چندرا گهر              |
| 222                  |                                               | ،،،( kavya ) ،،،،          | يرقافية نطم ميس             |
| ļΛŗ                  | •••                                           | بنکم چندر چٽر جي           |                             |
| 140                  | •••                                           | ن کی نئی تصریکیں           | أردو لقرينچر: ام            |
| 11                   | فن کے                                         | نویسی بعبثیت ایک ادبی      | فالب: مكتوب                 |
|                      | اور ادبی انعقاد                               | شاعری ' تاریحی نحقیق '     | آزاد اور حالي : ،           |
| ۲۸۷                  | •••                                           | یکیں                       | کی سگی تحد <sub>را</sub>    |
| $r_{\Lambda\Lambda}$ | •••                                           | ر پریس اور اوده پنج        | سرشار ' نول کشو             |
| <b>*</b> 9+          | •••                                           | •••                        | مولانا ذكاءالله             |
| 191                  | •••                                           | •••                        | مولاما دذيير احمد           |
| ,,                   | •••                                           | •••                        | تورووت                      |
| 194                  |                                               | •••                        | هریش چندر                   |
|                      | تتصاديات :ـــ                                 | ، حيات عامه ، ماليات اور ا | دسوال باب: احبار نویسی      |
|                      | ك اور ايديـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ت کا عبروج جن کے مال       | الكريزي احماراه             |
| r 9 m                |                                               |                            | هندوستانی تو                |
|                      | اخبارات "هندو                                 | ه اور کرستو داس پال:       | گريش چلدر کهو               |
| 33                   |                                               | "بنکالی" ' "اندین مرر '    |                             |
| 790                  | •••                                           | ارر " امرتا بازار پعركا "  | , رئیس <sup>ا</sup> ور رعیت |
| 194                  | •••                                           | " هلتو "                   | مدراس کا اخیار              |
| 17                   |                                               | هند کی اخبار نہیسی: "ا     |                             |
|                      | شديد احساس                                    | ن عامه مهن تين مرحلون پر   | کس طرح حیات                 |
| 794                  |                                               | •••                        | يهدا هرا ؟                  |
| 21                   | •••                                           |                            | عدالتی انتظام ک             |
| 199                  | ى نعائج                                       | ، مرتب کرنا اور اس کے تعدد | قانون کا مجموعه             |
| "                    | شرکت                                          | انین میں هلدوستانیوں کی۔   | مجالس وفع قوا               |
| <br><b>-</b> -1      |                                               | چەوں میں شرکت              | أعلى انتظامي ع              |

| سأتكأ        |                           |                   | •                                   |
|--------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| r+1          | •••                       | •••               | دوسرے شعبوں میں ترقی                |
| r-r          | •••                       | •••               | ہمبلی کے ڈاکٹر بھاو واجی            |
| r+r          | •••                       | حريكيس            | علیکدّہ کالبے کے علوہ دیکر اسلامی ت |
| <b>*+</b>  * | •••                       | •••               | رجعت پسندانه دور اور تلخی           |
| r+0          | •••                       | •••               | الرة رپن كى همدردانه حكومت          |
| r+4          | •••                       | بار               | لارڈ رپن کی حکومت کے تمدنی پھ       |
| <b>r</b> +v  | آور دُمنداري              | انتشابات          | لوكل سيلف گورنمنت كى بنياد:         |
| r+1          | •••                       | لیسی              | مالیات کے متعلق گورنمنت کی پا       |
| <b>r-</b> 9  | •••                       | نهي               | ان دقتوں کی کوئی بااثر روک نه ت     |
| 11-          | •••                       | سى •••            | ریلوے کے متعلق حکومت کی پالیہ       |
| 711          | •••                       |                   | زراعت اور اعداد و شمار              |
| rir          | •••                       | •••               | چائے ' قہوہ ' سنکونا اور نیل        |
|              | کا اثر ه <b>ند</b> وستانی | ما اور ا <i>س</i> | سن ا <i>س کی صنعت</i> کا بشو و ن    |
| rin          | •••                       | •••               | مزدوروں اور خانکی حرفت پر           |
| 410          | ···                       | مورت تهی          | روثی: اتهارویں صدی میں کیا ا        |
| **           | •••                       | •••               | قابل ذكر اختراعات                   |
| 714          | ان کی حی <b>ثی</b> ت'     | سے ھلدوست         | انیسویں صدی میں سوت کے لحماظ        |
| 214          | •••                       | •••               | روئی کے کارخانوں کی ترقی            |
| <b>719</b>   | •••                       | •••               | هددرستان مين هربتي انقلاب           |

# مح لته

# قوسی احساس کی بیداری: هندوؤں اور مسلهانوں کے تفرقے سیی اضافہ سند ۱۹۸۷ع تا ۱۹۰۷ع

| بحفا                     | _       | •                                                             |        |
|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|--------|
|                          |         |                                                               |        |
|                          |         | باب ؛ سهاسهات ؛ مذهب ؛ تعليم ؛ أور أدب :                      | ارهران |
| ۳۲۳                      | •••     | هندوستان کی تعلیمیافته جماعت کا احساس                         |        |
| ***                      |         | کن فرائع سے یہ اثر پہیلا؟                                     |        |
| rro                      | •••     | حكام پر حمل : پبلك جلسے اور پيسه قيمت والے اخبارات            |        |
| <b>77</b> 7              | •••     | سیاسی پررپیکلدا مذهبی صورت میں                                |        |
| 777                      |         | تصریک کے ابتدائی مدارج                                        |        |
| ۲۲۸                      |         | کانگریس کی تحاریک کے برطانوی موجدین                           |        |
| <b>7</b> 79              | •••     | هلدوستانیوں کو انگریزی ناموں سے کس قدر <sub>ا</sub> غبت تھی ؟ |        |
| ۳۳+                      |         | کن مضامین میں تتجویزیں پاس کی کابیں ؟ '                       |        |
| 771                      | • • • • |                                                               |        |
| 771                      | •••     | انگریزوں سے کانگریس کی ابتدائی موافقت کیوں بدل کئی ؟          |        |
| ۳۳۳                      |         | لارة کرزن کی روش اور پالیسی                                   |        |
| ساس                      | •••     | تقسیم بنکال : سودیشی اور بالهلات                              |        |
| 200                      |         | كانگريس ميں پهوت : گوكهلير كي انتصن خادمان هان                |        |
| ۲۲                       | •••     | سله ۱۹۵۷ع کا سیاسی طوفان                                      |        |
| ,,                       | ***     | وويكا للد أور بهن نويدتا                                      | ۲      |
| mr 9                     |         | بهگلی اور گیٹا کی تصریکیں                                     | •      |
| 77                       | •••     | تهاسوفی اور مسز بهسات                                         |        |
| rr i                     |         | لادیانی یا احدید تصریک                                        |        |
| י ליין זיין<br>דיין זיין |         | تعلیمی ترقی کے پہلو                                           |        |
|                          |         | پنجاب ارز الدآباد كي دو نلي يونيورستيان: قرتمواو              | •      |
| **                       | ))'     | مذهد تعليم                                                    |        |

#### LOSIN قديم يونيورستيان : ديگر تمدني اثرات mm" ... روی ورما کا خدا داد هنر mro ... سله ۱۹۰۳ع میں تعلیمی پالیسی rry ... تعليم مين " اپني مدد آپ " کا جذبه " بنكال مين ادبى تتصريكات ۳۴۸ ... اردو میں جدید خمیر rr9 ... مولانا شبلي تعماني شرر: ان کی زندگی کے دلچسپ پہلو ro. ... أن کے تاریخی ناول r01 ... • • • اکبر العآبادی: ان کا انداز کلام اور ظرافت کے مضامیوں ror ...

# ساتوال حصة

## تازه تران واقعات سله ۱۹۴۸ء تا سنه ۱۹۳۱ع

صديحة

rvr ...

|             | دب: ب    | لميم ' فقون لطيمة أور أه | بارهوان بات: سهاسیات ٔ اقتصادیات ت                          |
|-------------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 50 A        |          |                          | کانگریس سے اعتدال پسندوں ک                                  |
|             | يورپين   | مسام اور عهر سركاري      | هندوستان کی سیاسیات میں                                     |
| 204         | •••      | •••                      | خىالات كي ىكى صورتيس                                        |
| "           | •••      | •••                      | هندرستانی ریاستون کا رجحان                                  |
| 209         | •••      | پهلو                     | منتو مارلے اصلحات کے تمدنی                                  |
| r4+         | •••      | •••                      | سنه ١٩١١ع کا شاهي دربار                                     |
| 241         | •••      | ندو مسلم ارتداط          | برطانهم کے خلاف جذبہ ' اور ها                               |
| 414         | •••      | بان کی حالت              | جلگ عظیم کے درران میں جڈ                                    |
| <b>747</b>  | •••      | •••                      | مانتهكو چيمسفرة أصلاحات                                     |
|             | ، ناکامی | , واقعات : اصلاحات کی    | ھلدوستان کے اندرونی اور بیرونی                              |
| p=40        | •••      | •••                      | کے اسماب                                                    |
| <b>711</b>  | •••      | •••                      | مہانما کابدھی کے اصول                                       |
| **          | د عدل'   | ، صورتیں ' اور اِس کا رہ | مہانما کاندھی کے اصول<br>''<br>'' تحصریک عدم تعاون کی محتلف |
| <b>71</b> V | •••      | س اور موجوده خهالات      | سائمن رپورت : گول مهز كانفرت                                |
|             | مانعصت   | متعلق مغربی اثر کے       | سھاسھات کے سوا دیگر امور کے                                 |
| 749         | •••      | •••                      | يهداري                                                      |
| <b>"</b> V+ |          | _                        | سهاسی یے چھلي کی ته میں ا                                   |
|             | نان کی   | بهی رکاوت: هندوست        | خام اشهاء کی پیداوار میں                                    |
| "           | •••      | •••                      | منڌيوں پر دھاوا                                             |

اقتصادی ترقی کے لئے حکومت کی تدابھر

قوانهن متعلقه مزدوري

| فيفتكما      |                 |                |                  |                          |
|--------------|-----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| rvr          |                 |                |                  | وهالے کبیشن ما           |
|              | ں کی تحریکات '  | ششهن : مورتو   | کے علوہ دیکر کر  | سرکاری کارروائی          |
| rvo          | س بیکاری        | ته جماعتوں م   | ات ' تعليم ياف   | معاشرتی خده              |
|              | ستان : بنگلور   | نعتوں کی دا    | ً اور رسیع صا    | مى <b>ھىد</b> جى ثاثا    |
| <b>777</b>   | وهے کا کارخاند  | هید پور' اور ا | ب سائلس' جہ      | انستى تيرت آه            |
| 771          | خيرات           | ن کی بہبود '   | سکیم : مؤدورور   | فائيذرو اليكترك          |
| <b>r</b> v9  | •••             | ، نئی تشریع    | ہمی پالیسی کی    | حکومت کی تعلیا           |
| TA+          | کامی کے اسماب ' | ه کے باوجود نا | میں کثیر اضاف    | علهمى اخراجات            |
| 71           | •••             | تعليم          | یں اور عوام کی   | .یر سرکاری گرشش          |
| ۳۸۳          | •••             | •••            |                  | ئى يونيورستيا <u>ں</u>   |
| 240          | •••             | گر ادارات      | و تدقیق کے دیا   | عليم اور تحقيق           |
| 241          | •••             | ى ٠٠٠          | اور ماهرين رياض  | ستاز سائنسدان            |
| ۳۸۷          | •••             | ***            | لموب             | صوری کے نگے اس           |
| ۳۸۸          | •••             | ن نهیں هوئی    | سلى بخص ترقم     | ن تعبير مين ت            |
| <b>7</b> 1 9 | •••             | •••            |                  | دبی رجعانات              |
| <b>1</b> 9+  | •••             | •••            | اما: نذر الاسلام | هگور : بنگالی درا        |
| 391          | •••             | متحمد اقبال    | اور شاعری ' سر   | ردو ادب : ماول           |
| p-9 "        | •••             | •••            | عشر کا شکوہ      | رِدُو دَرِاماً : أَعَا ـ |
| <b>797</b>   | • •••           | •••            | هو سکتا هے       | ، تیم کیسے آزاد          |
| ,,           | •••             | کے لگے روشنی   | اور مستقبل ا     | <b>ہد ماضی کا سبق</b>    |
|              |                 |                |                  |                          |

ri.

## ديبا چه

آئندہ صفتحات میں روشنی قالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تمدن ایک ایسا لفظ وسیم ترس کی مکمل تصویم بہت مشکل ہے۔ لیکن میں نے اِس لفظ کو اِس کے وسیم ترین معنوں میں استعمال کیا ہے جس میں وہ تمام تصویکات شاہل ہیں جن کا کسی قوم کے طبعی رجنحانات اور معاشرتی نظام سے تعلق ہوتا ہے۔ جن کا کسی قوم کے طبعی رجنحانات اور معاشرتی نظام سے تعلق ہوتا ہے۔ اطوار و اخاق ' اخبارنویسی اور ادب' تعلیم اور زندگی عامه ' مذہبی اور معاشرتی خیالات کا تغیر و تبدل ' اقتصادیات ' فنون لطیفه اور صفعت و خرفت کی معاشرتی خیالات کا تغیر و تبدل ' اقتصادیات ' فنون لطیفه اور معاشرتی اس حدتک نظر قالی گئی ہے جہاں تک که ان کا تعلق امور متفازعه فیه کی بجائے تعمیری خیالات سے ہے - لیکن اِن تمام امور کے متعلق بنعث و مباحثے میں تعمیری خیالات سے ہے - لیکن اِن تمام امور کے متعلق بنعث و مباحثے میں تعمیری خیالات سے ہے - لیکن اِن تمام امور کے متعلق بنعث و مباحثے میں تعاشرتی تاریخے نہیں ہے - ہم یہاں تعلیم ' اخبارنویسی ' فنون طفیدی یا معاشرتی تاریخے نہیں ہے - ہم یہاں تعلیم ' اخبارنویسی ' فنون طفیدی یا معاشرتی تاریخے نہیں ہے - ہم یہاں تعلیم ' اخبارنویسی ' فنون طفیدی اُن تمام تحربات پو ایک سر سری نظر قالفا ہے جو ہمارے تمدن کی تشکیل میں کاؤمرما رہے ہیں -

جن امور پر هم نے بعث کی هے اُن پر هندوستان کی کتب تاریخ میں بہت کم توجه کی گئی ہے اور اگر کبھی کوئی اُس طرف متوجه بھی ہوا ہے تو اس نے ایسے نقطۂ نظر سے بعث کی ہے کہ انسانی زندگی سے اُس کا تعلق بالکل نظر انداز ہو گیا ہے – لیکن باوجود اُن باتوں کے تاریخ اُن هی چیزوں پر مشتبل ہے – اگر همیں یورپ یا امریکہ کے کسی ملک کے متعلق لکھنا ہوتا تو اُن امور میں سے ہر ایک پر الگ الگ متعدد تبصرے دستیاب ہو جاتے جن سے همیں اپنے اجتماعی تذکرے میں مدد ملتی – هندوستان کے اُن متعلق لکھتے وقت همیں اُس قسم کی کوئی امداد نہیں ملتی – اس میں میں کو ہر معاملے کے متعلق '' ہنور روز اول '' کا سامنا ہوتا ہے ۔ همیں اس

صارت کے لیئے نه صرف خاکه تیار کرنے کی ضرورت هوتی هے ' بلکه شام مصالعے بھی تلف کرنا پرتا ہے ۔ ممارت کی زمین خود صاف کرنا پرتی ہے ایلٹیں اور گارا بھی خود تیار کرنا پوتا ھے بلکہ اوزار کے لئے دھاتیں بھی خود ھی کانوں سے نکالنا پرتی ھیں۔ اس تسم کے کاموں میں جس قدر سخت متصلت اور وقت صرف کرنا پوتا ہے ' اس کا احساس انہیں لوگوں کو هوسکتا ہے جنہیں کبھی اس طرح تحقیق اور تدقیق کے لئے مختلف زبانوں کی کتابوں ' اخمارات اور قلمی مسودات کی ورق کردانی کا تجربه هوا هو جن سے امور مطلوبة کے متعلق مصف خال خال اشارات حاصل هوتے هوں - اِس کے عقرة مهرى راة ميں يه ايك اور مشكل حائل تهى كه مجه يه صححات ھندوستان سے باہر سفر و سیاحت کی مصروف رندگی اور گونا گوں مشاعل کے الهماک کی حالت میں لکھنے پوے - جہاں نک ممکن ہوا میں نے واقعات کے اصلی ماخذوں اور اُن کے زمانہ وقوع کی تحریروں سے براہ راست استفادہ کیا۔ ھے - اِن اوراق کے سپرد قلم کرے میں میرے پیش نظر یہ مقصد تھا کہ اُردو دان یملک کے ساملے وہ امور پیش کئے جائیں جن پر عموماً ان کی توجه مبذول نهیں کرائی جاتی - اس کتاب میں ناظرین بعض ایسے امور کا ذکر پاٹیس گے جو ابھی تک غیر مانوس تھے ۔ عیر مانوس امور کی تشریعے و توضیعے میں فهر مانوس الفاظ تراکیب کا استعمال باکریر تھا جس کے لئے میں اردو دال پہلک اور خصوصاً أن اصحاب سے عذر خواہ هوں جو قدیم روایات اوو قرسودہ شاهراهوں کے شیدائی هیں - نئے اقلیم کی سہاجت کے لئے میں نے اپنے لئے نلى شاهراهين نكاللے كى جرأت كى هے كيونكه ميرا عقيدة هے كه ادبى طرز تعصیر کو جدید خیالات و اسالیب فکر کے ارتقاء میں ان کے درش بدوس رهفا چاهئے - برطانوی هدد کے تمدانی ارتقاء میں برطانوں خیالات کو علیہ حاصل ھے - اور یہ اندار أن لوگوں كي صدائے احتجاج میں بھى موجود ھے - جو بقول خود '' فیر ملکی '' خیالات کے خلاف ہر سر پیکار هیں - جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے میں تو ایک مشہور الطیلی کامیدی کے ایک شخص کی طرح اس مقیدے کا قائل ہوں که کوئی ایسی چیز جس کی بنیاد نطرت انسانی کی مضبوط چھان پر قائم هو فهر ملكى بهيں كهلا سكتى ـ

تعیے میں اُن کتابوں کی فہرست موجود ہے جن کا میں نے کتاب کے متن میں حوالہ دیا ہے۔ لیکن حقیقت میں مجھے اس سے بہت زیادہ کتابوں

کا مطالعہ کرنا ہوا ہے ' اور اُن کی تنصیل سے ایک ایسی فہرسب مرتب ہو جائيكى جس سے خواة مخواه اظهار علم كا شبة بيدا هو جانے كا أنديشه هے -اس للم ميں نے اسكى تعصيل ترك كر دى ھے- بعض فروعى معاملات كے متعلق مجه مجتلف حلتوں سے مدد ملی ہے - جن کا میں نے مفاسب مقامات پر نوت کی صورت میں ذکر کر دیا ھے - میں بالخصوص اس اعانت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو مجھے مشرقی ٹائپ کی طباعت کے متعلق برتھ میوزیم کے ماھوین سے اور مقدوستان میں قری میسن برادری کی تاریخ کے متعلق برطانیة مظمی میں برادری کے بااختیار اصحاب سے حاصل هوئی - ترجمه ' نظر ثانی ' اور نقل مسودات کے سلسلے میں پروفیسر سعادت علی خان مہرے دلی شکریے کے مستحق ھیں جنہوں نے اپنی تعطیلات کے کل ایام اس مخلصانه محمنت کے بقر کر دئے - منجھے کال صاحب فیررزالدیں اور مستر وجھد کل کی دوستانہ امداد کا بھی اعتراف ھے - ترجمے کے متعلق قابل ندر امداد کے لئے میں چودھری فالم حیدر خال اور مسالر هری چند اختر کا رهین منت هول - جس دلچسهی کا اظہار میرے احباب نے کیا ہے اگر اس سے اس کتاب کے متعلق عام دلچسپی کا اندازہ کرنا درست هو تو میں اُمید کرسکتا هوں که اس طرز تحقیق سے أثلدة کے لئے زیادہ جامع تصابیف کی شاهراهیں کہل جائیں گی -

سكنبر سله 1971ع

عبدالله يوسف ملي

پہلا حصم

عین ماتبل کے حالات

یہا باب: انگریزوں نے هلدوستان میں کیسا تمدن پلیا؟

# پهلا باب

## انگریزوں نے هندوستان مهی کهسا تهدن پایا

تمدنی افراض کے لگے هلدوستان میں انگریزی دور سقه ۱۷۷۳ع سے شروع هوتا هے

تمدنی افراض کے لئے ہم انگریزی اثر کی ابتدا سنہ ۱۷۷۳ع سے شمار۔ کرسکتے هیں - اور اس تاریخ کی ابتدا اس ایکت سے شروع هوتی ھ جو برطابی پارلهامات نے اپنی هندوستانی سهاسهات کے انتظام کے لئے پلس کیا تھا۔ سہاسی امور کے اعتبار سے پلاسی کی جنگ جو سنت 1404ع میں ہوئئی تھی بہت اہم ہے کیونکہ اُسی وقت سے انگلستان کے لئے ہندوستان میں حربی سیاسی اور معاملہ رسی کے واقعات کا ایک طویل سلسله شروع هوا بد مگر انکلستان اور ہندوستان کے ماہین تمدنی تعلق پلاسی سے نہیں پیدا ہوا۔ اُلبتت سیاسی اور اقتصادی هنکامے پیدا هوکئے اور ان کا اثر اهل هند کے اختاق پر ظاهر هونے لگا - پہلے سے جو ابتری ان اخلاق میں نمایاں هو رهی نهی اس میں اب اور اضافہ ہوا جس سے نئے حاکموں کے دل میں ان کی طوف سے حقارت پيدا هوگئي اور هندوون اور مسلمانون مين جو کچه برادرانه تعلقات إ تھے ان میں بھی خلل پونے لگا۔ سنه ۱۸۷۰ع کے هولناک قصط سے بلکال کا صوبه قریب قریب اجو گیا - اس کا اثر قوم کی دماغی اور اخلائی زندگی پر بهی بهت کچه هاهر هوا - بنکال کی تاریخ مهن سله ۱۷۵۷ع سے سله ۱۷۷۳ع تک کے زمالت کو هم انگزیزی حکومت کا عبد نهیں که سکتے - اگر هم اس زمانے کو انگریزی بدنظمی کے عہد سے موسوم کریس تو زیادہ موزوں ہوگا۔ اسی پیدنظمی کے مرکزوں میں ایک اور مرکز کا اضافہ ہوگیا جو شاید هاندوستان بھر میں اسام ھوسرے موکزوں سے برتر تھا -

### سلة ١٧٥٠ع لغايت ١٧٨٠ع كے نماياں واقعات كا اصلى واؤ

هنهن يه بات هرگز نه بهرللا چاهلے كه الهارهرين صدي هيسوي هلدوستان کے لئے بدنظمی کا زمانہ تھا۔ وارن هیستنگز نے نظام حکومت پر جو تبصرة ١٧٨٥ع مين كيا هـ اس مين لكها هـ كه بلكال اور بهار كا علاقه جو حکومت انگریزی کے ماتحت تھا کاشت و زراعت کے اعتبار سے هندرستان کی دوسری حکومتوں کے زیر اثر علاقوں کے مقابلة میں زیادہ آباد تھا ۔ نیز ان علاقوں کی وجودہ حالت دیوانی حاصل ہونیکے وقت سے بلکہ اس سے پہلے کے زمانے سے هی بہت کچھ بہتر تھی - یه دعوق کسی حد تک درست هے - لیکن یه مقابله أيسم علاقوں أور أيسے زمانے كے ساتھ كيا كيا هے جن ميں فايت دوجه بدنظمی پهیلی هوئی تهی - اس سے یه نتیجه اخذ نهیں کیا جاسکتا که هندوستان کے لرگ خوشتمالی یا تمدن و تبذیب اور اخلق کے اتحاظ سے سله ١٧٨٥ع ميں يه نسبت سله ١٥٨٥ع يا ١٢٨٥ع كے بهتر حالت ميں تھے -هوسري جانب يه کهنا بهي کسي طرح درست نهين که هندوستان کي تاريخ میں انگریزوں کی حکومت سے پہلے ہندوؤں یا مسلمانوں کے دور میں کوئی سیاہ داغ موجود نه تها ۱ اور یه کهنا بهی به بلهاد هوگا که هندوستان میں انگریزی حکومت کے باعث لوگوں کی حالت ررز بروز گرتی چاہے گئی اور اب تک گرتی چلی جاتی ہے - موجودہ تبصرہے میں همارا تعلق هندوستان کے تمدن کی اس قدریجی قشو و قما سے ہے جو انگریزی عہد کے زیر اثر ہوئی اس قشو و نما کی جو معتصرک قصویر ہم پیش کرنے والے هیں اس کے پنچھلے حصه پر ایک سرسری نظر ڈالٹا ہے سرد نہ ہوگا - تصویر کا یہ پنچھا حصہ تاریک اور روشن المارون سے خالی نہیں - مکر نه تو وہ اتفا تاریک ھے جیسا که بعض ارقات خهال کیا جاتا ہے اور بدنسمتی سے نه وہ اتنا روشن ہے جتنا هم چاهتے هیں -اس پنچالے حصے کو محدود کرنے کے لئے هم سنه ۱۷۵۰ع سے سنه ۱۷۸۰ع تک کے ومانے کو تصویر کا پس منظر قرار دیکے میں ۔

#### یایهٔ تخت دهلی کا زرال

ا پاید تشت دهلی میں حکومت کا مرکز روز بروز کمزور هو رها تھا۔ اس کے گود وتواج کے صوبے فیر ملکی حملی سے مقائر هو رهے تھے اور اندرونی هلکاموں کے پاهش حکومت کی بلیادیں کورکھلی هو رهی تبین - اکثر صوبتجات کے عامل دهلی

کی سہاسی جماعتوں اور گروہ بددیوں کے خالف بقاوت کا علم بلقد کو رہے تھے۔
ان میں سے بعض نے تو اپنا غاصبائہ تسلط قائم کرلیا تھا اور شہلشاہ دھلی کو خواج تک دینا بلد کر دیا تھا۔ ان عاملوں کی بقاوت ان کے صوبجات کے اندر منٹللف جماعتوں کی مزید بغاوت کا باعث ہوئی۔ حکیٰ کہ ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بغاوت کی آگ پہیل گئی۔ دکئی مرهائے، فرانسیسی انگریز اور دینگر سیاسی گروہ جو دھلی کی حکومت کے زوال پر اپنے اقتدار کی بنیادیں قائم کرنے میں کوشاں تھے صوبددار دگن کے دربے ہو رہے تھے اور اس کے اختیار اور مملکت کو بتدریج کم کرتے جارہے تھے۔ مرهائے تو اپنے اقتدار کے لئے خود پایہ تخت دھلی پر نظریں ڈال رہے تھے۔ مگر پانی پت کی لڑائی جو سنہ ۱۲۱۱ع میں ہوئی موہائوں کے سیاسی اقتدار کو بتحیثیت ایک متحدہ گروہ کے ہمیشہ کے لئے تور دیا۔ پنجاب افغانوں کے بے دربے حملوں کا شکار ہو رہا تیا۔ اور بصداتی۔

#### کس نه باشد درسر او موهی باشد که شدا

جب افغان ابنے ھی معاملات میں الجبم کئے اور ان کے حملوں سے نجات ملی تو سکم، اپنا سکہ جمانے کی کوشش کرنے لگے - مغلبہ سلطنت کے نواب وزیر نے اودھ میں اپنی حکومت قائم کراہی تھی اور دھلی سے اس کے تعلقات محض برائے نام باقی رہ گئے تھے - لیکن اسے بھی بلکال کی جانب سے ایک نیا اندیشہ پیدا ھو چلا تھا -

#### بنگال کی سیاسی حالت

بلکال میں ایک خاندان نے اپلی فاصبانہ حکومت خوب مستحکم کرلی تھی اور دھلی سے قریب قریب قطع تعلق کرلیا تھا - سنہ 1991ع میں وہاں ایک نوجوان اور خودسر نواب مسند نشین ہوگیات لیکن اس کے خلاف بھی خفیہ سازشوں کا ایک لامتناهی سلسلہ شروع ہوگیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے کلائو کے ہاتیوں نہایت بری طرح شکست ہوئی اور اس کے جانشین کلائو کے ہاتیوں نہایت بری طرح فاجلے لگے - انگریزی طاقت نے باوجود جلد ایتدائی ناکامیوں کے تھوڑے ھی عرصہ میں اپنے آپ کو تمام دیگر ملکی طاقتی سے حکمت عملی جلگ ر جدل حتی کد حیلہ و مکر میں بھی زیادہ زور دار قابت کردیا مرکبہ میں انگریزوں نے قامہ بندی شروع کردیں -

الکریزی جہازوں کا بیڑا دریائے ہوگلی میں پرچم ازانے لگا اور فرانسیسوں سے چلدرنگر کا شہر فتعے کرلیا - تمام علاقۂ بنگال انگریزوں کے حکومت میں آگھا - خاندان مغلیم کا شہزادہ ولی عہد بنگال میں دوبارہ مغلیم اقتدار قائم کرنے کے لئے مشرق کی جانب بڑھا مگر اودھم کے نواب وزیر کی غداری اور کلائو کی ہوشیاری نے تمام مفصوبے بیکار کردئے - کلائو کو نواب بنگال کی طرف سے اس خدمت کے صلے میں ایک شاندار جاگیر عطا هوئی - بنگال میں گفیم سازشوں کا اضافہ گمبئی اور اس کے ملازموں کے لئے فائدہ کا باعث ہو رھا تھا - نواب کا اضافہ گمبئی اور اس کے ملازموں کے لئے فائدہ کا باعث ہو رھا تھا - نواب وزیر بھی اس الجھوں کی لپیت میں آگیا ' اور شہزادہ ولی عہد کو جو اب شاہ عالم ثانی کے لقب سے تخت نشین ہوچکا تھا نواب وزیر دونوں انگریزوں کے شکست ہوئی - اب کیا تھا آگ شہنشاہ دھئی اور نواب وزیر دونوں انگریزوں کے قابو میں آگئے - الغرض سفتہ ۲۷ ام میں بنگال ' بہار اور آزیسہ کی دیوانی یعنی اختیار وصول مالگزاری درامی اجارہ داری کے اصول پر شہنشاہ دھلی سے همیشہ اختیار وصول مالگزاری درامی اجارہ داری کے اصول پر شہنشاہ دھلی سے همیشہ کی لئے حاصل کرلی گئی اور اس طرح بنگال پر انگریزوں کا قبضہ عہد نامہ کی دوسے بھی قائم ہوئیا -

## حکومت انگریزی کی تعمیر

اس وقت سے بنگال به شمول بہار و آویسه مقبوضات انگریزی میں شمار هونے لگا اور انگلستان کی پارلیمنت کی کار روائی میں بھی اس کا ذکر نمایاں طور پر ہونے لگا - جب سلم ۱۷۷۱ع میں کلکتھ کو مرشدآباد کے بھائے مالگزاری اور خسزانه کا صدر مقام قرار دیا گیا تو حکومت میں دوعملی بالکل موقوف کر دی گئی اور کمینی بذات خود هندوستانی کار پردازوں کی وساطت کے بغیر دیوائی کے قرائض انتجام دینے لگے - بنگال کی تاریخ میں انگریزی فور دراصل سلم ۱۷۷۱ع سے شروع ہوتا ہے جب که ریکولیگنگ ایکس [۱] منظور ہوا - یہ ایکت سنم ۱۷۷۲ع میں نافذ ہوا - اس کی رو سے هندوستان کے عمال حکومت پارلیمنت اور وزارت انگلستان کے سامنے جوابدہ قرار دئے کے عمال حکومت پارلیمنت کو متحمد کرنے کی غرض سے صوبجات بمبئی و مدواس کو بلکال کے ماتحمت کو دیا گیا ۔ واضع رہے کہ ابھی براعظم ہند کا و مدواس کو بلکال کے ماتحمت کو دیا گیا ۔ واضع رہے کہ ابھی براعظم ہند کا اگریزی انگریزی انتخدار سے باہر تھا بلکہ خود بلکال میں انگریزی حکومت

Regulating Act-[1]

کی حتیقت کو بعض مصفوعی پردوں میں پلهاں رکھا گیا تھا ﴿مثلاً کمپلی کے ۔
سکہ جات شاہ عالم بادشاہ کے نام سے جاری تھے اور بادشاہ کو نذریں دی جاتی ۔
تھیں = لیکن رهنمائی اور پیشروی کی عنان هندوستان کے هاتھیں سے بالکل نکل چکی تھی - هندوستان کے وہ حصے جو آبھی هندوستانیوں هی کے زیر حکومت تھے سب کے سب باهمی اختلاف و نفاق کا متجموعہ تھے - خواہ وہ حصے چھوٹے تھے یا بڑے - اور خواہ کہنہ اور نیم مردہ ریاستیں تھیں یا وہاں نئی حکومتیں اپنا سکہ جما چکس تھیں یا جمانے کی کوشھی میں تھیں - ان کی باهمی کشاکھی و رقابت اور ان کی غیر مستقل گروہ بندیاں اس حد تک پہونچ گئی تھیں کہ ان کی وجہ سے تمدنی بدنظمی میں روز بروز اشافہ ہوتا جاتا تھا - وہ باهمی مناقشات جو امن و صلح کے زمانے میں کوئی اهمیت نہ رکھتے تھے اب بدنظمی کے زمانہ میں ایسی کہرائیوں تک پہنچ گئا -

### تهذیب ' اور اخلاقی و معاشرتی زندگی کی تباهی

بنگال کی دو عملی حکومت سنه ۱۷۴۵ع سے سنه ۱۷۴۵ع تک هماوے نقطهٔ نگاه سے کسی قدر قابل غور ہے ۔ جب ایست انتیا کمہنی نے پہلے پہل علمان حکومت هاتھ میں لی تو اس کے پاس ایسے لوگ بہت کم تھے جو مالکواری کے معاملات سے راقفیت رکھتے اور دیہاتی مفاد سے ملصفانہ برتاؤ کرتے ۔ جب تجارتی معاملات هی میں کمپنی کے مقزم بلند نظری سے عاری تھے تو اُن سے ملکی معاملات میں بلند خیالی اور حکمت عملی کی توقع رکھنا بعید از عقل تها بلکه بسصدان ایک انگریزی مثل کے وہ سونے کے انتے دیئے والی مرغی کو قبع نک کرنے کو تیار ہوجاتے تھے ﴿ تریک [۱] ' واٹس [۲] اور هالی مرغی کو قبع نک کرنے کو تیار ہوجاتے تھے ﴿ تریک [۱] ' واٹس [۲] اور وہ اعلیٰ سیاست کا یہ هال ویاسے مائی سیاست کا یہ وہ اعلیٰ سیاست کا یہ ایک ضوروی امول ہے کہ لوگ صوف ذاتی مفاد هی کی تقص میں نہ رهیں بلکہ افچ اُس بڑے گروہ کے مفاد کا جس کے وہ رکن هیں ہر وقت خیال وکھیں

Drake-[1]

Watts-[']

Holwelis-[\*]

نیز وہ اپنی مطلب ہواری کی خاطر ان لوگوں کے نقطۂ نکاہ کا بھی خیال رکھوں جس کی جگھ وہ خود لیلا چاھٹے ھیں یا جنھیں وہ شکست دینے کے خواهش مند هين - اس مهن شک نهين که خود کلائو [۱] عالي حوملگی اور بللد نظری سے کام لینے کے قابل تھا لیکن اس کی شخصیت اور اهمیت ایک فوجی افسر هونے کی وجه سے تھی جو معصض موقع شفاسی اور پروقت والم تائم کرلینے کی ملاحیت کے سبب سے اس رتبہ پر پہنچ گیا تھا۔ وہ اللہ ديگر هم عصر رفيقوں كى طرح نهايت حريص نها اور كسي اصول كي پايلدى کی پروالا نه کرتا تها - اس کی هر کارروائی کی بهترین فرض یه تهی که کسی طرح کمپلی کی حکومت هندوستان میں قائم کردے ، بلکال کے مفاد کا خیال نه خود اسے کبھی آیا اور نه اس کے رفقائے کار کو۔ کمپلی کے اکثر عهده دار نهایت عامیانه طبقے کے لوگ تھے اور انہوں نے صرف تجارتی اور کار و باری حالات میں پرورھ پائی تھی ۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی اقتدار کے انتہائی زیلے پر پایا تو ان میں هرگزیه اهلیت موجود نه تھی (اور اس لئے خواہ وہ کتلی ھی کوشش کرتے وہ اس میں کامیاب نہیں هوسکتے تھے) که بهترین ارز دیانتدار هندرستانیس کو مشیرکار بنائیں ۔ تمام عیدہ داروں کا مطبع نظر غارنگوی تھا۔ لہذا کمیٹی کے ادنی مالزم جو أفي اعلى حكام كي نقص قدم ير چلے زيادة قابل الزام نهيں هيں۔ ان عهدة داووں نے آئے ڈاتی مفاد کو کمپنی کے مفاد سے جس کے وہ ماان تھے کہیں ریادہ مدنظر رکھا ۔ چلانچہ کمپلی کے ادنی ماارمین بھی عہدہ داروں کی وناداری کا اتناعی دم بهرتے جعلا انہیں حالات کے مطابق درست نظر آتا ۔ جس طرح کمیلی کے انگریؤ ماازم اف انگلستان میں رہلے والے مالکوں کی و علمی سے فائدہ اُٹھاتے تھے اسی طرح کمھنی کے هندوستانی نمائندے ایم إفسران بالاكي لا علمي سے ابھ افراض حاصل كرتے تھے - مرشدآباد اور بالله كے فاثب دیوانوں یو کلکت کے صدر مقام سے کہاں تک نامرانی ہوسکتی تھی۔ جب خود کلکته للدن کی نکرانی سے قریب قریب باہر تھا ؟ بلکال کے عام لوگوں کے مفاد سے دونوں گروھوں میں سے کسی کو گویا کوٹی سروکار ھی نه تھا۔ تمام ملک میں بد نظمی پیول گئی - لوکوں کی تہذیب ان کے اخلاق اور

Clive-[1]

معاشرتی زندگی ' ملکی تجارت اور کاشت سب چیزیس تهورے هی عرصے میں تباه و برباد هوگئین م

التصادي تباهي سے معاشرتي اور اخلائي تباهي بهي هوئي

سیاسی انتلابات کے بعد اقتصادی انقلابات نہایت ھی ھولفاک واقع هوئے اور ان کی اهمیت اور حقیقت کا اظهار صاف صاف الفاظ مهن نهین هوسمتا هے - بلکال جو سلطنت مغلیه کا سب سے زرخیز اور خوشحال صوبه تها اور جسم سلطنت هند کی پیداوار کا ذخیره کها جاتا تها اس کا اب یه حال هوگیا که چند هی دنوں میں فیرآباد هوکر را گیا - ﴿ کاشتکار زمیلیں چھوڑ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ زمینداروں کو کاشت کے لئے کاشتکاروں کی خوشامد کرنی پرتی تھی - جدید نظام مالگراری جس کی روسے نہایت سخت لگان عاید کیا گیا تھا اور اس پر عمل بھی نہایت سختی سے هونے لکا تھا جو اکثر وميندارون كى تباهى كا باعث هوا أ- ذاتى تعلقات كا لتعاظ جو پرائے دستررالعمل کی کامیابی کا راز تھا نگے نظام میں بالکل مفقود تھا ﴿ سَلَمُ +۱۷۷ع کے قصط کا اثر ملک پر کئی سال تک باقی رھا - انگلستان کا ایک وکیل ' ولیم عکی [1] ' سله ۱۷۸۴ع اور سله ۱۸+۸ع کے درمیان میں تین بار هندوستان آیا اور آخری مرتبه تریباً دیوه لاکه روپیه کی رقم خطیر اید ساتم لے کیا - اس نے سنہ ۱۷۸9ع کے قتصط کا حال اپنی کتاب میں لکھا ھے -اس قحط کے رمانے میں کلکتہ کے شہر میں بےکس اور الچار لوگوں کا ایک دریا أمدًا چلا ارها نها - نعشهی اور سسکتے هوئے لوگ جا بجا ہو سر والا پوے ملتے نہے - متراتر کئی هفتے تک روزانه پنجاس کی اوسط تعداد میں لوگ مرتے رہے - لیکن یہ لوگ سخت جان اور صابر وشائر تھے - مصیبتوں کو آف کئے بغیر جھیلتے رہے اور تنک آمد بجنگ آمد کی مثل کو حرف فلط کی طرح ثابت کردیا - ۱۸ ستمهر سله ۱۷۸۹ع کو لارةکارنوالس [۲] نے ایلی روثداد مهن لکها هے که " میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا هوں که کمهنی کے هلاوستانی مقبوضات کا ایک تہائی حصة بالکل جنگل اور ویران هوگها هے جو اب صوف وحشی درندوں کا مسکن گے ۔ کیا دس سال کی اجاردداری اب کسی زمیلدار

William Hickey - [1]

Lord Cornwallis-[7]

کو اس بات پر مائل کرسکتی هے که وہ ان جنگلوں کو کاٹ کر کائتکاووں کی حوصله افوائی کرے یا خود ایلی تمام محملت و مشقت کے معاوضے کی امهدیس ترک کر دے - کھرنکہ عالباً اس عرصے کے اختتالم پر بھی اسے اپلی مصلت کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ به مشکل حاصل هوا "- کمپنی کے کافذات میں جا بجا يه لكها ملتا ه كه تمام خرابيال صرف إس برائے دستورالعمل كا تتهجه تهيل جو أنهيل مغلول سے ملا تها دالالك حقيقت يه هے كه ولا خود اس نظام کو سمنجھ ھی نہمں سکے جو اکبر بادشاہ کے زمانے سے نہایت احتماط سے بدائے هوئم دستورااهملوں کی صورت میں چلا آنا تھا - بقایا وصول کرتے وقت خاص حالت کا خیال رکها جانا تها اور کاشتکاروں کی حالت بھی همهشه پیعی نظر رکھی جاتی تھی - لیکن اب تو بقایا بہت سختی کے ساتھ وصول کیا جاتا تھا اور اس میں اسی طوح کوئی تبدیلی نہیں هو سکتی تھی - جہاں قبل ازیں نادھند لوگوں سے نرمی یا سختی سے عارضی دہاؤ ڈال کر کام لیا جاتا تھا وھاں أب پابلدئی وقت کے رعم میں زمینیس نظم کو دی جاتیں اور کاشتکاروں کو مارے مارے بھرنے کے لئے نکال دیا جاتا اور اس زمانے کے لعماظ سے گویا انھیں فریعة معاش سے متصروم کو دیبا جاتا تها اگرچه مار دھار اور ستعتی سے جبراً رربیه رصول کرنے کا طریقه پہلے سے چلا آنا تھا ، مگر اب تو اس میں دوگئی ہلکہ چوکلی سختی ہونے اگی - کمپلی کے ادائی مقارم ایلی میں مانی کرتے کیونکہ انہیں بھوبی معلوم تھا کہ ان کے غیر ملکی آتا اُن کی چالاکیوں کے متعلق شبهم تو کرسکتے تھے لیکن ان سے راقف ہونا متحال تھا ۔ در آنتحالیک غیر ملکی آقا خود اس اصول پر کارباند تھے که جہاں تک جلدی ممکن ھو ملک سے روبیہ اکتہا کرکے وطن کی والا لو - اعلیٰ حکام افع مانحتوں سے کہیں زیادہ حریص تھے۔ اس لگے اپنی حرص پوری کرنے کے لگے انھیں ایسے درائع سے بھی دریغ نه هوتا جن سے ان کے ماتحت ظلم و حبر سے روپیت وصول کرسکتے ۔ رسم و رواج حو زمیلداری کے مشتلف مفاد کے تعلقات میں توازن قائم رکھتے تھ دیہات میں بخوبی سمجھ جاتے تھے۔ مکر نگے نظام میں صرف روپیہ عی رویجہ وصول کرنے سے فرض تھی اور ان رسوم کو فرا بھی دخل نہ تھا۔ نکی عدالتوں کی کارروائیوں میں بہت تاخیر هوتی تھی اور کامیابی یا غاکامی کا لوگوں کو کوئی یقین نه تها - نیوز ضابطة کارروائی بهی سخت اور دنیق تها اس لئے بددیانت اکثر ہمقابلہ دیانت دار کے فائدہ اٹھا لیتے تھ اور جو لوگ

قافدہ کی پابلادی کرنا چاہتے اُتھے وہ مفسد اور بھالات لوگوں کے پہلدے مہیں۔ پہلس جاتے تھے -

# سودالری اور تجارت کے برے استعمال کی وجہ سے اور بھی بدتر حالت

الرچه سرداگری اور تجارت کے حالت زراعت کی پستی کے پورے پورے آٹینٹ دار تھے مگر ان کے عالوہ کئی ایک اور بھی خرابداں تھوں جو ایست انڈیا کمهنی کی حیثیت اور تاریخ هی کا نتیجه تهیں - کل فیر ملکی تجارت کمپنی کے ہاتھہ میں تھی ۔ کمپنی کی حیثیت ایک خاص پہلو رکھتی تھی ۔ اسے دوگونه اجاوہ حاصل تھا - ایک طرف تو اسے افعے وطن ( انگلستان ) میں هلدوستانی تجارت کا مکیل حق فروخت حاصل تها جو کسی ارز کیپنی یا شخص کو نہ تھا ۔ اس وقت هلدوستان کی تجارت نفیس پارچہ کی تھی جو انگلستان کی روئی کے جدید کارخاس کا مقابلہ کرتی تھی ۔ تھاکہ کی ململیں اور ساحل مدراس کے سنید اللہ اپنی نفاست کی وجه سے مشہور تھے۔ ﴿ سلم ١٧٧٣ع مين إن ير الكلسمان مين ٣٣ فيصدى متحصول لكا ديا كيا -اور دوسری طبرف انگریزی کمپلی نے فرنے سیر کے فومان سے سلت ۱۷۱۷ع میں هلهرستان کے اندر بھی قطعی حق فروخت حاصل کر لھا تھا جس کی وجه سے وہ نہ صرف یورپین تاجروں سے سبقت لے کلی بلکہ هندوستانهوں کے مقابلے میں بھی اسے ایک غیر معبولی امتھاز حاصل ہو گیا: - کلکٹھ کے انگریزی حدر كا دستخط شده " دستك " تمام أن أشياء كو جن كا أس مين ذكر هوتا تها چنگی کے متعلق هر قسم کی روک تهام بلکه معاثلے سے بھی بری کر دیا تھا۔ اس کا جائز استعمال هی ملک کے للم کافی مضرت رساں تھا مکر یہاں تو اس كا نهايت هي بِحهائي سے ناجائز استعمال كيا جاتا نها - اور يهي ناجائز استعمال کمیڈی اور نوابان بنکال کے دومیان مناقشات کی وجوہ میں سے ایک وجه بنتا رہا۔ بلکه کمپنی نے نواب بنکال کی حکومت کے اس مشورہ کی بھی معمالفت کی که نواب کی رعیت کو بھی معصول وفھوہ سے اسی طرح معافی دی جائے - جب کمپلی آتا هی بن بهتهی تو یه خرابی اور رنگ لائی --

ایک اجارہ کے اسر کلی اور اجارے

لیکن کمپنی کے اس اجارے کے اندو ایک اور اجارہ پھدا ہو گھا - ندک'

چهالها ' تمماکو اور جاول کی ملکی تجارت میں بہت ننع هوتا تها کیونکٹ یہ عام استعمال اشیاء تھیں ، کمپنی کے مازموں نے اس تجارت پر پررا تبقه حاصل کرلها اور نفع سے اپنی جیبیس بهرنے لگے - تیل ' مجهلي ' بهوسا اور باس وقهرة روزانة استعمال كي اشهاء كي فهرست مين شامل كر لتِّم كُلِّم اور قهبت بوهائے کے لگے ان کی کل مندّی اپ ھاتھہ میں لے لی گلی - کمپلی کے مقارموں کی مقرر کردہ قیمتوں پر جبری خرید و فروخت کی شکیت اس ادر بوم کلی که سنه ۱۷۹۳ع میں کمپنی کے دائرکٹروں کو دخل دینا ہوا اور انهوں نے ملاموں کو ڈائی تحارت کی منابعت کو دی ۔ مگر ملازمان کمپٹی بالكل بهروائي سے ان أحكام كي خلاف ورزي كرتے رھے - كمپلي كے اعلى مازموں نے جن میں کلائو بھی شامل تھا " مجلس تجارت " کے قام سے ایک جماعت سقه ١٧٩٥ع ميں قائم كرلي جس كے كارو بار كے لئے نمك ' چھالية ' اور تسباكو ايسي نفع بغه اشهاء چئي گلهن - يه اجاره اس قدر سود ملد ثابت هوأ که سنه ۱۷۹۷ع میں کاائو نے اپنے بانچ حصے ۳۲ ہزار پونڈ (تقریباً ۳ لاکھ ۲۰ هزار رویهه) کے عوض فروخت کر دئے - یہ حصے کلائو کو اس بنا پر ملے تھے که وہ اس معجلس کا بانی تھا ۔ اسے گورنر ھونے کے باعث پانچ حصے بحصیتیت عهدة دائے کئے تھے حالانکہ اس نے فی الواقعہ سومایہ میں کوئی روپیہ ادا نہیں کیا تھا۔ اس سے پیشتر نمک کے اجارہ میں صرف نو ماہ کے قلیل عرصے میں ٢٥ ديمدي نفع هو چکا تها - يه تجارت نه تهي محض ايك لوت تهي جو ان فرائع کے مدد سے جاری تھی جو مسلم قوت اور سیاسی غلیے کے ان کے ھاتھہ میں دے رکیے تھے۔

### بإقاعده التصادي تشدد

سلم ۱۷۷۱ع میں ولیم رات [1] نے ان افعال بد کی پر زور مامت شائع کی ۔ وہ لکیتا ہے کہ ان بلا شبہ کہی جا سکتی ہے کہ ملک کی تمام اندورنی تجارت جس طرح وہ موجودہ صورت میں جاری ہے ایک طویل تشدہ کا کار زار بن رہی ہے ' اور یہ صورت خاص طور پر کمپلی کی اس تجارت پر حاری ہے جس میں نقد سرمایہ سے مال خرید کر هندوستان سے قیر ملکوں کو بہیجا جاتا ہے ۔ اس کے مقرت رساں اثرات ملک کا ہر پارچہ قیر ملکوں کو بہیجا جاتا ہے ۔ اس کے مقرت رساں اثرات ملک کا ہر پارچہ

William Bolt-[1]

یاف ' جولاها اور کاریگر بڑی سختی سے محسوس کر رہا ہے ' کیونکہ ہر ایک شے پر کیپلی کو اجارہ حاصل ہے جس میں انگریؤ آپ بلبوں اور هلدوستانی گماشتوں کے سانی آپ حسب خواهش فیصله کر لیتے هیں که کاریگر کس قدر مال ان کے حوالے کریکا اور اسے کیا قیمت ملیگی '' ۔

#### اس جبر و تشدد کے متهیار

يهى بولت ايك اور جالهة تشريم كرتا ه كه "لفظ بنها اصطلاحي طور ، يو اس شخص كے لئے استعمال كيا جاتا هے ( ايسے بغلے خواة افج طور يو خواة کسی ہوے ہندرستاسی تاجر کے کماشتہ کی حیثیت سے کام کرتے ہوں ) جس کے ذریعے سے انکریز ایم تمام تجارتی معاملات سرانجام دیتے میں - یہی شخص ان كا ترجمان ' أن كا منهم ' أن كا معتمد أور دلال هوتا هے - يهى أنهيس نقدى بهم پهندهاتا هے اور ان کا خوانه تصویل میں رکھتا هے اور عموماً رازدار۔ بھی هرتا هے - ادنی درجه کے کرانی (محرر) ، چوکیدار ، خانساماں ، چوبدار ، قاصد ' پیادہ ' مشعلچی ' قندیل دار ' دولی بردار اور دیگر ادای ماارموں کے گروہ کثیر کا تدرر بھی اس کے سپرد ہے۔ وہ ان سب کی دیاں تداری کے لئے ذمعدار اور جوابدة قوار ديا جاتا هے اور الله أقا كى تمام تجارت چانا هے -اس کے آتا تک کسی ھندوستانی کو رسائی نہوں ھوسکتی سوائے اس صورت کے کہ آقا دیسی زبانوں سے اچھی طرح واقف هو - فرضیکہ آقا پر اس کا اثر بذات خود اُس اثر سے کئی درجہ زیادہ ہے جو پورپ کے کسی فقول خرچ شریفِ زادے پر اس کے خانساماں ' قرض خواہ اور اس کی محبوبہ سب کو مل کر حاصل هوتا هر - اس کے عالوہ وہ عوام میں بنعث و مباحثہ کے موقع پر بعض ایسے اعمال و افعال کے ارتکب کی ذمعداری ایتے اوپو لے لیتا ہے جن کے متعلق ان کا آقا خود اقبال نهیں کرنا چاهاا - ایسے نمام بنایہ جو بناال کی یستیوں میں سرکاری دفتروں اور خانگی معاملات میں انگریزوں کی خدمت کرتے میں أيك باهمي رشته مين منسلك هوتے هيں " -

### ان کی ساخت و پرداخت

بولت وتعطراز هے که ''جب سے اس ملک میں انگریپزوں کا انتخار پوهانا شروع هوا معزز هندو گهرانوں میں سے اکثر لوگ اس فرض اور خدمت گزاری کا بوجهه آیے کندهوں پر اتهانے لگے ' بلکه بعض اوقات تو رہ کسی انگریزی نوکری

حاصل کرنے کے لئے روپیہ بھی صرف کردیتنے ھیں۔ مگر عموماً یہ باتھ زیادہ تو اثر و رسوع حاصل کرنے کے لئے ھرتی ھیں جو وہ ان ذرائع سے حاصل کرلیکے ھیں۔ یا اور دیکر فوائد کے لئے۔ مثلاً بغیر محصول ادا کئے تجارت کرنے کے رسائل پیدا کر لھنا رفیرہ ۔ کیونکہ انگریز آقا کی ''دستگ'' کی آر میں یہ سب باتیں ممکن ھیں۔ اگرچہ بفکالی زبان میں بول چال اور لکھنا پڑھنا ایک تاجو کے لئے فروری ہے مگر اھل یورپ میں کوئی آیسی مثال نظر نہیں ایک جہاں کسی نے زبان میں ایسی مہارت حاصل کی ھو کہ وہ اس قسم کے بنائے کی امداد بغیر آبنا کام چلا سکے [۱]''۔

#### هدرمندی اور صنعت و حرفت کا زوال

ملکی هفرمندی ' صنعت رحوفت اور اقتصادی حالات کی تجاهی کا اظهار بولت نے ذیل کے الفاظ میں کیا ہے: ''ملک کے کاریگر اور دستکار ایک فوق الدراک ظلم و ستم کا شکار هیں - درحقیقت کمپنی نے ابھیں اپنا زر خوید غلام سمنجه، رکھا ہے.... فویب حوالاہوں پر طرح طرح کے بیشمار طویقوں سے ظلم کیا جاتا ہے اور اس ظلم کا آلفکار کمپنی کے سمائندے اور گماشتے هیں - ان بیکسوں پر جرمانے کئے جاتے هیں - انهیں قیم کی سزائیں دی جاتی هیں - انهیں کورے نگوائے جاتے هیں اور صرف اسی پر اکتما نہیں کیجائی بلک ان سے جبراً تسک بھی لکھوا لئے حاتے هیں - الغرض ایسے هی ظلموں سے ملک میں جوالھوں کی تعداد میں سخت کمی واقع ہوگئی ہے اور اس کا الرمی نتیجہ یہ ہوائی ہے نہ مریدبرآں یہی بات مالکزاری میں ایک ربردست کمی کا پاعث ہوگئی ہے ''۔

## ھندوستا ہوں اور انگریزوں میں ایک دوسرے کی معمیت اور عزت کا فقدان

اس قسم کے سیاسی اور اقتصادی حالات کی موجودگی میں یہ آمید کب کی جاسکتی تھی که طرفین کے متحاسن ترقی کریں یا طرفین کے دارس مھن ایک درسرے کے لگے توقیر و توصیف کے جذبات پیدا ھی ؟ ھندرستانی

<sup>[</sup>۱]۔۔بنٹے کے متعلق بولت کے اس بیان کا برک کے اس بیان سے مقابلہ کیا جائے جو اس نے والی ھیسٹنگڑ کے معسے میں پیش کیا تہا ۔ دیکھو تقریر روز سوم ۔

چوٹعہ منتوح تھے اس لئے اول تو ان کے کوئی حالات شائع نہیں ہوئے اور اگر کنچهد شائع هوئے بھی هیں تو ان میں الزمی طور پر حاتصین کا ذکر مؤدرات اندار میں کیا ہے ۔ لیکن بارجود ان باتی کے اس میں شک کی گنجاٹش نہیں که هندوستانی انگریزوں پر بہت نکته چینی کرتے تھے۔ چنانچه سید غلم حسین خاں (صاحب سیرالمتاخرین ) نے نلی حکومت کے متعلق چند پرمعلی اشارے عدم اکبچه جهسا که آئنده مذکور هوای ان کا رویه انگریزوں کی طرف بالعموم اور وارن هیستنگز کی جانب بالنصوص دوستانه تها - چرهنی سورج کی پرستھ کرنے والوں سے تو یہ امید ھی نہیں ہوسکتی تھی کہ وہ کہلم کہا ایے مفاد کے خالب کچھ کہاتے الباتہ شاعر میر تقی مهر کی خود نوشت سوامع عمری موسومة " ذكر مير " ميں وارن هيستنگز کے سنة ١٧٨٣ع ميں کے رورد لکھنؤ کا بیان نہایت دلچسپ ھے - میر تقی نواب آصف الدولہ نے مصاحبین میں سے تھے اس لئے قدرتی طور پر ان کی خواہش تھی کہ نواب معزر مهمان کی نسبت جس قدر بهتر که سکتے تھے کہیں - چنانچه وہ استغبال کے تزک و احتشام ' آتشبازی کی شان و شوکت اور ضیافتوں کے امیرانه مصارف کا فاکر نہایت تفصیل سے کرتے آھیں ۔ مگر جس رقت اُس اخلاقی اثر كا دكر آتا هے جو انكريزوں نے ان كے دل پر كيا اس وقت ان كي خاموشي خاص معلی رکھتی ہے ۔ اس زمانے کے کچپہ عرصه بعد مهرزا ابوطالب خان الله سفر نامة مغرب مين الله دل كا واز صاف الغاظ مين كه سناته هين - ولا لكهاته هیں که " انگریزوں کے عام طبقة کا امتیازی نشان ان کا اهل مشرق کے ساتھة نفرت انکیز اور ناشائسته برتاؤ هے " -

## عيسائى مبلغين كا نقطة نظر: (١) پررڌستنت فرقه

جو انگریز یا یورپین ہندوستان کے متعلق کچھۂ لکھتے تھے وہ ایے معلومات حو ذرائع سے حاصل کیا کرتے تھے۔ اول مبلغین کے ذریعے سے اور دوسرے کمپنی کے ملازموں سے - مبلغین ریسے تو بہت نیک اور سادہ دل انسان ہوتے تھے۔ مگر اُن ابتدائی ایام میں ان کے خیالات تنگ اور متحدود ضرور ہوتے تھے۔ جومن مبلغ شوارت [1] پہلے پہل سلم ۱۷۵۰ع میں ساحل کاروملڈل پر "

Schwartz-[1]

اهل تنمارک کی آبادی واقع قرارنکور میں پہنچا۔ اس نے هلدوستان آئے سے بہلے تامل رہان پوهی تبی - بعد میں اس نے مدراس کی حکومت کے مانحصت قلعے کی ادواج میں یادری کی حیثیت سے ماذرمت کولی اور پہر اهل برطانیۃ کے وسیلے سے تنجور کے راجہ کے لڑکے کا انالیق بن گیا - وہ لوتھ ن [1] قرقه کا پیرو تھا - دوسریے لوگوں کو وہ '' هلدو مسلمان یا رومن کیٹھلک نہیں بلکہ بتپرست ' موریا پاپائے روم کے پرستار " کہا کرتا تھا ۔ اس کا یہ نہیں بختہ عقیدہ تھا کہ پروتستات عیسائیت کے حلقے کے باہر جو چیز ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ اب هم سمجھہ سکتے هیں کہ اسے هندوستان میں کوئی بھائی کیوں نظر نہ آئی ۔

## (١) كيتهولك عيسائيون كا نتطة نظر

كارميلي پادري فرا پاؤليلو بارتولوميو [۴] كو روس كهتهولك عيسائهون سے زیادہ دلنچسپی تھی - وہ زیادہ فرصہ تک جذوبی هلدوستان میں رہا -هندرستان میں اس کا رمائة قیام سنه ۱۷۷۱ع سے سنه ۱۷۸۹ع تک تها - اس نے جرمن زبان میں هندوستان کے زمانه رسم و رواج کے متعلق ایک کتاب لکھی -سلم ۱۷۹۹ع میں اُس کتاب کا ترجمہ انگریزی زبان میں کھا گیا ۔ اُس لے بوهملوں کا ذکر نہایت سحت الفاظ میں کیا ہے ۔ اُس کے خیال میں ان کی زندگی کا مقصدِ محدض تجارت لها - اس کو ایسے بہت کم برهمن ملے جو نبی علم تھے یا صاف کوئی سے اس کے ساملے اپنے علم کا اظہار کرتے - بلکال مھی اھل پرطانیه کو تو ایسا تجربه نهیں هوا - اس سے ظاهر هوتا هے که اس پاداری کی برهملوں کے متعلق کم علمی کا باعث یہی تھا کہ وہ ان سے بالکل الگ تھلگ وهتا تها - اور اس لئے برهمن بھی اس کو اپنا واردار نہیں بناتے تھے - اس کا سب سے زیادہ دلچسپ بھان رومن کھتھولک ھندوستانی جماعتوں پر اھل ہورپ کے اثر کے متعلق هے - انکا رجندان اسے سرکشی کی طرف نظر آیا - مالابار میں اس کا تجربه یه نها که وه اندرون ملک کی بنجاس جماعتوں کو سملدر کے ساحل پر کی دو جماعتوں کی نسیت زیادہ آسادی سے قابو میں رکھ سکتا تھا۔ اس کا سبب " ساحل پر رہنے رالس کا اہل یورپ کے ساتھ میل جول تھا " ـ

Lutheran-[1]

Fra Paolino Bartolomeo-[\*]

## هددوستانیوں کے متعلق حکام کی رائے کھوں اچھی نه تھی؟

مبلغین هدوستان کے ایک خاص طبقے میں کام کرتے تھے۔ مگو کمہلی کے حکام کو جن لوگوں سے کام پڑتا تھا وہ اُن سے بہت منځالف هوتے تھے۔ مبلغین کو عام طور پر اچھرت اقوام سے سابقہ پڑتا تھا۔ لیکن کمپلی کے حکام جن لوگوں سے کار و بار رکھتے تھے وہ یا تو چالاک سوداگر هوتے تھے ' یا وہ مالزمت پیشم لوگ جو اُس اخلاقی انتخاط کے زمانے میں بد اعمالی اور خود پسلامی کا شکار هو چکے تھے اور جلہیں یورپ کے ان هوشیار لوگوں کا میل جول صاف گو اور قابل اعتماد نه بنا سکا۔ مسائر لیوک سکرفائن [1] نے جو سنه ۱۹۸۱ع میں مرشدآباد میں بطور برائش ریزیڈنٹ مقیم تھے سنه ۱۹۳۷ع میں اهل هلا هلا کے حالت قلمبند کئے هیں۔ اگرچه بعض مقامات پر انہوں نے جلدبازی اور مبالغہ سے کام لیا ہے لیکن عام طور پر ان کے خیالات موزوں اور درست معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے تو بنکال کے نواب کی حکومت کی فریبکاریوں اُس کی سازشوں اور خفیمہ خبر رسانوں کی کارروائیوں کا نقشہ صاف صاف ساف

#### وفاداری اور حبالوطئی کے جذبات کا قعط

وہ لکھتے ھیں کہ '' وفاداری اور حبالوطلی کے وہ پاک جذبات جو انسان کو عظیمالشان اور قابل تعریف کام کرنے کی طرف رافب کرتے ھیں۔ یہاں بالکل معقود ھیں۔ اس لئے جب ان لوگوں کے دلوں سے خوف دور ھو جاتا ھے تو وہ فرماں برداری چھوڑ دیتے ھیں۔ یہ خوف قائم رکھنے کے لئے حکومت پشمار جاسوس رکھتی ھے' جو لوگوں کے دل سے خدشہ اور وسوسے دور نہیں ھوئے دیتے ۔ ایسے جاسوس ملک کے ھر حصے میں متعین کئے گئے ھیں۔ وہ ایچ آپ کو امرائے عظام کے ساتھ وابستہ کردیتے ھیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی امیر کسی سازھی میں حصہ لے تو پہلے خود اس کے ساتھ ملکر آسے جوم کے اولکا کو لئے آکساتے ھیں' اور بعد میں آسے دھوکا دے کر راز افشا کردیتے ھیں ۔ اگر ایش کی وجہ سے بےگفاھوں کے طفی خود اس حالت میں بےگفاھوں کے خاف خافی خود اس حالت میں بےگفاھوں کے خاف خافی خود اس جارت میں بےگفاھیں کے لئے آپئی گلو خافی

کھا خبر کہ اس کے خلاف کسی نے شکایت کی ﴿ اس طرح دوستار مهن ایک دوسرے کا اعتبار جانا رہتا ہے جس سے معاشرتی زندگی کا شیرازہ بکھر جانا ہے کہ اُن کے دلوں میں کدورت و عفاد جو پکو لیٹے میں ' اور اُن کی زندگی تاخے هوجاتی ہے ''۔

## رشوت ستانى

وہ ایک اور جگہ رشوت ستانی کا بھی ذکو کرتے میں - مگر اس معاملے میں کمپنی کا نامۂ اعمال بھی پاک نه تھا ہ جنانچہ وہ اس رشوت کا بھی فکر کرتے میں جو کمپنی نے نواب کے صوبعدار مسمی نندکمار کو اس فرض سے میں تھی کہ جب انگریزی انواج چندر نکر پر حمله آور موں تو وہ قلع چھور گر بھاگ جائے -

### ' وه ملک جو کبهی سرسبز و شاداب تها ''

سکرینتی کو تصویر کا یہ رخ سیاہ نظر آیا - لیکن سلطنت مغلیہ کے زوال اور بیرونی صوبتجات پر اس کا اقتدار عملی طور پر ختم هونے سے پہلے زمانے کی تصویر انیوں نے اس سے محتلف الفاظ میں کبینچی ھے ۔ مغلیہ نطام حکومت کے متعلق وہ لکھتے ھیں کہ نادر شاہ کے سنہ ۱۷۳۹ع کے حملے سے پہلے '' دنیا میں اس سے بہتر کوئی نظام نہ تھا - صفعت و حوفت ' تجارت اور زراعت کو بحد ترقی حاصل تھی - جبر و استبداد کا شکار صرف وهی لوگ بلے تیے جنبھیں آن کی دولت و ثروت کے وجہ سے خطرناک تصور کیا جاتا تھا''۔ زمانہ حال کے ایک مورخ [1] نے اُسی زمانے کے متعلق زیادہ محتلط الفاظ خوانس اور جرمئی کے ایال کی وسط میں بناکال کے کسانوں کی حالت خوانس اور جرمئی نے کسانوں کے مقابلے میں بری نہ تھی '' - خیر یہ جملہ خوانس اور جرمئی نے کسانوں کی داستان سلئے '' جب شاھان مغلیہ کی معترضہ تھا ۔ اب پہر سکرینٹن کی داستان سلئے '' جب شاھان مغلیہ کی کمزوری صوبداروں پر ظاهر هوگئی اور وہ اپنے اپنے صوبوں میں خود مختلر کمزوری صوبداروں پر ظاهر هوگئی اور وہ اپنے اپنے صوبوں میں خود مختلر کوشٹ نہیں کی ' مگر نئے نئے نام رضع کرکے پرانے تیکسوں کو دگئا تگانا کوشٹی نہیں کی ' مگر نئے نئے نام رضع کرکے پرانے تیکسوں کو دگئا تگانا کیا کوشٹی نہیں کی ' مگر نئے نئے نام رضع کرکے پرانے تیکسوں کو دگئا تگانا کوشٹی نہیں کی ' مگر نئے نئے نام رضع کرکے پرانے تیکسوں کو دگئا تگانا

<sup>8. 0.</sup> Hill - ديكهو بنگال سنة ٧-١٧٥٦ع مين مصافع ايس سي هل - ١٣٦١ع هل جلد اول مقدمة صفحة ٢٣ - ١٣٠٠

ضرور کردیا - زمیندارس نے اُن تیکسس کا بوجه، کاشتکارس پر ڈال دیا - کچهه مرصة تک تو پہلے جمع کی هوئي پونجی نے اس بلدوہست کو سلبھالے رکھا' لیکن جب وہ ختم هوگلی اور کاشتکاروں کو زیادہ تھکس دینے پر مجبور کیا گیا تو وہ مہاجلوں سے بہت سخت شرح سود پر قرض لیلے لگے - حکومت کے مطالبے میں اس دوران میں کچھ کسی واقع نه هوئی ' اِس للهے مالکان زمین بھی قرض لیلے پر مجبور هوگئے - لیکن اس اثلاء میں زمین کی قیست میں مطلق ترقی نه هوئی - نتیجه یه هوا که مالکان زمین زر رهون کا سود تک ادا نہیں کرسکتے تھے ' اور اس لئے زمین کا کل لگان فاصب مہاجن هضم کولیتے - جب حکومت نے دیکھا کہ اس کی مالی آمدنی روز بروز کم هو رهی ھے ' اور وصولی میں بھی بتدریم فرق ہو رھا ھے تو اس نے بالأخر خود وصول کرنے والیں اور اجارہ داروں کو صوبتجات میں بھیج دیا - اس طرح زمین کے متعلق مالک زمین کا اختیار چهین لیا گیا ' اور کسانوں کو ظالم التیروں کے رحم پر چھوڑ دیا گیا - لوگوں نے دیکھا کہ جس قدر وہ زیادہ کام کرتے ھیں اُسی قدر زيادة انهين تهكس كي صورت مين إدا كرنا يوتا هـ - نتهجه يه هوا كه کسان اور دستکار صرف اُسی قدر کام کرتے جس کی آمدنی ان کے بال بچوں کا 🕆 بيمت باللے كے للے كافى هو۔ اس قسم كى باتوں سے يه ملك جو كبهى خوش حال اور مالا مال تھا تھرڑے ھی عرصے میں اس قدر مفلس ھوگھا کہ اب اس کے هزاروں باشندے قحط و ناقه سے ملاک هوتے رهتے ههی " -

## خوش هالي أور دولت كى مساوى تقسيم

آکے چلکر لکھا ھے کہ '' اس لگے وہ دولت کی مساوی تقسیم جس سے قومیں خوص حال بلتی ھیں ' اور جس سے ھر طبقے کے لوگوں کو مسوت حاصل ھوتی ھے ' اور ضروریات زندگی افواط سے بھم پھنچھی ھیں ' اب جائی وھی ھے - اور ملک کی دولت ان ایام میں کچھ، تو چلٹ سود خواروں اور اللچی دوباریوں کے پاس ھے ' اور باقی اُن فیر ملکی فوجھوں کے فریعے جو صوبعداووں کی طاقت کو بنصال رکھنے کے لگے بھرتی کئے جاتے ھیں دوسرے ملکوں میں چلی ھی جاتی ھے - ایستانڈیا کمپنی کو اس بری حالت کا تلغے تجربه پہلے ھی ھوچکا ھے - ان کی تجابت کم ھوکئی ھے - اور مصلوعات کی خوید میں بھی انہوں زیادہ قیمت ادا کرنی پوتی ھے " -

## الگریزی مہد میں علسرستان کے تبس کی تاریخ

# لارت کارنوالس کی مالی اصلاحات کس وجه سے ناگزایر هوگهن

کمپنی کے ابتدائی زمانہ حکومت میں متذکرہ بالا خرابیوں میں بتدریج نہ ہوتا گیا ۔ آخرکار جب لارت کارنوالس کی مالی اصلحات کا اثر پورے طور پر کار آیا تو حالت سدھرنے لگی ۔ اقتصادیات کے ماھرین کو آپ اپنے خیالات نہاسات کے مطابق ان اصلحات میں خواہ کتنے ھی نقائص نظر آئیں ' مگر ہتت یہ ہے کہ اس زمانے کے حالات کے لئے ایسا فیاضانہ لائحہ عمل نہایت ی تہا جس کے باعث زمین پر سے حکومت کے مطالبے کا بوجھ کم ھو جائے ۔

## معاشرتی زندگی کی تصویر سکریفتن کے موقلم سے

سکریفتن کی داستان کا سلسلہ ختم کرنے سے پہلے اُس تصویر پر ایک دَالنَا مَفَاسِبِ هُوكًا جِسِ مِينِ أَنْهُونِ ئِي هَلْمُوسِعَأَنَ كَي تَهْذَيْبِ وَ تَمْدُنَ كَيَ ں دکھائے میں - مندوستان میں بدامنی اور بدنظمی کے زمانے میں بھی ں اور آبھاشی کے دیکر ذرائع کو حکومت ضرور قائم رکھائی تھی - لوے مار کم هوتی تھی ۔ اور تو اور جواهرات کے تاجروں کو بھی هتھیار رکھنے کی ضرورت ہوتی تھی ۔ سوکھی معصفوظ تھیں ۔ ھر دو تین میل پر مسافروں کے لئے یس اور آرام کاهیں بلی هوئی تهیں - علم نجوم سے عوام کو دنچسهی تهی -بف و کسوف کے اوقات باقاعدہ درج کئے جاتے تھے - مگر اس کے ساتھ ساتھ ات کی بھی بہتات تھی ۔ لوگ مہارک اور نعص اُوقات معلوم کرنیکا ند شرق رکهتے تھے - هندوؤں میں شادیوں کا انتظام بچپن هی میں کودیا ا تها اور جب لوکا چوده برس کا هوتا اور لوکی دس گهاره برس کی تو مهن رشته ازدواج قائم كرهيا جاتا الثر ديكها جاتا قها كه بارة سال كي مال بلی هوئی بنچے کو گود میں لئے پہرتی تھی - کو بانجھ عورتیں ، کم تعداد میں تهیں لیکن پهر بهی بچوں کی اصلی تعداد زیادة نه تهی -رویل هی سال میل عورت کا حسن اور شباب تعلقا شروع هو جاتا تها ـ سال کی عمر میں تو بوها ہے کے آثار ظاهر هونے لگتے تھے - مردوں میں کمزوری ، سال کے بعد شروع ہوتی تھی - ستی کا رواج عام تھ تھا - یہ صرف ہونے خالدائیں کی مورتیں تک مصدود تها فرنوایس کے بچے پانے یا جهر کی میر لک مورتین اور بجون کی منتبت میں رکھے جاتے تھے ۔ اس کے انہیں انالهقوں کے سپرد کیا جاتا تھا جن سے وہ مجلس کے ادب و قواعد سیکھتے اِ

تھے۔ وہ آداب ظاهری کو ایک خاص اهمیت دیتے تھے' اور نہایت سختی سے انکی پابلدی کرتے تھے۔ وہ سواری اور فلون جنگ سیکھتے تھے۔ تلوار' تھال اور کمو میں خلجر' یہ اُن کے تین بڑے هتھیار تھے۔ تیزہ یا چودہ سال کی عمر میں وہ ایسی باتیں سیکھ جاتے تھے جن کا علم آبھیں اس عمر میں نہ ہونا چاملے تھا۔ مہمان نوازی ایک عام صفت تھی۔ مگر خاندانوں کے افراد میں باهمی بدگمانی بڑی حد تک موجود تھی۔ یہانٹک کہ باپ اور بھاتے کو ایک دوسرے پر بہت کم بھروسا ہوتا تھا۔

# طبقۂ نسواں اور معاشرتی زندگی کے حالت ایک عورت کی زبانی

مسز الانزائے [1] کے مکتوبات سے طبقۂ نسواں کے متعلق اور زیادہ مفصل حالات معلوم هوتے هیں ﴿ بنگال میں هندو عورتیں آئے گھروں سے باهر کبھی نہیں دیکھی جاتی تھیں۔ وہ اپنی آرائش میں بہت زیادہ وقت اور توجہ صرف کرتی تھیں۔ بال ' بھویں ' ابرو ' دانت ' هاتھ ' ناخی عجیب و غریب آرائشوں کا تختۂ مشق بنائے جاتے تھے - جوگی ' سنیاسی ' فقیر ' بھیک مانگنے والے هرجگہ پائے جاتے تھے - جسمانی ریاضت اور چلہ کشی لوگوں میں عام تھی - چرک پوجا کے موقعہ پر جیسا کہ اس زمانے کے مصوروں کی تصویر سے بھی ظاهر هوتا ہے لوگ کمر میں لوھے کا کنڈا الکا کو خود التا للک جاتے تھے - مدواس میں مسز الائزا فے کو طوائف کا ناچ پسند نہ آیا ۔ ' التا للک جاتے تھے - مدواس میں مسز الائزا فے کو طوائف کا ناچ پسند نہ آیا ۔ ' مداریوں کی شعبدہ باریاں اور وزن قائم رکھنے میں اُن کی مہارت اُنہیں بہت عجیب معلوم هوٹی - انہوں نے طوفان کے موقع پر مدراسی مالحوں کی تیراکی ور اُن کی غیر معبولی بہادری کا ذکر بھی تعریفی الفاظ میں کیا ہے ۔

## جسمانی تکلیف برداشت کرنے کی طاقت

کو مجموعی طور پر لوکوں کی جسمانی حالت کمزور تھی لھکن ساتھ زندگی بسر کرنیکی وجم سے خاص خاص طبقوں میں جسمانی تکلیف برداشت کرنے کی خاص طاقت اور دلیری و استقلال پایا جاتا تھا ﴿ أَرَم [۴] لَكُمْ تَعْنَى هَيْنَ كُمْ كَيْارَ أَيْكَ دُنِ مِيْنَ يَجَاسَ مَيْلُ كَيْ مَسَافُرتَ طِے كُرُ لَيْتِيَ

Mrs. Eliza Fay-[1]

Orme-[1]

تھے = اور بھس تیس دن تک متواتر چلتے رہتے تھے۔ ھندرستانی پھادہ قوبے یورپین پلٹنرں کی نسبت جب اُن کے پاس کوئی بوجھ, نہ ھوتا تھا کھھں زیادہ تھز چلتی تھی اور انھیں تکان بھی کم ھوتا تھا -

## اولین ایدگلوانڈین لوگوں کے میوب

کاٹو اور اس کے کچھ عرصہ بعد یک هددوستان میں انے والے انگریاوں کے بارے میں انگلستان میں اچھی شہرت بہ تھی ' اور ان کے عفوب هددوستاندوں کی طرب منسوب کئے جاتے تھے - داکٹر سیموٹیل جانسن [۱] سنہ ۱۷۷۸ع میں کلٹو کی خود کشی کا ذکر اپنے عام صاف گو انداز میں یوں گرتے ہیں ۔ " اس شخص نے اپنی دولت ایسے گلاهوں کے ارتکاب سے پیدا کی تھی جن کے احساس نے اُسے خود اپنا گلا کات لینے پر مجبور گیا [۲] " - الکلستان کی اُس زمانے کی تصابیف میں ان انگریز " نوابوں " کا تذکرہ حقارت آمیز العاظ میں کیا گیا ہے ۔ ان بیانات کے مطابق اُن کے پاس عموماً همیشہ نے شمار رر و مال هوتا تھا جو وہ هر جائز و باجائز ذریعے سے اکٹھا کرتے تھے۔ وہ ہوی بیان نہیں بہتی تھی ۔ گفواروں کی سی خودنمائی البتہ اُن میں موجود تھی ۔ وہ خود فرض ' تنگ ' مزاج ' اور بدچلن هوتے تھے ۔ ان کے دل میس قانون کی عوت ذرا بھی نه نهی ۔ مختصر یہ که ان کی دولت کی وجه سے قانون کی عوت ذرا بھی نه نهی ۔ مختصر یہ که ان کی دولت کی وجه سے مہذب سوسائتی انہیں خطرناک نہیں تو کم ارکم قابل تضحیک ضرور سمجھتی مہذب سوسائتی انہیں خطرناک نہیں تو کم ارکم قابل تضحیک ضرور سمجھتی موگی ۔

## ان رائوں کا اثر هندوستانیوں پر

همیں یہاں اس سوال سے سروکار نہیں ہے کہ آیا اینگلوانقین لوگوں کی یہ تصویر صحیح ہے یا علط - یہ امر لارمی ہے کہ ایسی مجموعی تصویریں جرن پر مصور نے رنگ آمیزی میں افراط سے کام لها هو صحیح نہیں بلکہ بمری طوئی اور مصحکہ خیز دکھائی دینگی - مگر ان تصویروں سے یقیناً یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خیال انگریزی مصلموں کے ذهن میں ضرور تها کہ جن میں خرور تها کہ جن عیوب کا ذکر کیا جاتا تها وہ هندوستان کے عیوب نہے اور متعدی امراض کی طرح

Dt. Samuel Johnson-[1]

<sup>[</sup> ال] -- جائس كي سوائه،وي مصافة ياصول ا مؤلفة جي ا بي ا هل ا جله سرم ا صفحة ١٥٠٠-

انگریزوں کو چمت کئے تھے۔ میں اس بات کی ضرور تفتیص کرنی ہے کہ آیا میہ خیال صحیح تها ؟ اگر یہ صحیح تها تو یقیناً هم یہ کہ سکتے هیں که هم نے اپنے اخلاق میں سمایاں ترقی کی ہے ' گو اس خیال سے همارے لئے اپنے آبا واجداد پر ناز کرنے کا صوقع مفتود هو جاتا ہے۔

# لوگ عام طور پر معلس ' کفایت شعار آور امن پسند تھے

مانا کہ اتھارویں صدی کے آخری حصے کے هندوستانیوں میں بھی هماری طرح کچه عیوب تهے - اور بهت اچها هوا اگر هم یه دیکهانے کی کوشش کریں که ایا وہ عیرب اب تک هم میں موجود هیں یا نہیں؟ اور· اگر هیں تو اید سدهارنے کی جد و جهد کریں ' اور اس طرح اید ملک کی خدمتگذاری کے زیادہ اهل بنیں - لیکن میرے حیال میں اٹھارویں صدی کے آخری حصے کے زوال پزیر زمانے میں بھی اینکلو اندین خصوصیات مجسوعی طور پر هندوستانیوں کی خصوصیات سے بالکل متضاد تھیں۔ هندوستان کی دولت أُس وقت ميں بھی اور اب بھی ايک قصه کہانی هے - يه ممكن هے كه ادهر أدهر چند متمول آدمی هوں عیسا که بنکال کے جگت سیته یا بعض خود فرض نواب - لیکن هندوستان کے تمدن کی فرض هندو اور مسلمان دونوں قوموں میں اور هی قسم کی تھی - دولت کا جمع کرنا کوئی خاص نیک نامی کا باعث نه تها - مجموعی طور پریہاں کے لوگ عریب اور کفایت شعار تھے -التصادي نصب العين ضروريات كے تعداد كو كهتانا نها نه كه دولت كا جمع گرنا - ایک بےاصول دولتملد هماری قوم میں دوسری قوموں کی بهنسمت جنہوں نے مادی اصولوں کو تہذیب کا معیار سمجھ لیا ہے کہیں زیادہ حقاوت سے دبیکھا جاتا ہے - جو دولت کسی کے پاس ہوتی تھی اُس کا صحیمے استعمال ھی خیال کیا جاتا تھا کہ وہ اُسے اپنے رشتہ داروں ' دوستوں اور دوسرے لوگوں کی مدد میں میاضانہ طریقے سے صوف کرے ﴿طَاهری نَالُش سِے أُس کی عزت مين كنچه أضافه نهين هوتا تها ﴾ حقيقت مين اكر هم مين غلطي تهي تو یہ تھی کہ هم آینے کو غربیب اور کنکال طاهر کرنا ایٹا فطّر سمجھتے تھے مُ دنیا میں ایسے بہت کم ملک تھے جہاں ہندوستان کی طوح معصض دولت کی وجه سے عزت حاصل کرنا دشوار رها هو - همارے آبا و اجداد کی طبیعتیں

اور مادات دوسرے ملکوں کے لوگوں سے نہ تو زیادہ بوی تھیں اور نہ زیادہ اچھی۔ وارن ھیسٹلگز نے اپنے ریویو آف ایڈملسٹریشن (نظم و نستی پر تبصرہ) میں ممارا ذکر کرتے ھوئے ھمیں فرماں بردار تسلیم کیا ھے ۔ اور اس بات کی سنجائی کا کافی ٹیوت موجود ھے کہ ھم سخت سے سخت اشتعال انگیز موقعوں پر بھی قانون شکئی سے برھیز کرتے تھے ۔

#### مرد اور عورت کے تعلقات کا اضاقی پہلو

مرد اور عورت کے تعلقات کا اضلاقی یہلو هلدوستانی نقطهٔ نگالا سے البکہ کچھ قابل غور ہے ۔ هماری شریف گھرانے کی عورترں کی پاکبازی تو همیشه شک و شبه سے بالا تر رهی هے - همارے مرد بهی ایف قائم کردہ اخلاقی اصولوں سے دوسرے ملکوں کے مردوں کے بمنسبت زیادہ منحرف نہیں - برطانوں ا تعصريروں سے همارے مردوں میں عورتوں کی تعظیم و حوصت کا ثبوت مل سکتا ھے - جب جوں سنہ ۱۷۵۱ع میں سراج الدولة نے قاسم بارار کا انگریزی کارشانہ اپنے قبشے میں کیا تو اس کے جمعدار مرزا عبر بیگ نے حرمت و تعظیم کے بنا پر سب انگریز عورتوں کو رہا کردیا یہی نہیں بلکہ انہیں ان کے خاوندوں کے پاس ر پہلنچا دیا - فرانسیسی ایجنت مقیم چندرنکر نے اس معاملے پر یہ رائے ظاہر کی ھے کہ "' مور (مسلمان) عورتوں کا بہت احترام کرتے ھیں " - جب اس کے بعد نواب نے کلکتہ فتم کیا تو مسؤ واٹس [۱] کے کندوں کو حوم تصور کیا گیا ؟ اور کسی شخص کو اُن کے اندر جانے کی اجازت نہ دی گئی - پہر اُسے اور اُس کے بچوں کو بغیر کسی روک ٹوک کے فرانسیسی کارخانے میں جانے کی آجازت سی گئی ۔ یہ وهی عورت تھی جس نے بیوہ هوکر دوبارہ شادی کی اور بیگم جانسن کے نام سے مشہور ہوئی - کلکتے میں اس کے گھر پر زبردست مجلسیں ہوتی تہیں - اس بات سے ہمیں انکار نہیں کہ ہماری بہت سی رسوم اصلاح طلب تهیں ، مثلاً کئی قسم کی بد چلنی ، دیواداسیوں کا رواج ، اور مرد اور عورت کی ایک دوسرے پر نے اعتمادی -

#### جرأت اور جانبانی

. موسهوز ريستة [۲] قرأنسيسي جلهون نے سهرالمتاخرين كا إنكريزي

Mrs. Watts-[1]

Monsieur Raymond—[1]

زبان مهن ترجمه کها ه اینه دیباچه مهن هندوستانی مردون اور عورتون کی بهادری کی بہت سی مثالیں دیتے میں ۔ انہوں انے اس الزام کا نہایت دندان شکن جواب دیا ہے کہ ہندرستانی قربوک ہوتے میں اور اُن سے مردانگی کے بہت کم علامات ظاهر هوتے هيں او اس کے خلاف تین زيردست مثانين پیش کرتے میں - حاجی یوسف خاں نے سلم ۱۷۹۳ ع میں مدورا کو بچائے کے لئے نہایت جوہل و خروہل کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ جنگ کی ' اور چند ماہ کے عرصے میں انہیں اس قدر تکلیف ہوئی اور اُن کے اس قدر آدمی مارے گئے کہ فرانسیسیس کے ساتھ کئی سال کی لوائیوں میں اس قدر نقصان نه هوا تها - اوده میں گلتی کے بارہ واجهوت ایک کچی دیوار والے احاطه میں بےشمار برطانوی افواج کی گوری اور کائی بالتَّاس کے درمیان گھر گئے ' مگر انھوں نے بغیر جنگ گئے ھتیار ڈال دیئے سے انکار کھا ۔ اُن میں سے چھہ تو مارے گدی اور باقی چھہ لڑتے لڑتے زخمی ہوئے اور قید کر لئے گئے۔ وهی فرانسیسی لکھتے هیں که ایسی مثالیں کمیاب نه تھیں بلکہ اس کثرت سے تھیں کہ وہ ایک ایسی زنجیر کی کریاں معلوم ہوتی تهیں جس میں ایک رمانے میں تمام کی تمام قوم بلدھی ھوٹی تھی ۔ ان مثالوں کے علاوہ اُس بہادر عورت ' نازک شاہوادی ' کی شجاعت کا واقعہ کس قدر سبق آموز هے ' جو اپنی فوج کے بیشتر حصے سے جدا ہو گئی تھی اور جس پر ایک زبردست دشمن نے اچانک حمله کر دیا تھا۔ جب اس کے متعافظین مغلوب هونے لکے تو اس نے اینی نقاب اتار پھیٹکی اور مردوس کی طرح میدان جنگ میں کود کر داد شجاعت دیلے لگی - لڑتی جانی تھی اور اید همراهیوں سے کہتی جاتی تھی: "دیکھو اگر تمنے عورتوں کا سا روید اختیار کیا تو میں تم کو بتلاؤںگی که عررتیں مردرں کی طرح دلیری کا جوهر دکھلا سکتی ھیں '' ۔ ﴿

## فوجى قابليت كا جوهر

برطانوی ذرایع سے هم یہ بھی ابت کو سکتے هیں که اتھارویں صفی کے وسط میں هندوستان کے لوگوں میں جنگی قابلیت اور مودانگی کے جوهر موجود تھے۔ مسلم ایس ' شی ' هل [1] نے حکومت هند کے سرکاری دفتر کی مدد سے

<sup>8.</sup> C. Hill-[1]

يوسف خان كماندانت كي سوانحسري تدار كي هے - يوسف خان قسست كا دهنی تها - اید ابتدائی عمر میں ترچذایلی میں (سنه ۱۷۵۲ع) نک اور مدراس میں (سف ۱۷۵۸ء) تک انگریزوں کی طرف سے نہایت جانفشانی كے ساتھ، لوا - مستر هل اس كى عادت اور حالت كا خلاصه أن الفاظ ميس پیم کرتے میں: " وہ ابتدا میں ایک غریب کسان تھا۔ پھر اپنی جنگی قابلیت کی وجه سے ایست اندیا کمپنی کی افواج میں اُس نے عالی موقعہ پایا۔ اس کے بعد اُس نے اپنے حسن انتظام سے جذوبی هذد کے دو سرکش تریس صوبوں یعنی مدورا اور تناولی ' میں امن قائم کیا - اور آخرکار جیسا که جیمز مل[۱] لکھتے ہیں جب وہ ارکات کے نواب کے خلاف باعی ہونے پر مجمور ہو گیا ' تو دو سال تک اُس زبردست بادشاہ اور اس کے معین انگریزوں کی متحدہ طانتیں کا مقابلہ کرتا رہا۔ اور اس طویل مدت کے بعد جب وہ سفہ ۱۷۱۳ع میں مغلوب ہوا تو ایے دشماوں کی افواج کے حماوں سے نہیں بلکہ اینے سیاھیوں کی فداری کی وجه سے [۴] " - مستر هل لکھتے هیں که آخری مقابله میں وہ نہایت بہادری سے لونا ہوا مارا گیا ' اور اس کے هم عصر انگریز سپاهی اس عی قابلیت ، مستقل مزاجی ، انصاف پسندی ارر شجاعت کے مداح تھے ، اور اُس کے افسوسفاک انجام پر اظهار تاسف کرتے تھے۔

## یاس کی کرشمه سازیاں

اس طرح تصویر میں سفید اور سهالا دونوں رخ موجود تھے۔(ایک طرف همارے جلگجو مود اور عورتیں بہادری کے کارنامے دکھاتے تھے۔) (اور دوسري طرف خارجی حالت کی وجه سے کسانوں کے استقلال میں فرق آنا جانا تھا اور بللد طبقے کے لوگوں کے دل میں هراس پیدا هونا جاتا تھا۔ درباروں میں دهوکے بازی اور غداری کا دور دروہ تھا) سازشیں هو رهی تھیں۔ ملک میں خانہ جفگی جاری تھی۔ باهر سے حملے کا خوف لکا هوا تھا۔ فرضیکه همارے (ملکی اور معاشرتی حالت میں انتشار کا عالم بھا اور بدنظمی هو طرف پھیلی هوئی تھی۔(ابھی نئے قانوں اور نظم و فلم نئے معاشرتی اور سیاسی ادارے ' نئے منھی اور اخلاتی خیالات ' نئے نست ' نئے معاشرتی اور سیاسی ادارے ' نئے مذهبی اور اخلاتی خیالات ' نئے

James Mill—[1]

<sup>[4]--</sup>ايس ، سي ، هل كي تصنيف " يوسف خان " مقدمة : صفح ١٠ -

اهبی اور فئی نظریوں ' کا آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا ) اس عرصے کے دوران میں (همارے شعرا اور حکما مختلف پیچیدگیوں میں پہلسے ہوئے تھے ﴾ (ایک مستقل افسردگی اور جذبۂ یاس ان کے دلوں پر طاری تھا ۔ دھلی کے حادثوں نے ان کے تمام پرانے نشانات یک قلم مثا دئے تھے ۔ گریا وہ علمی اور روحانی طور پر بے خانماں ہوگئے ۔ (اردو شاعری کے پرانے دور کے آخری ایام میں اس کا سرمایہ منحض یاس اور نا امیدی رہ گیا تھا ۔ همیں اس زمانے کے دو بہترین شاعروں ' یعلی مرزا محمد رفیع سودا اور میر تقی میر ' کے کام میں یہی بات نظر آتی ہے۔)

## سودا اور اس کی هجوئیں

سودا (سنه ۱۷۱۳ع) اُس زمانے میں دهلی میں پیدا هوئے جبکہ
وهاں فرخ سیر کی تخت نشینی کے متعلق جهکڑے هو رهے تهے ' اور لوگ
مختلف گروهوں میں منقسم تھے - انہوں نے زندگی کو هر پہلو سے دیکھا اُن کی زمانۂ پختکی کی لکھی هوئی هجوؤں سے اُس زمانے کی ایتری اور
بدحالی کا پتہ چلتا هے - انہوں نے هر قسم کے لوگوں کی هجو لکھی هے - تنگ
نظر ملا ' بورتے امیر ' پنجابی گنوار ' اطبا ' شعرا ' کنکوے باز ' کمسن لوکیوں
کے سعید ریش دولها ' اور ان کے عادہ کئی اور طبقوں کے لوگ بھی اُن کے تھر
هجو کا نشانہ بنے هیں ۔ ایک مال کے متعلق کہتے هیں :

فرشتے دازھی کو ان کی لکاتے ھیں صندل کرے ھے طائعہ حوروں کا آگل افشانی

دهلی کی اس ابتر حالت میں مال و زر کی اس قدر قلت تھی کھ اُمرا آپ متوسلین کے اخراجات تک برداشت نہیں کرسکتے تھے۔ چنانچہ سردا لکھتے ھیں::

> گھوڑا لے کے اگر نوکری کرتے ھیں کسو کی تفخواہ کا پھر عالم بالا یہ نشاں ھے

پلتجابہوں کا ان کی اپنی منقصوس زبان میں خاکه ازایا ہے۔ اطبا اور شعر باروں کی خاص طور پر دھجیاں آزائی میں۔ وہ قلم جس سے اطبا استی انتہا کرتے میں اُس کے متعلق فرمایا ہے:

أن كے تمسخو ميں ترشى بھى يائى جاتى هے - اور اس ميں شك نہيں كه ايسے صاحب فيم اور احساس كے لئے اُس زمانے كى دهلى كى حالت نهايت ناخوشكوار هوئى - شاہ عالم جو سله ١٧٩٠ع ميں تخت بشيں هوئے ' اور جن كى حكومت انگريرى راج كے شروع هونے سے پہلے هى آهسته آهسته گهت گئي تهى ' اُن كى بهت خاطر و دلجوئى كيا كرتے تهے - انهوں نے سودا كو اپنا ملك الشعرا بنانا چاها - سودا نے كہا كه مجھے شاهنشاہ نهيں بلكه خود ممرا كلم ملك الشعرا بنائهكا - يه اُس زمانے كي بات هے جبكه انهوں نے اپنى مشهرو نظم موسوم به ''شہر آشوں ' لكهى تهى - يه نظم اردو شاعرى كے هر مجموعے نظم موسوم به '' شہر آشوں '' لكهى تهى - يه نظم اردو شاعرى كے هر مجموعے ميں درج هے - يه دهلي اور سلطنت مغليه كے زوال پر نهايت درد ناك مرثهه هے - نواب وزير شجاع الدوله كو جو سنه ٧٥ – ١٧٥٣ع ميں حكمراں تهے ' اور جو فيض آباد ميں دوت هوئے ' اين دربار ميں قابل آدمى جمع كرنے كا شوق بها - انہوں نے سودا كو وهاں آنے كى دعوت دى - مكر سودا افسوده خاطر تهے اور دهلى سے جانا نہيں چاهنے تھے - چنانچه مقدوجه ذيل الفاظ ميں جواب بههجا:

سودا پئے دنیا تو بہر سو کب تک آوارہ ازیں کوچہ بآں کو کب تک حاصل یہی اس سے نہ ' که دنیا هووے بالفرض هوا یوں بھی ' تو پھر تو کب تک

#### دربار اردلا میں

بعد میں انہوں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا ' اور سند ۱۷۷۱ع کے قریب . شجاع الدول کے دربار میں پہنچ گئے ۔ جار سال کے اندر اندر شجاع المولد ہے

انتقال هو گیا 'اور اُن کے لڑکے آصف الدولہ (سنہ ۱۹۷۰–۱۷۷۵ع) تضی نشیں هوئے ۔ انهیں نے اپنا دربار لکھنٹ میں منتقل کر دیا ۔ اب لکھنٹو هندرستان کا علمی مرکز بن گیا ۔ لکھنٹو کو نئی تہذیب سے بھی جس کی کرنیں کلکتہ سے آهستہ آهستہ پہلچ رهی تهیں تهروا بہت مس تھا ۔ همارے پاس کوئی وجہ نہیں جس کی بنا پر مم کہ سکیں کہ سودا ایسے سخت قدامت پسند پر نئی تہذیب کا کچھ اثر هوا تھا یا نہیں ۔ وہ سنہ ۱۷۸۰ع میں اس جہان فانی سے کرچ کو گئے 'ارر انہوں نے انگریزی گورنر جلرل کا لکھنٹو میں آنا بھی فانی سے کرچ کو گئے 'ارر انہوں نے انگریزی گورنر جلرل کا لکھنٹو میں آنا بھی

#### هندوستان میں مایوسی کا نظارہ

"شہر آشوب" کے چند مندرجہ ذیل اشعار ظاهر کرتے هیں کہ هندوستان پر مایوسی کے کس قدر گہرے بادل چھائے هوئے تھے۔ شاهنشاہ هر قسم کی کمزوریوں کا شکار ہے۔ اس کی فوج میں بدنظمی پھیلی هوئی ہے۔ اور اس کے بہان شہر پر بربادی اور خاموشی طاری ہے:

پڑے جو کام انہیں تب نکل کے کھائی سے رکھیں وا وہ جو مرتی پھرنے لڑائی سے پیادے ھیں سو قریں سر منڈاتے نائی سے سوار کر پڑیں سوتے میں چارہائی سے

کرے جو خواب میں گھوڑا کسی کے نینچے الول

سخن جو شہر کی ویرانی سے کہوں آفاز تو اس کو سن کے کہوراز نواز اس کو سن کے کہویں ھوش چغد کے پرواز نہیں وہ گھال کی اواز کہوئی جو شام کو مسجد میں جائے بہہر نماز

تو وال چراغ نهيس هے بجز چراغ فول

خسراب ھیں وہ منارات کیسا کہوں تجھ پاس کمجس کے دیکھے جانی رھےتھی بھوک اور پھاس اور اب جو دیکھو تو دل ہورے زندگی سے اداس بجائے گئل ' چمنوں میں کمنز کمنز ہے گھاس کیوں ہوائے کہیں ہوے مرفول

جہاں آباد ' تو کب اس ستم کے تابل تھا ؟ مگر کبھو کسی عاشق کا یہ نگر دل تھا کہ کہ یوں متادیا گویا کہ نقص باطل تھا عجب طرح کا یہ بحر جہاں میں ساحل تھا

که جس کی خاک سے لیتی تھی خلق موتی رول

ہس اب خموص ہو سودا کے آگے تاب نہیں وہ دل نہیں کہ اب اس عم سے جو کماب نہیں کسی کی چشم نہ ہے۔وگی کہ وہ پہرآب نہیں سےواٹے اس کے توی بات کا جواب نہیں

که یے مادہ هے اک طرح کا ریادہ تے بول

### مهر تقی مهر

مهر (سله ۱۸۱۰–۱۷۴۳) آگرة میں پهدا هوئے ' اور سودا سے عمر مهی تقریباً گیارة برس چہوتے تھے - ان کا مذاق شعر بہت جلد انہیں دهلی لے آیا ' اور انہوں نے بھی درسرے دلی والوں کی طرح قسمت کا مد و چزر دیکھا - لیکن بمقابلہ اوروں کے انہیں یہ مزید دقت پیش آئی کہ ان کا وطن دهلی نه تها سودا کی به نسبت ان مهن نیک نفسی زیادہ تھی' اور مذهب کی طرف بھی سودا ان کا رجتان ریادہ تھا - دهلی کی خسته حالت کو سودا کی طرح مفر نے بھی بھان کیا ہے - ان دونوں کے بیانات کا موارنہ کرنا دلچسپ هوگا - میر بھی سودا کی طرح مایوسی کا شکار هیں ' مگر ان کے قام سے ترشی کی نسبت دود زیادہ تھکتا ہے - وہ سادگی زیادہ پسلد کرتے هیں اور ان کے کام میں تصلع کم هوتا ہے ۔ لیکن پھر بھی وہ محصوس کرتے هیں کہ وہ اس محصوب شہر میں تصلع کم هوتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ محصوس کرتے هیں کہ وہ اس محصوب شہر میں تسکین قلب نہیں پاتے - ان کی دود انگیز حالت اس سادہ مصرعہ سے ظاہر هورهی ہے :

أيسى صحبت مين هم نه هوتے كاش!

#### ' لكهنو كا تصلع

ستم ۲۷۸۲ع کے قویب سودا کی موت کے بعد (سنہ ۱۷۸۰ع) اور وارن فیستنکز کے لکھنو آنے سے پہلے (سنه ۱۷۸۲ع) وہ آصف الدولة کی دعوت یر المهند ولی آئے - وہ تنهائی پسند تھ - نه تووہ درباروں کی حاضری کی چہوا کرتے تھے ' اور نہ خوشامد سے انعام و اکرام پانے کی کوشش ھی کرتے تھے -انہوں نے لکھلو میں انگریوں کے اثر کو ضرور دیکھا ہوگا ' گو وہ خود اس قدر عسر رسیده هو چکے تھے کہ ان پر اس کا شاید هی کچھ، اگر هوا هو - جب سقه حمه اع میں کلکته میں فورے ولیم کالج کی بقیاد ڈالی گئی' اور یہ کوشش ھوٹی کہ اردو زبان کے بہترین ماھروں کو رھاں جمع کیا جائے تو ابتدائی أمور کے طبے کرنے کے وقت میر کا ذکر بھی کیا گیا ۔ لیکن میر کی عمر اس وقت ٧٧ شمشي سال کي تهي - اس لئے ان کي بنجائے ايک نسبتا کم عمر فاضل ٠ شیرعلی انسوس کو بهیجا گیا - یه هرکز قرین قیاس نهین که میر کلکته مین خوص رہتے ۔ اردو زبان کے ایک مشہور ماہر کے لئے کلکتھ کی بود و باش ناقابل برداشت جالوطنی تھی ۔ دھلی سے لکھنٹو پہنچ کر بھی میر محسوس کھا کرتے تھے کہ وہ وہاں اجلبی میں ' حالانکہ دملی کے اکثر مشامیر امل قلم لکھنٹو آچکے تھے۔ اس ترقی پذیر شہر میں لباس ' عادات ' اور طرز زندگی وفیرہ دھلی سے سب مختلف تھا - لکھلؤ کا دربار ان آدمیوں کو ایک نو عروب دربار معلوم هوتا تها ' جس کی روایات آبهی تشلهٔ تکمیل تهیں ' اگرچه دولت کے لھاظ سے اسے فوتیہ تھی ۔ اردو ادب کی جو نئی شاهراہ قائم هو رهی تھی " اس میں تصلع اور بلاوت کا بہت سا حصہ تھا۔ یہ تصلع دربار کے آداب و تواعد اور فن تعمیر میں بھی ظاهر هوتا هے - دهلی کے استاد یہاں معزر مهمانوں کی طرم رهاتے تھے ' مگر انھوں نے کوئی نکی طرح نه ذالی - ان کے خیالات ارر طریقے ایک ایسے دور کے ساتھ وابستہ تھے جو قریب ختم تھا ' اور جس کے دوبارہ رندہ ھونے کی امید نہیں کی جاسکتی تھی -

#### میر کے درد ناک نالے

ان کے وہ اشعار جن میں انہوں نے اهل لکھنگ ( ساکلان مشرق ) کو متعاطب کیا ہے بہت مشہور هیں :

کھا ہود و باش پوچھو ھو پورب کے سائلو ھم کو فریب جان کے ھنس ھنس پکار کے دلی جہ ایک شہر تھا عالم میں انتخاب رہتے تھے منتخب ہی حہاں روزگار کے اس کے فلک نے لوت کے ریےران کے ردیا مم رہنے رالے ہے یں اسی اجے دیار کے دھلی کی زوال پذیر تہذیب

# اس طفز کی ته میں یہ نظر آتا ہے کہ نواب رزیر کے مدعو کئے ہوئے دھلی

اس طاز کی ته میں یه نظر اتا هے که نواب رزیر نے مدعو دانے هونے دهائی کے استادوں اور لکھاؤ کے ترقی دفیر دوجوانوں میں فیچھ زیادہ آئس نه تھا۔ دهای والوں کے صبر کا پیاله لبریر هو چکا تھا۔ انہوں نے جان لیا که جب انہوں نے دهای میں اپنا روحانی گھر کھودیا تو ان کے لئے دنیا میں اور کوئی گھر نه رها۔ نامے دستور کے ساتھ نئے آدمی پیدا هونکے ' لیکن ان پرانے رمانے نے بورتوں کے لئے انقلاب پذیر دنیا پر جس کا رخ سمجھنا محال تھا نئی امیدیں لئے انقلاب پذیر دنیا پر جس کا رخ سمجھنا محال تھا نئی امیدیں دیے دان کے اشعار درد باک مگر شیریں هیں ' سادہ هیں مگر پرچوش ' اور دھے۔ ان کے اشعار درد باک مگر شیریں هیں ' سادہ هیں مگر پرچوش ' اور نی میں کسی قدر توکل کی دو پائی جاتی ہے۔ بہر حال سودا کے دل آرار نیسخور سے جو وہ بالکل مختلف خصوصیات ' یعنی حود فرضی اور خود نیسندی پر مبنی تھا ' مبرا هیں ۔ میر کے مقدرجه ذیل اشعار جو شرب المثل بن گئے هیں آن کے جذبات کی اور دھلی کی مثی هوئی تهذیب شرب المثل بن گئے هیں آن کے جذبات کی اور دھلی کی مثی هوئی تهذیب

ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا قافلے میں صبح کے اک شور ہے سبز ہوئی ہی نہیں یہ سر رحیں یہ نشان عشق ہیں جاتے نہیں

آئے آئے دیکئے ہوتا ہے کیا یعنی عامل ہم چلے سوتا ہے کیا تخم خواہش دل میں تو ہوتا ہے کیا داغ چھاتی کے عبث دھوتا ہے کیا

#### هندو مسلم اتصاد اور رواداري

میر نے ایک نہایت مختصر مگر تھنتی خود نوشت سوانت میں ۔ یادگار چہرڑی ہے ۔ اُس میں انہوں نے ضمناً ایٹ زمانے کے حالات لکھے ہیں ۔ یہ سوانت مدت ہوئی مرلوی عبدالتحق سکریٹری ' انجمن ترقی اُردو ' اورنگ آباد ' نے مرتب کی ہے ' اور اس کے ساتھ ایک ناقدانہ مقدمه بھی لکھا ہے ۔ یہ بات خاص طور پر تابل فور ہے کہ میر کو اپلی رنگا رنگ

زندگی میں هندو مسلم سوال موجودہ صورت میں نظر نم آیا۔ فارسی زبان میں تاریخ لکھنے والوں میں سے بہت سے نام هندوؤں کے نظر آتے هیں جیسا کم سر هنری ایلیئٹ [1] کی کتاب '' هندوستانی مورخین '' کی آٹھویں جلد سے پایا جاتا ہے۔ هندو مسلمان مورخین کی طرح واقعات بھان کرتے هیں۔ اور اُس زمانے کے حالت اور مذهبی امور کا ذکر کرتے هرئے بھی ایسے هی الناظ استعمال کرتے هیں جیسے مسلمان مورخین کی تصانیف میں پائے هیں۔

جب هم هندوستان کی فارسی تصانیف کا مطالعه کرتے هیں تو هم دونس قوموں کی ذهنیت میں بھی چنداں فرق نہیں دیکھتے - دیگر معاملات میں بھی '' ذکر میر'' سے پتا چلتا ہے که ان کے تعلقات مذهب پر نہیں بلکہ اور چھزوں کی بنا پر قائم تھے -

## " مذهبي تعصب سے أن كے سهنے پاك تھے "

ذکر میر میں جہاں اُس زمانے کی معاشرت اور حکومت کے بہت سے واقعات ملتے ھیں وہاں ایک یہ بات بھی صاف نظر آتی ہے کہ اُس زمانے میں ھندو مسلم سوال نابود تھا(۔ اُس سے بدتر کونسا زمانہ ہوگا جب کے ملک میں ھر طرف خود غرضی ' خانہ جنگی ' لوت مار کی وبا پھیلی ہوئی تھی ' اور زوال اور انحطاط کا انتہائی وقت آئیا تھا ' تاہم ھندو مسلمانوں کے باھمی تعلقات بھائیوں جیسے تھے ۔ وہ لوتے بھی تھے ' ملتے بھی تھے ' مگر اُس دوستی و محبت اور لوائی بھوائی میں مذھب و ملت کو کوئی دخل نہ تھا ۔ یہ آفت اُن دونوں قوموں کی مشترکہ بدینگتی کے زمانے میں پیدا ہوئی ہے ۔ اس کا انتجام سب سمجھے ہوئے ھیں مگر آئے وہم خود داری کے ھائھوں لچار اس کا انتجام سب سمجھے ہوئے ھیں مگر آئے وہم خود داری کے ھاٹھوں لچار انسانیت کا ذکر کس محبت اور عزت سے کرتے ھیں : '' راجہ ناگرمل کی شوافت اور وضعداری دیکھئے' جائوں کی چیرہ دستی اور مردم آزاری سے آزدہ ہوگر اور وضعداری دیکھئے' جائوں کر جاتے ھیں ' تو آئے ساتھ بیس ہوار گھروں داہورانہ قلعہ جھوڑ باہر نکل کر جاتے ھیں ' تو آئے ساتھ بیس ہوار گھروں داہورانہ قلعہ جھوڑ باہر نکل کر جاتے ھیں ' تو آئے ساتھ بیس ہوار گھروں کو جو انہیں کے وجہ سے آباد تھے' اور اکثر اُن کے متوسل تھے' اور جون میں

Sir Henry Elliot-[1]

هندو مسلمان سب شامل ته ' سانه لے کر جاتے هیں ..... اگرچة ملک عی حالت بہت خراب ' خسته اور ابتر تهی ' عام و خاص ' نواب اور داجة ' سب خود فرفی میں مبتلا اور ناعاقبت اندیشی میں گرفتار تهے ' مگر پرانی وفعداریاں برابر چلی جارهی تهیں - بزم هو یا رزم ' غم هو یا شادی ' معاملات هوں یا مطالبات ' ان میں وہ تنگ دلی اور تعصب نه تها جس کا جلوہ همیں آج کل نظر آتا هے - ید اخلاقی ان میں بهی تهی ' بد معاملکی اُس وقت بهی تهی ' بد معاملکی اُس وقت بهی تهی ' فداری اور بے وفائی سے وہ زمانه خالی نه تها مگر سب سے برا عیب جسے مذهبی تعصب کہتے هیں ' اُس سے اُن کے سیلے باک تھے '' -

### ایک انگریز مصنف کی شهادت

هم أسى زمانے كے ايك الك.يز كى تصرير بطور شهادت پيش كوسكتے هيں - ان كا نام جيمز فاريس تها [1] - وہ ايك عالم اور فاضل منتظم تهے اور ميتاز شخصيت ركھتے تيے - وہ هندوستان ميں سترہ سال ايك اعلى عهدہ پر فائز رهے - بهترج كے متعلق سنه ١٧٧١ع ميں لكھتے هرئے حيوانى كا اظہار كرتے هيں كه وهاں هندو مسلمانوں ميں كوئى تفريق نهيں ' گو يه عجيب بات تهى كه پارسيوں ميں جو أس شہر ميں كائى تعداد ميں رهتے تهے انهيں تفرته قطر آيا - وہ اپنى كتاب مرسومه '' مشرقى سوانع '' ميں لكھتے هيں كه '' با باراهاں سنه ١٧٧٨ع أور اس كے بعد كے حكمرانوں كے عهد ميں خواہ هندو مسلمانوں ميں كجهم عداوت بائى حانى هو ' مگر يه يقينى أمر هے كه اب أن دونوں مذاهب كے بجرو ايك دوسرے كو پسنديدكى كى نظر سے ديكھنے كے عادى هوگئے هيں - '' دو اس قدر مختلف مذهبى اصولوں كے مائنے والوں ميں انئى رواداري كى مثال يہاں كے سوا اور كہيں ملئى بہت مشكل هے '' -

James Forbes-[1]

# دوسرا حصه

دو تهدنون کا باههی تقرب سنه ۱۷۷۳ع تا سنه ۱۸۱۸ع

حوسرا باب: الکویزوں نے ابھے ابتدائی دور میں هندوستانی تمدن کے اور میں ارتقا میں کیا حصہ لیا ؟

تهسرا باب: آداب معاشرت ' اخالق اور فلون لطیفه - چوتها باب: علم ' تعلیم ' اخبارنویسی اور علم ادب -

## دوسرا باب

انگریزوں نے اپنے ابتدائی دور میں هندوستانی تبدن کے ارتقا میں کیا حصہ لیا ؟

#### هندوستان کی قدیم اور مستند زبانی کا انتخطاط

(سله ۱۷۷۳ع سے سله ۱۸۱۸ع تک وه زمانه هے جب کے سهاسی پہلو سے ھلڈوستان میں انگریزی سلطلت کی بنیاد مستحکم ھوکئی)اور قمام ملک پر اس کی فضیلت اور برتری کا علم لهرانے لکا - اس دور میں اس کے مفاہ زیادہ تر سیاسی تھے اور ان مفاد کا خاص پہلو یہ تھا کہ ایست الدیا کمھلی کے مقبوضات بوھائے جائیں - لیکن اسی کے ساتھ (اِس زمانے میں تمدنی پہلو سے نہایت اهم انقلابات روثما هوئے) نئے حالات نے هندوؤں اور مسلمانوں میں ایک جدید قسم کا اختلاف بیدا کردیا ۔ اس زمانے نے دونوں قوموں کی توجه کو ان کی قدیم اور مستند روایات سے بهر دیا - ان روایات پر بعصیثیت مجبوعی نظر ڈالنے سے راضع ہوتا ہے کہ درنوں قوموں میں یاھمی اتحاد و اتفاق کس قدر پیدا هوگیا تها ' اور دونوں قوموں کے درمیان سات صدیوں کے ملاپ اور تصادم میں معاملات کے تصنیہ تک باھمی مفاهمت کی صورت بھی پیدا ہوگئی تھی ۔(اس تغیر نے هندوستان کی سوسائٹی میں ان معاز لوگوں کی حیثیت کم کردی جو پرانی رضع اور قدیم روایات کے پابلہ تھے 🔥 ارر اقتصادی اور تعدنی پہلو سے نکی جماعتوں کے ان افراد کا حوصلہ بوھا دیا جن میں انگریزی اثر کو قبول کرنے اور برطانوی تتجاریز کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا مادہ زیادہ نظر آیا ۔)

## مختلف زبانوں میں هندوستان کی عام زبان

( هلدرستان کی دیسی زبانوں نے بتدریم ایک ادبی حیثیت اختیار کرلی أور لوگوں موں تفریق کی ایک ایسی حد فاصل قائم کردی جس کا هندوستان کے هندوؤں یا مسلمانوں کو اس درجه تک کبھی پہلے تجربه نه هوا تھا)۔ ﴿ آلمِرِينِ صدي عيسوى مين شلكرا اچارية كو هلدوستان كے شمالي جنوبي ' مشرقی اور مغربی حصوں میں سیاحت کرنے میں زبان کے اعتبار سے کوئی دقب پیھی نہ آئی ۔ انہیں نے اپلی فلسمیانہ تعلیم کے چار موکو قائم کلے ' شمال مهی بمقام بدری نانه، (همالیه) ، جلوب مین سریلکری (موجوده ریاست مهسور) ، منشرق میں گیری اور منغرب میں دوارکا - چودھویں صدی عهسوی میں خواحة بندہ بوار کیسو درار اسلم کے ایک مشہور ولی گزرے هیں۔ آپ بمقاء دهلی پیدا ہوئے تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو آپ نے سهاهت شروع کی اور تمام ملک میں ایف پلد و وعط سے لوگوں کی وهلمائی کی - آپ کا مزار کلمرکه میں ہے جو اس رمانے میں اعلیٰ حضرت حضور نظام کی قلمرو کا ایک صونه ہے - (مغلبل کے زمالے میں فارسی رہان ہو ادیب و عالم کی زبان تھی اور اس وجه سے ۱۸ک کے طول و عرص میں هر سیاح کے لئے یہ زبان مهدد ثابت هوتی تهی م خوالا ولا مسلمان هو یا ایسا هندو جس پو اسلامی تعدن کا اثر پو چکا هو - (اس جدید دور میں لین دین اور کاروبار میں دیسی زبانیں اظہار خیالت کا فریعہ بلنے لکیں۔ ان زبانوں کی جدید نشو و نما نے رفته رفته ان قدیم اور مستند ربانوں کو جو عالمگیر شہرت رکھتی تهیں علما کی ایک حاص جماعت تک محدود کر دیا۔ اور لسانی تقسیم کا اثر فور و فکو کرنے والی جماعتوں میں نمایاں طور پر نظر آنے لگا ) یہ عمل کلی پہلووں سے مورپ کی چودھویں ' پلدوھویس اور سولہویں صدی میسوی کے واقعات سے ملتا جلتا ہے۔ ان صدیوں میں الطیلی ربان رفته رفته کمزور هوتی گئی اور یورپ کی موجودہ دیسی زبانیں عروج پکرتی گئیں ۔ ایک زمانہ قها که یووپ میں ایسے لوگ موجود تھے جو ایک عالمگھر سلطنت یا عالمگھر كلهسا كا خُواب ديكها كرتي تهم ' لهكن مذكورة بالا عمل كي بدولت يوري كي قوموں میں اختلاب پیدا ہوئیا ۔ مکر ہندوستان میں اس عمل نے ایک نگی صورت اختیار کی ۔ کو هدرستان کی بہت سی دیسی رہانوں نے ترقی اور

طاقت کے مدارج طبے کر لگم هیں لیکن وہ انگریزی کا جو نگے حکمرائوں کی زبان هے مقابلہ نہ کرسکیں - هم پانچویں باب میں انگریزی تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے پھر اس بحث کو چیھڑیں گے - مگر اس امر کا اظہار بینجا نہ ہوگا کہ هندوستان میں تعلیمیافتہ لوگوں کے لئے علم زبان کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو صرف نصب العین یا آرزو هی تک محدود رها ہے - بلکہ یہ همیشہ ایک رندہ حقیقت کی حیثیت رکھتا ہے - سلسکرت فارسی هندوستانی (ایک حد تک) اور اب انگریزی اس حقیقت کی شاهد هیں -

## روشن خمال آدمی جو يورپ سے هندوستان آئے

سلق ۱۷۷۲ع سے پہلے هلدوستان میں آیسے روشن خیال انگریز نہیں آئے جن کا اقتدار اس ملک میں مؤدر هوتا - گو یہ صحیعے ہے که سنه ۱۸—۱۹۵ع میں سر تامس رو [۱] شہلشاہ جہانگیر کے دربار میں جیسس اول [۲] شاہ انگلستان کے سفیر کی حیثیت سے آئے - سر تامس رو کو اکسفورة کی تعلیم و تربیت کے اعلیٰ ترین ثمرات حاصل تھے اور پارلیمنٹ کے ممبر کی حیثیت سے انہیں خاص وقار بھی حاصل تھا لیکن اُن کی اور اُن کے مہبر کی حیثیت سے انہیں خاص وقار بھی حاصل تھا لیکن اُن کی اور اُن کے چپلن ریورست ایڈررڈ قیری آئی کی شان سیاحوں یا اُن کلرکوں اور تاجروں سے بالکل جداگانہ تھی جو ایست انقیا کمپلی کے دفعتراں اور گوداموں میں کام کرتے تھے - سر تامس رو اور ریورنٹ ایڈورڈ قیری هلدوستان میں بعض اعلیٰ درجے سال وہے - یورٹ کی دوسری قوموں نے بھی هلدوستان میں بعض اعلیٰ درجے کی دوشن خیال آدمی بھیجے - پرنگیزوں نے اپنے مذھبی پیشوا بھیجے جو خواسوا برنیر [۵] کو بھیجا جو مانت پلر [۲] خواسوسیوں نے اپنے فاسفر فرانسوا برنیر [۵] کو بھیجا جو مانت پلر [۲] خوابورستی کے فن طب کے ڈاکٹر اور مشہور فاشغر گسائڈی [۷] کے شاگرد تھے ۔

Sir Thomas Ree\_[1] .

James I-[7]

Chaplain the Rev. Edward Terry-[r]

Jesuit\_[r]

Francois Bernier-[0]

Montpellier-[+]

Gassendi-[v]

وہ سنہ 1909ع سے پانیج یا چھ سال تک دھلی میں رھا۔ ہونیر نے شہنشاہ اورنگزیب کے دربار کے امرا سے قارسی علم ادب اور مشہور قرانسیسی فاسنر تیکارت [1] کے ادبی کارناموں پر اور هندو پندتوں سے هندوؤں کے علم اور ان کے مذهب اور ادارات پر تبادلہ خیالات کیا۔ سنہ ۱۹۷۹ع میں اهل دنمارک نے ترینکوے بار (حنوبی هندوستان) میں پراتستنت[۲] فرقہ کے پہلے مشاری بھیجے۔ انہوں نے جنوبی هند کی تہذیب و تمدن میں دلچسپی لی اور اس کی چھان بھن اور تحتیقات میں عملی حصہ لیا۔ تاکتر فوائر [۳] اور ایست اندیا کمپنی کے دوسرے سرجن اور رابرت اورم [۲] ان الوالعزم لوگوں اور ایست اندیا کمپنی کے دوسرے سرجن اور رابرت اورم سنہ ۱۷۲۱ع میں بمقام ماٹا بار پیدا ہوئے۔ وہ کمپنی کے ایک سرجن کے بیتے تھے۔ اول الذکر یعنی سرجن صاحبان زیادہ تر آپ پیشے نے فرائض میں دلچسپی لیتے تیے اور موخرالذکر ( اورم ) کو هندوستان کی تہذیب و تمدن کے مقابلے میں تاریخ کے واقعات حاضر سے زیادہ دلحجسپی تھی۔

برطانهم کے روشن خهال افراد : وارن هیستنگز

ویکولیتنگ ایکت [0] (سنه ۱۷۷۳ع) کے نفاذ سے جس جدید دور کا آفاز هوا اُس میں ایسے اشتحاص برسر اقتدار هوئے جنهیں هندوستان کی تهذیب و تمدن کے حالات و واقعات پر فائر نظ ڈالنے کے لئے فطری میلان اور استعداد کے علاق ایسا صحیح دماغ بھی عطا هوا تھا جو نئی چھزوں کی جستجو میں سرگرم رهتا تھا - ان اشتداص میں اولیت کا سہرا وارن هیستنگز [۲] کے سرچے ان کی تعلیم وست منستر [۷] کی مشہور درسکاہ میں هوئی تھی مدرسے میں اُن کے هم عصر بہت سے نوگ تھے جو بعد میں مشہور هوئے - ان میں حسب ذیل اشتفاص خاص طور پر قابل ذکر هیں:

Descartes-[1]

Protestant-[r]

Fryer--["]

Robert Orme-[r]

Regulating Act-[0]

Warren Hastings-[1]

Westminster-[v]

ارل آف شلمرن [۱] جن کو بعد میں مارکوئس آف لیندارن [۲] (اول) کا خطاب ملا - سنه ۱۷۸۴ع میں وہ انگلستان کے رزیر اعظم ہوئے -

شاعر کارپر [۳] ایک شریف اللنس شخص بنی نوع آنسان کا همدود آور فلامون اور مظلومون کا حامی تها -

چرچل [۴] جو اپنی غیر معمولی قابلیت کے بدولت دیکھتے دیکھتے فلائت سے رفعت و عظمت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا اور جو هجوگوئی کے فن میں غبر معمولی شہرت رکھتا تیا - چوچل نے اتہارهویں صدی کے آخری نصف حصه میں اخلاق اور عادات و اطوار ' سیاسیات اور اخبار نویسی کے لحاظ سے انگریزی قوم کی زندگی کے مختلف رنگ دکھائے هیں ' اور یہ وہ رنگ هیں جن کا هندوستان میں اس زمانے کی انگریزی سوسائٹی پر ایک زبردست اور نفرت انگیز اثر ہوا ہے -

سر الانجا امهی [٥] جو هدوستان میں سپریم گروت کے پہلے چیف جسٹس تھے - وارن هیسٹنگز سے اس شخص کے گہرے دوستانہ مراسم تھے جو زندگی بھر نک قائم رھے - یہ ایک تاریخی وابعہ ھے کہ وارن هیسٹنگز کے عہد میں نددکمار پر مقدمہ چلایا گیا اور سر الانجا امپی نے اسے پہانسی کی سزا دی - اگرچہ انگلستان کے قانون دانوں نے قانونی اصطلاح کی بنا پر سر الانجا امپی کو حق بجانب قوار دیا ھے لیکن جہاں تک هندوستان میں انگریزی انصاف کی پہلی مثال قائم کرنے کا سوال ھے یہ فیصلہ برطانوی قوم کے دامن سیرت پر ایک بدنما داخ ھے - هیسٹلگز نے پہلک اسکول سے فارغ التحصیل دامن سیرت پر ایک بدنما داخ ھے - هیسٹلگز نے پہلک اسکول سے فارغ التحصیل هوکر هندوستان میں ایست انڈیا کمپنی کی مائرمت اختھار کرلی - بنگال اور مدراس میں انہوں نے متعلت اور استقلال کے ساتھہ هندوستانی زندگی اور اس کے کاروبار کے تمام تفصیلی پہلوؤں کے متعلق واقعیت حاصل خردگی ور اس کے کاروبار کے تمام تفصیلی پہلوؤں کے متعلق واقعیت حاصل کی - جب وہ رخصت پر انگلستان گئے تو انہوں نے ذاکٹر سیموئل جانسن [۱]

Earl of Shelburne-[1]

Marquess Lansdowne-[7]

Cowper\_[r]

Churchill-[r]

Sir Elijah Impey-[0]

Dr. Samuel Johnson-[1]

سے جو للتان کے ادبی حلقہ میں ایک نہایت ممتاز حیثیت رکھتے تھے
اور الرق میلسنیلڈ [1] سے ذاتی مراسم پیدا کئے ۔ آخرالڈکر نے دنیا کے مختلف
قوانین کا متعاکمہ اور موازیہ کرنے نے بعد انگلستان کے قانون میں بہت سے
جدید اصول کا اضافہ کیا اور اپنے فیصلوں میں انگلستان کے تجارتی قانون کو
ایک خاص اصول کے مطابق مرتب کرکے انگریزی قانون کو دنیا کے بین الاقوامی
قوانین کی فہرست میں سب سے بہتر بناکر پیش کیا ۔ وارن هیستنگز نے
سر جوشوا رینالڈس [۲] سے بھی دوستانہ تعلقات قائم کئے جو للدن کی مہذب
اور ررشن خیال سوسانتی کے سر کردہ ہونے کے عالم ایک ایسے بامذاق اور
جدت پسند آدمی تھے کہ اس وقت تمام اعلی طبقے کے لوگ ان سے تصویح
کھنچوانا فیشن سمجھتے تھے ۔ یہ دوستی جو ہندوستان میں وارن ہستاگز کے
گورنر جذرل مقرر ہونے سے پہلے قائم ہوچکی تھی اس وقت بھی رہی جب وہ گورنر
جذرل تھے اور اس میں اس وقت بھی فرق نہ آیا جب وہ اس عہدہ سے

## ھندوستان کی تہذیب و تمدن کی تحقیق کے لئے ھیستنگز کی سرگرمیا*ں*

مندوستان میں هیستنکز کے ابتدائی میل جول اور بعدازاں دوستانه مواسم کا یہاں کے تہذیب و تمدن کے ان ابتدائی مدارج پر بہت بڑا اثر پڑا ہے جو برتش اِندیا (برطانوی هند) میں رونیا هوئے۔ چونکہ ابھیں هندوستانیوں کے جذبات و حسیات سے همدردی تھی اور اهل مشرق کے افکار و خیالات سے ایک طبح کا انس تھا اس لئے وہ مشرقی علوم کے سرپرست بین گئے ۔ وہ مسلمانوں کے ان علوم و فنون کے حو هندوستاییوں میں مروج تھے ایسے گرویدہ هوگئے کہ اُن کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ فارسی زبان کی تعلیم اکسفورت [۳] یونیورستی میں انگریزوں کی وسیع تعلیم کا جزو قرار دی جائے ۔ فنون لطیفت اور مغربی زندگی کی لطافتوں میں اُن کے مذاق کا یہ نتیجہ نکھ کہ مغرب کے بعض اعلی درجہ کے مصور هندوستان پہنچ گئے ۔ اور انہوں نے ادلی مصوری کے نعیف اعلی درجہ کے مصور هندوستان پہنچ گئے ۔ اور انہوں نے ادلی مصوری کے نمونے دکھائے ۔ انہیں هندوؤں اور مسلمانوں کے ان قوانین سے جو هندوستان نمونے دکھائے ۔ انہیں هندوؤں اور مسلمانوں کے ان قوانین سے جو هندوستان

Lord Mansfield-[1]

Sir Joshua Reynolds-[+].

<sup>[</sup>٣] - ديكهو ميكالي كه مضامين Essays ( وازن هيستنگز) للدن سنة ١٨٥٢م صفحة ١٩٥٣

میں مروج تھے دلچسپی، تھی جسے فیر معمولی انہماک سے تعبیر کیا جاسکتا ھے - اسی انہماک پر مغرب کے علماً اور فقط نے هندوؤں اور مسلمانوں کے قوانین کی اس تحقیق پر ترلیب اور جدید شرح کی ممارت کھڑی کی جن کی بدولت ھمارے اصول قوانین تدیم محاوروں اور جملوں کی پابندی سے کسی قدر آزاد ہوگئے ھیں ' مگر یہ کہنا بھی صحیع ہے کہ جو شدید اور فیر متبدل نظام اس وقت قائم ہوا اس پو گذشتہ دو صدیوں کے تغیر پذیر حالات کا کچھ اثر نہ پوا - اور اس لئے اس نظام کی ترقی رک گئی - اب ہم علم ' فن اور قانون تیدوں پر ایک ضائر نظز قالتے ھیں ۔

## أن أمور كا اثر هندوستاني طبائع ير

#### غلام حسین خال کی تلقید

جب انگریزوں نے هندوستان میں اول اول انتدار حاصل کیا تو انہیں اپنے خلاف نسلی منافرت کے آثار مطلق نظر نه آئے۔ اس کے برعکس بقول فلم حسین خان نظام حکومت میں ان کی ابتدائی ناکامی کا ایک سبب وہ نسلی منافرت تھی جو انگریزوں کی طرف سے هندوستانہوں کے متعلق ظاہرر

میں آئی - سید صاحب کی اس شکایت کی تصدیق ان گستاخاتهٔ فقروں سے پائی جاتی ہے جو اس زمانے کے بہت سے انگریزوں کی تعصریروں میں همارے ادارات همارے اخلق ' هماري رسم و وراج اور خود هماري سيرت كے متعلق درج ھیں - سید صاحب نے لکھا ہے کہ بئے حکمران ہندوستان کے تدیم دسترر رسم و رواج ' اور اس کے ادارات کی حقیقت سے اس قدر بےخبر تھے که ادھوں نے سرکاری عہدوں یہ هلدوستانهوں کے نقرر کے وقت اهمیت اور قابلیت کا کوئی لحاظ نه کیا - تتهجه یه هوا که یهی لوگ انگریزوں کے نظام حکومت کی بدنامی ب کا باعث ہوئے۔ مثلاً الکرینوں کی حکومت سے پہلے شریعت اسلامی کے رو سے یه ضروری تها که جو مسلمان عهده قشا پر مامور کلے جائیں وه علم و فضل اور وقار کے اعتبار سے ایک ستار حیثیب رکیتے موں - هیستنگر کے رمایے میں عهدے اجارے پر دئے جاتے تھے اور اس طرح اعارہ در اجارہ کا سلسلہ جاری تها ـ عرض که عهدے محصض ررپیه سمیقلے ارر مالدار بنئے کا ذریعه بن گئے -پہلے عہداداروں کو ان کی حدمات کا معاوضه تلتخواہ اور ساگیر کی صورت مهی دیا جارا تها مکر اب اهل معدمه سے جلس لی حاتی تهی - پہلے عدالب كا ايك افسر هونا تها جسے داروعة عدالت كم تم تهے جو ان عريب اور یے سروساماں لوگرں کی دست گیری کرتا تھا جو شہنشاہ اور اس کے وزرا تک رسائی حاصل نہیں کرسکتے تھے - داروعہ عدالت طلوع آفتاب سے لے کر تھور بحص سه يهر لك الله مرائض ملصبي انتجام ديتا نها - اكر كسى مقدمة كا فیصله فریتین کی باهمی رضامندی سے نہیں هوتا تها تو وہ شهنشاہ یا اس کے وزرا کے لئے جن کے دربار ہمتہ میں دو مرتبہ ہوتے تھے " صورت حال" مرنب کرتا تھا۔ جدید حالات میں جو آدمی داروقة اور فوجدار کے عهدوں پر مقرر کئے جاتے تھے وہ اُس قدر نالائق اور اللحی ہوتے تھے کے سید صاحب " خدا کا شکر " ادا کرتے میں که یه عهدے الكريزوں كو منتقل كر دئے گئے -سهد صاحب کی رائے میں غور ملکی حکومتوں کے جدید نظام سے بظاہر مندوستانی مهدیدار پایهٔ اخلق سے کر کئے ۔

### بأرة علوان

سید ماحب کی تنقید بارہ عنوانات پر مشتبل ہے جن میں سے دو کا بھال اوپر آچکا ہے بائی دس حسب ذیل میں :

- (۳) جو مہدے اعتبار اور ڈمعداری کے تھے ان میں حد سے زیادہ تبدیلیاں ہوتی تبیں -
- (۳) گورنر جلال کونسل کی کاررواثی بهت سست اور طویل هوتی تهی -
- (۵) نئے حکموانوں نے لوگوں کو باریابی کا موقع دینے اور اُن کی شکیات سننے کے نئے باتاعدہ طور پر اوقات مقرر نہیں کئے -
- (۱) انہوں نے ملک کی تجارت پر قبضه کرلیا اور ملک کے باشلدوں کی معاش کے لئے کوئی وسیلہ نه باتی رکھا -
- (۷) زمیلداروں کو حد سے زیادہ اختیار دئے گئے جنہیں وہ اپنی رعایا اور کاشتکاروں پر سختی کرنے کے لئے استعمال کرتے تھ -
- (۸) گورتر جنرل اور اس کی کونسل ایے دیگر مشافل کی کثرت کے ہامت اس قدر مصروف رہتے تھے کہ وہ لوگوں کی اپیلوں یا شکائٹوں کا جادی فیصلہ نہیں کرسکتے تھے -
- (9) عہدوں پر ترقی پانے کے لئے مالارست کی قداست کے اصول پر عمل کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے قابلیت اور استعداد کا درجہ گھت جاتا تھا ۔ یہ اشارہ بظاہر کمیدی کے اعلیٰ برطانوی انسروں کی طرف تھا ۔
- (١٠) انگريز نه صوف ايه هم توموں بلکه ايه ادنی توين متوسلوں کی رائد تھے -
- (۱۱) کلکته کی عدالت عالیة کے ضابطے کے قواعد سے فریبوں اور ناوالف لوگوں کے مفاد کو نقصان پہلچتا تھا۔
- (۱۲) جن امور کا تمام لوگوں کے ساملے کھلے دربار میں فیصلہ ھوٹا چاھئے ان کے متعلق انگریز خانگی طور پر فیصلہ کردیکے تھے۔

#### انکریزوں کی نسبت سید صاحب کے خیالات

اس قسم کی تنقید انکریزوں کے جدید نظام حکومت کے متعلق ایک ورشن خیال هندوستانی کی معاصرانه رائے کی حقیقت پر روشنی تالتی ہے۔ اس رائے سے نہ تو یہ ظاهر ہوتا ہے کے سید صاحب انگریزوں کے پانچو تیے اور نہ اس سے تعصب کی جھلک پائی جاتی ہے ' بلکہ ایک صحیم فیصلے پر

پہنچنے کی معقبل خواهش نظر آتی ہے۔ سید صاحب کی رائے سے یقیناً کسی طرح یہ نہیں طاعر هرتا کہ وہ جدید حکومت کو عطیہ خداوندی سنجھتے تھے۔ گو سید صاحب کا عام میلان اسی طرف ہے کہ اس حکومت کو ایک طے شدہ حقیقت کے طور پر قبول کرلھا جائے اور جو کچھ اس میں حسن و قبعے هو اس میں سے بہترین نتیجہ نکالا جائے۔ اس امر کو بھی پیش نظر رکھنا چاھئے کہ سید صاحب نے کسی حکم هندروں اور مسلمانوں کے دومهان حد فاصل بہوں کھیلنچی۔ سید صاحب کے بیان سے هم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے هیں کہ نکال اس رمانے میں ایک متحدہ ملک نہ تھا۔ هندروں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑائے کی کوششیں پہلے بھی کی گئی تبھی اور اس کے بعد بھی اکثر هوتی رهیں۔ مکر زیادہ روشن خیال آدسی سید صاحب کے رمانے تک ان معاملات کو بلد نقطۂ نظر سے دیکھتے تھے۔

### برطانیہ کے تین عالم

هیستاگز کی شخصیت کا اس کے همعصر هبوطنوں پر اس قدر اثر پوا که وہ مشرقی علیم کے مطالعہ کی طرف راغب هوگئے - اس اثر سے قابل تدر اور عمدہ نتائیج برآمد هوئے - اس ضمن میں هم جن تین ادمیوں کا علم و فضل کے اعتمار سے ذکر کرتے هیں ان کے نام وابکنس را] هیلیت [۱] اور سر ولیم جونز [۳] نہے - قانون کے متعلق همیں هیلیت اور سر ولیم جونز کا دوبارہ ذکر کرنا پرےگا کو یہ اعتبار علم و فضل سر ولیم جونز کا پایہ دوسرے دونوں آدمیوں سے بہت بلند نها لیکن بہتر یہی ہے کہ هم ان کے علمی کارناموں کے بیان کوئے مهی اسی سلسلۂ مدارج کا خهال رکھیں جس کے مطابق یہ هندوستان مهی دنیا کے سامنے نظر آئے -

چارلس راکنلس [۴] جو هندوستان میں طباعت کی ترقی یافتد

مستر چارلس ولكنس جن كو بعد مين سر چارلس كا خطاب ملا أور

Wilkins-[1]

Halbed - [r]

Sir William Jones-[7]

Charles Wilkins-[7]

جن کا زمانہ سقہ ۱۷۵۰ع سے سقہ ۱۸۳۹ع تک کا ہے اسفہ ۱۷۸۱ع میں هندوستان سے انگلستان واپس چلے گئے۔ گو مشرقی علوم کی تتحقیقات میں اُن کی سرگرمیوں کا سلسلہ هندوستان سے روانہ هونے کے بعد نصف صدی تک جاری رہا ٹیکن انہوں نے اپنے سب سے بڑے کام کی داغ بیل هندوستان ہی میں ڈالی تھی اور اسی کی بدولت هندوستان میں برطانوی مستشرتین کے کام کی ترقی کا راستہ صاف ہوگیا۔ جب رہ هندوستان پہنچے تو بالکل جوان تھے۔ فالبا اُن کے آنے کی تاریخ سله ۱۷۹۸ع کے قریب ہوگی۔ اس وقت وہ مشرقی یا مغربی علوم میں زیادہ ماہو نہ تھے۔ انہوں نے مالوہ کی فرباری زبان تھی۔ بالکلہ میں فارسی زبان سیکھی ۔ جو اُس وقت درباری زبان تھی۔ بالکلہ میں بھی دسترس حاصل کی۔ جو بلکال میں عام فرباری زبان تھی۔ باس کے بعد سنسکرت کا مطالعہ کیا ﴿ فارسی اور هندوستانی بیکھی اور سنسکرت اس وقت عام طور پر ایسی زبانیں تھیں جنھیں ایست انتیا بنکلہ اور سنسکرت اس وقت عام طور پر ایسی زبانیں تھیں جنھیں ایست انتیا کیہنی کے عام دوست عہدیدار حاصل کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ ﴾

( ولکنس هندوستان میں نین طباعت کی ترقی یافته صورت کے باتی تھے ۔ کیونکہ انہوں نے فارسی اور بائکا زبانیں کے حروف کے ثاثب تیار کرکے سانچے میں ڈھالے ۔ یہ فالباً سنہ ۱۷۷۸ع سے پہلے کا واقعہ ہوگا کیونکہ ہیلیت کی '' سلسکرت گرامر'' اس سال اسی تاثب میں ہمقام هگلی چہاپی کئی ۔ هیلہذ ایے دیباچہ میں لکہتے ہیں'

"مستر ولكنس جنهيں بتكال ميں ايست انتيا كمهنى كى سول سروس ميں كام كرتے كئى سال گزر چكے هيں ايك علم دوست شخص هيں جنهيں نے گورنر چفرل (وارن هيستنگز) كے مشورہ بلكه فرمائض سے بنگله حروف كا سبت تيار كرنے كا بيرہ النهايا - انهوں نے يه كام پاية تكميل تك پهنچايا جس ميں انهيں توقع سے زيادہ كاميابى هوئى - ايك ايسے ملك ميں جو اُس وقت يوريين صفاعين سے اس قدر بے تعلق رها هو - مستر ولكنس كو ان تملم مختلف، كاميں كا بار خود النهانا يواجن كا تعلق دهات كے گلانے اور جهابئے سے هے - قابل ذكر امر يه هے كه مستر ولكنس نے صوف ايجاد هى كا كام نهيں كيا بلكه اس كى تكمهل خود الها بي هاتي بي جو يورپ ميں نهيں ايسى عصابت سے جو يورپ ميں نهيں

پائی جاتی ان تمام رکاوئیں اور دقتوں پر غالب آئے جو الزمی طور پر ایک مشکل فن کے ابتدائی مراحل کے سدراہ ہوتی ہیں - اس کے علاوہ مسالہ ولکنس کو اپنے اس تجربے میں اکیلے ہوئے کے باعث دقت پیش آئی - اس طور پر انہوں نے تی تناہا پہلے ہی کوشش میں اپنے کام کو ایک مکسل حالت میں پیش کیا - اسی تکمیل کے لئے دنیا کے ہر حصے میں دو باتوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے یعنی مضلف موجدوں کی مشترکہ کوششیں ہوں اور متعدد زمانے کی تدریجی املاحات ہوں -

## فارسى أردو تائب

( ولكشس كا فارسى آبائت ، فارسى أور أردو ربان كے اس آبائت كا پہلا نموند تھا جُو مندوستان میں اتھارھویں صدی کے اختتام اور اُنیسویں صدی کے آفاز میں دور اول میں استعمال کھا گیا)(یہ امریہش نطر رکھنا چاھئے کے ان زبانیں کے لئے تانب کی چھھائی کا سکسلہ لیتھو کی چھپائی سے پہلے شروع هوگھا تھا )یہی ٹائپ یا ایسے ٹائپ حو بعد میں اس کے نمونے پر بدائے گئے گئی سال تک کلکته اور بنگال میں استعمال هوتے رهے - نه صرف سرکاوی قوانین أور ضوابط اس تائب مهل جهاب گئے بلکه کلکته کے فورق ولهم کالبج (قائم (شداد سله ۱۸۰۰ع) اور الكلستان كے ، هيليبري كاليم ( قائم شدة ۱۸۰٥ع ) کی کتابیں بھی اسی ڈالپ سے چھاپی کلیں ' (نیز تقریباً سف ۱۸۲۰ع سے مر دی دیابیں بھی سے ۔۔۔ یہ بہت کی استعالی کا فخیرہ اُردو زبان میں اس فوقه کا چھھا جس کو وهاہی کہتے هیں وہ بھی اس تائپ میں شائع هوا ۔ ) اس فرائم کے بائی سید احدد صاحب بریاوی اور مولوی کرامت علی صاحب تے (لیان مسلمانوں نے چھٹائی کے فین میں سہولت کے بجائے خوشلویسی کو زیادہ پسند کیا ' اور تائب کی چهپاٹی کو ترقی دینے اور الم حروف مھن آیسی تبدیلی پیدا کرتے سے جس سے تائب کی چھپائی سستی ہو جانے گرمز کیا بلکم پعور کی چهیائی کو اختیار کیا اور اسی عمل کو آب تک عموماً جاری رکھا ہے } حالانکہ کتابوں کی ایک بہت بڑی تعداد چھاپلے کے لئے یہ عمل زیادہ کراں فے اور اس میں صنعت بھی کم ھوتی ھے ۔ اس ضبی میں اس أمر كا أظهار يهجا ته هولا كه يورب مهن عربي كي جههائي جس مهن هر حوف

کا ٹائپ جدا جدا هوتا هے، سولهویں صدی کے آفاز سے مسلسل آب تک هوتی رهی هے [1] -

سنسکرت بنگالی ' اور دیگر دیسی زبائوں کے لئے تائب - سنسکرت سے
تراجم - جب بلگلہ زبان میں تائب کی چھپائی کا پورا رواج ہوگھا تو هندوؤں
کی دوسری زبانوں کے تائب کا راستہ صاف ہوگھا ۔ سنسکرت کی چھھائی کے
لئے ناگری تائب زیادہ موزوں ہے - سنہ ۱۷۸۷ع کے قریب ولکنس نے انگلستان
میں ناگری تائب تھالا کیونکہ اس وقت تک وہ سنسکرت زبان کا عالم متبصر
ہوچکا تھا - وارن ہیسٹنگز نے ولکنس کے انگریزی ترجمہ بھگوت گیٹا کی پرجوش
الفاظ میں تعریف کی اور ایست انڈیا کمپنی کے تائرکٹروں کو ترفیب دی کہ اس
ترجمہ کو لندن میں شایع کریں چنانچہ سنہ ۱۷۸۵ع میں یہ ترجمہ شائع
ہوا - سنہ ۱۷۸۷ع میں ولکنس کا ترجمہ کتاب ہوپدیشا شایع ہوا اس ترجمہ کی بدولت انگریزوں اور دیگر یورپینوں کو ان قصون کھانیوں
کے قابل قدر اور گرانیہا مخزی سے براہ راست مستفید ہونے کا موقعہ مل گھا ا

<sup>[1] ...</sup> عربي ميں سب سے بہلى مطبوعة كتاب جو ميرى لطر سے گزرى هے وہ للس كى برقش ميوزيم كي الأبريري مين موجود هے - اس كا نبور سي ٥٢ بي ١٧ (C. 52 : E. 17) هے -اس کتاب کا نام "کتاب صلوة السواعی" هے جس میں ررمن کیتھولک مذھب کے اصول کے مطابق دن رات کے مذھبی اوتات میں ٹیازیں درج ھیں - یہ کتاب سلم ۱۵۱۳م میں گریگووٹیس (Gregoviua) نے بسرپرستی لیو دهم (Pope Leo X) پاپائے روما ملک اٹلی میں چھاپی۔ القساب الطیئی زبان میں بھے جو پرپ کے نام ہے 🚾 یہ کتاب شام کے ان میسائیوں کے لؤے چھاپی آئی جن کی مادری زبان عربی ہے - اس کا حواللا "شاررر بیلیائیکا اراییکا " (Schnurrer's) (Bibliotheca Arabica, p. 231 کے صفحہ ۱۳۳ میں دیا گیا ھے - میرا خیال ھے کہ اس تاریخ سے پہلے بھی یورپ میں عربی کی کتابیس ٹکڑی کے بالکوں سے چھاپی جاتی تھیں ' اور ممکس ھے کہ مصر میں بھی جہاپی گئی ہوں ۔ لیکی ایک طویل مدت تک جستجو اور تحقیقات کرتے کے بلوجود میں اس بات کی تصدیق تھ کر سکا - میں نے عربی زبان میں فیسائی مذھب کی ایسی تقابوں کے نبونے دیکھے ھیں۔ جو گریگورٹیس کی تتاب کے بعد لکتی کے بقاک کی چھپی ھوئی ھیں۔ مستر وينش جندرا سين ايتى كتاب موسومًا " هسترى آك بنكالي لتربيجر" ( صفحة ١٢٩ ) [بنگالي ادب کي تاريخ] ميں ايک بنگالي کتاب کا حوالة ديتے هيں جو سنة ١٧١١م کے تريب لکڑي کے بلاک سے چھپی تھی - میں برتھ میرزدم کے مستر اے - ایس - فلتی Mr. A. S. Fulton کا رهیں ملت عرب کلا الهوں نے معجمے عربی زبان میں ثائب کی چھپائی کے ابتدائی تاریعی سالات کا مواد بہم پہنچانے میں مدد دی -

جو ہوئے مقتشر صورت میں مسلمانوں کی عربی کتاب موسومہ '' کلیلہ و دملہ <sup>44</sup> بے ان کے کانوں تک پہلچے تھے۔

# كتبن كي تحقيقات

مشرقی زبانوں کے حروف کا ٹائپ بنانے اور مشرقی علوم کی کتابوں کا لرجمه کرنے کے علاوہ ولکلس کا نام ان قوموں کی فہرست میں سب سے پہلے لطر آتا ھے جنہوں نے علمی پہلوسے هندوستانی کتبوں کی تصقیقات کا بیرزا اٹھایا ۔ انھوں لے سلم ۱۷۸۱ع میں ملکیور کے ایک تام پٹر کا ترجمہ کیا جو کسی عطیے کی سلد تھا۔ اس سے تھوڑے عرصے کے بعد انھوں نے ایک اور کتبے کا ترجمہ کیا جو دینلج پور کے ضلع میں ایک پتھر کے ستوں پر کہدا ہوا پایا گیا - یہ دونوں کتبے بنال کے بالا خاندان کے متعلق میں جن کا رمانہ سنہ ۲۰۵۰ع سے سند ۱۲۰۰ع تک ھے۔ حال هی میں میصرین نے اس خاندان کی ایسی هی دوسري یادگاروں پر معققات نکاہ ڈالی ہے۔ یہ یادگاریں بتا رھی ھیں کہ کس طرح بدلا مڈھب کی تعلیم کے اثرات بعدریم تانعری خیالات میں منعقل هوگئے - جو اس وقت بنال میں پورے طور پر رائیج هیں -

# هلهید: آرین ریانوں کی یکسانیت

نتهيئيل براس هلهدة [1] جلهوں نے سنه ١٧٥١ع سے سنه ١٨٣٠ع تك كا زمانه پایا ہے بلحاظ آئے سابقه حالت کے ولکنس کے مقابله میں ایک جداگانه شخصیت رکھتا تھا۔ ابھوں نے ھھرو پہلکے اسکول [۲] اور کراٹست جرچ کالبے اکسفورڈ [۳] یونیورسٹی میں تعلیم پائی ۔ آن کی سنسکوت گرامر کا جو آنہوں لے سلم ١٧٧٨ع ميں شائع كى لهى پهلے هى ذكر هوچكا هے - الكزندر دو [٣] كى طرح جو أن سے پہلے گذر چکے تھے اور جلہوں نے سلم ۱۷۱۸ع میں فرشتم کی فارسی تاریخ کا ترجمه کیا تھا۔ هلهیت نے بھی اپنی کتاب کے لئے ایک پر جوش دیباچه لکها - یه امر هلهید کی قابلیت پر دالت کرتا هے که انهی نے سلسکرت میں ایے مطالعہ اور عور و فکر کی بنا پر آرین زبانوں کی یکسانیت کے نظریہ

Nathaniel Brassey Halhed-[1]

Harrow Public School-[1]

Christ Church College, Oxford-[r]

Alexander Dow-[r]

کو پیش گیا - وہ لکھتے ھیں '' مجھے یہ دیکھہ کو حیرت ہوتی ہے کہ سنسکرت کے الفاظ کس طرح فارسی عربی بلکہ الطهنی اور یونانی زبان کے الفاظ سے مشابہت رکھتے ہیں ' اور یہ مشابہت صرف اصطالحات فلوں اور استعارے کے ونگے ہی مہیں نہیں...... بلکہ زبان کے بغیادی الفاظ اور اصول میں بھی پائے جاتے ہیں '' - هلهیڈ نے آرین زبانوں کی مذکورہ بالا یکسانیت مہی عربی کو بھی شامل کیا ہے جو حال کی تحقیقات سے صحیح نہیں ہے مگر اس کے لئے انہیں معفور سمجھا جاسکتا ہے کیونکہ مقابلے کے اصول کی بنا پر مختنف زبانوں کی تحقیق کے قوانوں اُن کے زمانے میں وضع نہیں گئے گئے تھے - لیکن آنھوں نے اپنی اس تحقیقات سے یہ قیاس کیا کہ فارسی اور سنسکوت جو علی البنی اس تحقیقات سے یہ قیاس کیا کہ فارسی اور سنسکوت جو علی انہوں نے اپنی اس تحقیقات سے یہ قیاس کیا کہ فارسی اور الطینی اور کہتی ہونانی جو یورپ کی قدیم مستند ربانیں ہیں ایک دوسرے سے باشیہ مشابہت و تمدی کی تہذیب و تمدی کی دیتے یاہمی اشتراک عمل کا راستہ صاف کو دیا ہے -

# ایک راجه بحیثیت ماهر آثار تدیمه کے

هلهید نے کشائر کے ایک خاص راجه کا ذکر کیا ہے۔ "جو آثار قدیمه کے علم میں ایسی مہارت اور قابلیت رکھتا تھا که اس صدی میں بلگال میں اور کوئی ایسا آدمی پیدا نه هوا " ۔ اگرچه اس کی طرف سے یه دعوی که قدیم مصر کی تهذیب و ترقی کا سرچشمه هلدوستان هے مبالغه کا پہلو لئے هوئے معلوم هوتا هے لیکن یه بات خالی او فائلة نهیں که جب مختلف قوموں کی تهذیب و ترقی کا مقابله اور تحقیقات کی کلی تو اس سے یه نتهجه برآمه هوا که انسان کی تهذیب و تمدن کی اصلی بلیاد ایک هی هے اور اُس زمانے کے مغربی محتقین کو یه خیال بہت پسندیدہ معلوم هوا ۔

# سر ولیم جونز جو مشرقی تمدن کے ایک بڑے متحقق تھے

( یمپ هم سر ولیم جونز کا ذکر کرتے هیں جنہوں نے سنہ ۱۷۳۹ع سے
سنہ ۱۷۹۳ع تک کا زمانہ پایا ہے تو هم ان نامور انگریزوں کی جماعت جنہوں۔
نے جدید اصول پر مشرقی زنانوں اور کتابوں کے احیا اور تتحقیق کی تنظیم
میں حصہ لیا ایک نہایت حیرت انگیز شخصیت سے دو چار ہوتے ہیں ۔ ﴾
سر ولیم جونز ویلز میں پیدا ہوئے ۔ ان کا باپ ایک ریاضی دال اور نیوتن کا

شاگرد و دوست تها - ههرو کے اسکول اور اکسفورة کی یونهورستی مهن وقا پہلے هی هبرانی ' یرنانی ' لاطهئی ' عربی ' فارسی ' فرانسیسی ' هسپانی آور اطابی زبانوں میں مہارت حاصل کرچکے تھے - اس کے علاوہ وہ جوسن پرتگھؤی آرکی اور چهنی زبانوں سے بھی واقف تھے - چوبیس سال کی عمر میں انہوں نے فارسی سے فرانسیسی زبان میں نادر شاہ کی باریخ کا ترجمہ کیا - حالانکہ ان دونوں زبانوں میں سے کوئی بھی اُن کی مادری ربان بہ تھی - جب وہ فرانس میں سفر کو رہے تھے تو ابھیں شہنشاہ فرانس کے دربار میں باریابی کی عزب حاصل هوئی - اس دربار میں یہ لطیفہ مشہور تها که سر ولیم جونؤ دنیا کی تمام ربانیں جانتے هیں لیکن اپنی ربان (ویلش) سے یہبرہ هیں وہ دنیا کی تمام ربانیں جانتے هیں لیکن اپنی ربان (ویلش) سے یہبرہ هیں وہ کا بھی مطالعہ دیا تھا - قانوں میں پوری دسترس رکھتے تھے کھونکہ انہیں کا بھی مطالعہ دیا تھا - قانوں میں پوری دسترس رکھتے تھے کھونکہ انہیں تھا - هندوستان میں مہارت حاصل کی - تھا - هندوستان میں انہوں نے سنسکرت ربان میں مہارت حاصل کی - تھا - هندوستان میں بہتام کلکتہ ان کا انتعال ہوا -)

# ايشياتك سوسائتى آف بنكال

(اگرچہ سر ولیم جونز هلدوستان میں اپلی مالامت کے گیاوہ سال کے دورای میں بہت مصروف رہے لیکن وہ تقریباً تمام مشرقی علوم پر حاوی ہوگئے تھے۔ هلدوستان پہنچ کر انہوں نے پہلے هی سال میں "ایشیائک سوسائٹی آب ہلکال" کی اس فوض سے بلیاد ڈالی کہ ایشیا کی تاریخ علوم طبیعی اثار قدیمہ فلون لطیفہ دیار علوم علوم اور فلون و ادب کے متعلق تتحقیقات کی جائے " وہ اس سوسائٹی کے پہلے صدر تھے۔ اس سوسائٹی کو ابتدا هی سے گہوزنہائٹ کی سرپوستی حاصل وهی عماس کی صدارت گوونر جلرل سے گہوزن هیسائٹی کو پیش کی گئی لیکن انہوں نے اس بنا پر اس عہدے کے قبول کرنے سے آنکار کودیا که سرولیم جونز اس کے لئے زیادہ موزوں میں ۔ سنہ ۱۷۸۲ع میں انہوں نے اپنی پہلی تقریر صدارت میں حسب ذیل خیاات کا اطابار کیا۔

## مشرق کے متعلق سر ولیم جونیز کا تصور

'' جب گذشتہ الست میں میں اس ملک کی طرف جہاز میں آرہا تھا جس کے دیکھلے کی میرے دل میں ایک عرصہ دراز سے تبنا تھی تو میں لے

ایک دن شام کو مشاهدات پر فور کرتے هوئے خیال کیا که هلدرستان هماری سامنے هے ' ایران همارے بائیں طرف هے ' ارر عربستان کی بادصها همارے جہاز کے چاروں طرف چل رهی هے ' ية منظر ميرے لئے ايسا خوشگوار اور دلچسپ تها که اس نے میرے اُس دل میں خیالات کی ایک نلی رو پیدا کردی جو ابتدا هی سے اس مشرقی دنیا کے دل آریز انسانوں اور انقلاب آفریں تاریخی واقعات پر مسرت کے ساتھہ فور کرنے کا عادی ہوچکا تھا۔ میں نے جب ابنے آپ کو دنیا کی ایک اعلی تریس اور عظیمالشان تماشه کاه کے درمیان کهوا پایا تو مجهد ایسی خوشی محسوس هرئی جو احاطه بهان مهن نههن آسکتی -یہ تماشہ کاہ ایشیا کے رسیع قطعات سے تقریباً چاروں طرف گھری هوئی هے اور ية وة قطعات هيل جو اعلى علوم كا كهوارة أور منهد قنون كا مسرت أنكيز سرچشمة 🥕 رہ چکے هیں' جہاں بہادر اور الوالعزم افسانوں کے عظیمالشان کارناموں کی یاد تارہ هوتی هے - هاں يهي وہ سرزمهن هے جس ميں دل و دماغ كے لوگ پيدا ھوے ' جہاں قدرت کے عجائبات کی کوئی کمی نہیں ' جہاں مذھب ' حکومت ' قوانین ' اخلق ' رسم و رواج ' زبان اور انسانی چہرے کے رنگ اور خط و خال کی حیرت انکیو بوقلمونی نظر آئی ہے - میں اس أمر كا اظهار كيّے بغهر نه رة سكا كة أبهى همارے سامئے تعصقیتی أور جستنجو كا كيسا ضروری أور وسيع مهدأن پڑا ھے جس پر ابھی تک کسی نے توجہ نہیں کی - اور ابھی کس قدر ایسی اھم اور کام کی باتیں ھیں جن سے فائدہ نہیں اتھایا گیا۔ اور جب میں نے ، رنم کے ساتھریہ خیال کیا کہ اس مستغیر نامکسل اور محدود زندگی میں ایسی تحقیقات اور ترقی صرف اسی صورت میں هو سکتی هے جبکه ایسے بہت سے لوگ ایلی متعدد کوششوں سے کام لیں جو کسی زبردست ترفیب یا تحریک کے بغیر آسانی کے ساتھ اپ خھالات کو ایک نقطے پر جمع نہیں کرسکتے تو میں نے ایے دل کو ایک امید سے تسلی دی جس کی بنیاد ان منعتلف خیالات پر قائم هے جن کے اطہار سے خود ستائی کا الزام بھی عائد هو سكتا هے - اور ية خيالات ولا هيں كة اگر كسى ملك يا قوم ميں متعدة كوشف كي صورت بيدأ هوسكتي هے تو وہ بلكال ميں ميرے هي هم وطنوں کی کوشش سے هوسکتی هے۔ ان میں سے چند لوگ پہلے هی سے میرے دوست تھے اور باتی ماندہ کے ساتھ میں دوستانہ مواسم پیدا کوئے کا ملامتی هول "

اهم أور دور رس نتائم : هندوستان مين أس سوسائتى كا التر

هندوستان میں حو انگریز موجود تھے ان کے نقطۂ خیال سے سر ولیم جونز ہے ہم ایک معقول بات کہی تھی - ایسے مطالعہ اور تحقیقات سے اھم اور دور رس نعائبے پیدا هوے - جند سال کے اندر بنگال کی .ایشیاتک سوسائتی كى طرح بمبئى اور مدراس ميں بهي اسى قسم كى الجملين قائم هوگلين -سنة ١٨٢٣ع مهن للدن مين "رائل ايشياتك سوسائتي آف كريت برتن اینڈ اثرلینڈ "کی بنیاد ڈالی گئی ۔ اس کے بانی منری تامیس کولبروک [1] تھے جنہوں نے کلکتہ میں قابل قدر خدمات انجام دیں اور جن کا ذکر آگے آئے کا - اس سوسائٹی کا یہ مقصد تھا کہ " ایشیا کے علوم و قلوں کی اس أمهد كے ساتهم تحقيقات كي جائے كه ان ميں اصلاح كے لئے آسانهاں بهم پهندهائی جائیں اعلم کو فروغ دیا حائے اور انگلستان کی صلعت و حوفت کو توقی دی جانے " ۔ اس سوسائلی کے لاطیدی مقولے کا یہ مفہوم ہے " جتنے شاخیں اننے درخت " جو هندوستان میں بر کے درخت کی طرح ھے جس کی شاحیں رمین تک پہلم کر جو پہو جاتی ھیں اور درخت بن جاتی میں - للدن کی رائل ایشیاتک سوسائٹی ' بنگال کی ایشیاٹک سوسائلی کے مقابلے میں جو اصل نمونہ تھی ایک بہت روے دوخت کے مانقه هے - يورپ اور امريكه ميں اور بهي كئى انجماييں هيں جن كى نسبت ایک لعماظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان میں حو روح بیدا ہوئی اس کی محوك ود مثال في جو بلكال كي ايشياتك سوسائتي نے قائم كي - أن ابتدائي کوششوں کی بدولت مشرق کی طلسمی سرزمین کے دروازے مغرب پو کھل گئے -اس وقت مغرب کے ادبی شعبوں میں بعض ایسی انقلاب انگیز تصریکیوں ھائی جانی تھیں جن کے اثر سے معمولی انسانی رندگی کو افسانے کا جامع پہلا دیا گیا۔ ان تحریکوں کے ساز سے ایسی مواثیں آرمی هیں جنہوں نے بعجاء خود تغیل کا ایک نیا مشق پیدا کردیا هے - یة ایک مشهور باس هے که گرلائے [۴] نے جس کا زمانه سله ۱۷۳۹ع سے سله ۱۸۳۲ع تک ہے " شکنتا " کی تصلیف میں کالهداس کی طباعی کا کہلے دل سے اعتراف کیا ہے۔ روکرت [۳]

Henry Thomas Colebrooke-[1]

Goethe-[1]

Ruckert—[r]

غے سلت ۱۹۲۱ع میں اس امر کی کوشش کی کہ جرمی نظم میں قبال کی صافت کو رواج دیا جائے ۔ شلیکل [1] نے شلت ۱۹۸۱ع میں هلدوستان کی دانش و حکمت اور اس کی زبانوں ہو اپنے خیالات قلمبلد کئے ہیں ۔ انیسویس صدی کے وسط میں اموس [۲] ' تهورو [۳] آور آمریکہ کے ان فلسفیوں نے جلهیں ترین سیری قائلست[۷] کہتے ہیں امریکہ میں هلدوستان کی دانش و حکمت کا مؤتع پیش کیا ۔ سنت ۱۵۸۱ع میں اموسن نے اپلی نظم موسومہ " برهما " کہی جس میں هلدو فلسفہ سے اعلی ترین خیالات منسوب کئے گئے ہیں ۔ دوسری طرف ان تحریکوں سے جذبات و حسیات کی جو لہریں پیدا هوئیں ان میں بداعت اور قابل ذکر ولا فہی جس نے هماری معاور طربقے هلدوستانیوں کے دل و دولئ میں واجب مغرب کے علم و فضل کے معیار اور طربقے هلدوستانیوں کے دل و دولئ میں واجندو لال میں واجندو لال مین بیدا ہوئے ، جن کے علمی کارناموں معرا اور بسبئی میں بهندارکر جیسے آدمی پیدا هوئے ، جن کے علمی کارناموں کا ہم مغلسب موقع پر ذکر کریں گے ۔

## مطالعة أور تتحقیق کے لگے وسیع تجاویز

سر ولیم جونز کی بڑی قابلیت یہ نہی کہ انہوں نے طریق کار کا ایک ایسا جامع خاکہ تھاو کیا جو معقولیت پر مبئی تھا اور پہر نہایت محملت اور تدردھی سے اسے عملی جامہ بھی پہنایا - مطالعہ اور علمی تحقیق کے معاملے میں ان کے بہت سے خیالات اب مغروک ھیں اور ھم ان کے اس خیال پر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ذھانت کے اعتبار سے اهل یورپ کا دوجہ اعلی تویس ہے " - یہ والے انہوں نے صوف انہیں باتوں سے قائم کی جو وومیوں نے هماری زوال پزیر سوسائٹی میں دیکھیں - لیکن انہوں نے ادب اور احترام کے ساتھ مشرق کا ذکر کیا ہے اور میکالے [3] کی طرح ھم پر کبھی فترے جست ساتھ مشرق کا ذکر کیا ہے اور میکالے [3] کی طرح ھم پر کبھی فترے جست

Schlegel-[1]

Emerson—[\*]

Thoreau-[r]

رة لوك تهے جن كے تزديك انسان كى دقل معض حواس Transcendentalists—[۴] و لوك تهے جن كے تزديك انسان كى وائے ميں انسان كى ورح ميں ايك خاص ووشكى عالم بالا ہے أتى هے -

Macaulay-[0]

قبهن کلے اور نه طعن و تعریف کے تهر برساے - ان کی دلچسپی علمی تحقیق هی تک محدود نه تهی جیسا که دور حافره کی مشرقی سرسائتهوں کی دلچسپی محدود ہے - سرولهم حونر کی رفات کے بعد ان کے کاعذات میں التحقه عمل کا جو خاکه پایا گیا ان کا سرجان شور [۱] نے حواله دیا ہے جون کو بعدازاں لارۃ تینمیته [۲] کا خطاب دیا گیا اور جو سر ولیم جونز کے بعد ایشهاتک سوسائتی کے صدر مقرر ہوہے - لائحة عمل کے اص خاکے میں منجمله ان تجاویز کے حن کا تعلق دخرافیه تاریخ زبان اور علم ادب سے ہے منصله ذیل علمی تجاویز کے حن کا تعلق دخرافیه تاریخ زبان اور علم ادب سے ہے منصله ذیل علمی تجاویز بھی شامل ہیں -

- (۱) سنسکرت کے قدیم کوشا (لغت کی کتابوں) میں جن نباتات کا ذکر آیا ہے ان کی پوری تشریم حدید علم نبانات کے مطابق کی جائے -
  - (٥) هندوستانیوں کی قدیم موسیقی کی تحصقیق کی جائے -
  - (۱) هندستان کے طبی جوهروں اور فن ادویات کی تشریع کی جاہے۔
- (9) مندوستان كي قديم مساحت هيئت اور الجبرا ير مقالے لكھ جائيں:
- (۱۳) هندوستانیوں کے بکشتر اور ان کے متعلق پرانوں میں جو قصے آور کہانیاں درج هیں ان پر روشنی ڈالی جاے -

مذكورة بالا مسائل كي تتعقيقات مين سر ولهم جونؤ كے وقت سے اب تک كچه نه كچه ترقي هوتي رهي هے ' ليكن يه اس قدر وسيع مهدأن هے كه ابهى كام كرنے والوں كے لئے كام كى بہت گلجائش هے -

کولیروک: بیکاری کے مسئلہ میں اُن کی بصیرت

ھٹری ٹامس کولوروک جٹھوں نے سلم ۱۹۹۵ع سے سٹم ۱۸۳۷ع تک کا زمانہ پایا ہے ان تیئوں آدمیوں سے کم عمر تھے جن کا ھم پہلے ڈکر کرچکے ھیں وہ سٹم ۱۷۸۴ع میں کمپنی کی سول سروس میں داخل ھوکر ھندوستان آئے اور سٹم ۱۹۴۳ع تک کمپنی کی ماازمت میں رہے - چونکم وہ اپنی ماازمت کے پہلے نو سال تک ترھوت نے مضافات میں افسر مال کی حیثیت سے کام کرتے

Sir John Shore—[1]

Lord Teignmouth-[r]

رہے اسللے وہ تہذیب و تندن کی ان بوی تصریکوں سے دور رہے جو کلکتھ میں وارن هیستنگز کے ایما سے عملی صورت اُختیار کررهی تهیں لیکن دوسری طرف انہوں نے صوبے کے دیہاتی حالات کے متعلق گہری واقنیت بہم پہنچائی - بنکال کی زراعت پر انہوں نے جو کتاب لکھی ھے اس میں انہوں نے اقتصادی پہلو سے بسرطانوی حکومت کے کمزور پہلو دکھائے ہیں -المهتم هين: " أيك أيسى روشن خيال كورنملت كے لئے جيسى كه يه ھے اور جس نے برتھی انڈیا کے انتظام کی باک ایے ہاتھ میں لے رکھی هر رمایا کی معلوک التحال جماعتوں کے لئے کام کا بہم پہنچانا ایسا معاملة نهیں جسے حقیہ سمجها جائے - ان صوبوں میں کوئی ایسا سرکاری انتظام نہیں جس کے ذریعہ فریب اور یے کس لوگوں کی امداد کی جاسکے -ایسی بھواؤں اور یہیم لوکھوں کے لئے جو بیماری کی وجہ سے کھھت پر کام کرنے کے قابل نہیں میں یا پردہ نشینی اور اپنی معاشرتی حیثیت کے باعث معلود هيس اکر کوئي کام دريعه معاهل هو سکتا هے تو را سوت کاتفا هے - صوف يہي ایک ایسا کام ہے جسے گھر گرهست عورتیس آسانی کے ساتھ کرسکتی ہیں اور أن مردوں كے للے روزى بہم پہلچا سكتى هيں جو كمزورى يا كسى اور وجه سے معملت و مشقت کے قابل نہیں رہے ۔ یہ کام یعلی سوت کاتلا کو کلیٹا معاش کے للے ضروری نه هو لیکن تمام لوگوں کے لگے آمدانی کا ایک ڈویعہ ہے جس سے کم سے کم غریبوں کی مصیبت رفع ہو سکتی ہے ۔ اُن کی مصیبتیں واقعی زیادہ هیں۔ بہت سے مفلوک العمال خاندان جو کسی زمانے میں آرام و آسائس کی زندگی بسر کر چکے میں فریبوں سے بھی زیادہ مصیبت میں مبتلا میں ۔ هندوستان مهن ايسے تبالا خاندان به تعداد کثیر موجود هیں اور خوالا ولا حكومت كى خاص توجه كے مستحق هوں يا نه هوں ليكن وا يقيناً گورنىلت كى انسانی همدردی کے حقدار هیں " -

#### افلاس اور صفعت و تمدس کا زوال

یکاری کا یہ مسئلہ برطانیہ کے نظام حکومت کی تاریخی الماری میں یہ یہ الماری میں یہ الماری کے ابتدائی دور کے نسبت یہ مشہور ہوگیا تھا کہ اس ملک میں بھتیاس دولت ہے ہے۔ کاٹو جیسے آدمی ہندوستان سے سمیت کر لے گئے۔ لیکن واقعہ یہ ہے

کہ کمپنی مالدار نہیں ہو رہی تھی بلکہ اس کے نوکروں نے لوگوں کو اپنی حوص و طمع کا شکار بقا رکھا تھا۔ اس زمائے میں هقدوستان کے امرا اور سہاھی 4 ومهدار اور رمیت ، عالم اور صناع ، سب مصیبت اور دریشانی مین مبتلا تھے ۔ جن چند ھندوستانیوں نے غیرملکی جماعت کے ساتھ سازھی اور فداری کے لئے آھے آپ کو پیٹس کر دیا وہ شہرت اور دولت کے مالک بن گئے اور انہیں نے نامے خاندانیں کی بلیاد ڈالی ۔ لیکن جیسا که هر ملک اور هر زمانے میں ہوتا آیا ہے دولت کے یہ نگے پنجاری صفعت اور تعدن کی ہوگات سے بالکل ناوالف تھے۔ انہوں نے اپنے نانے آقاؤں کی صلعت و تسدن کو اختابار کرنے کے جوهی میں ایے ملک کی صلعت و تمدن کا درجه گیٹا دیا۔ اُن کے بعد زمهنداررں کا دور آیا اور زمهنداروں کے بعد قانوںدانوں کا - نئے خاندانوں کے الران در یا تین نسلس کے درمیان میں ایھ ملک کی خواهشات اور حسیات کا ریادہ احترام کرنے لگے لیکن اس وقت تک بےچینی اور بے اطمیلانی کی کئی اور صورتیس پیدا هوندیس اور هندوستانی تمدن کے زوال کے اور اسباب رو نما ھوکئے۔ اس خوابی کے تدارک کے لئے عملی وسائل اختمار کئے گئے۔ لیکن بدکاری یا افلاس جو کسی نه کسی شکل مهن یا کسی نه کسی جماعت یا طبقے کے اندر پایا جاتا ہے ہندوستان میں برطانوی حکومت کے شجر کو همیشة کهن کی طرح کها رها هے - انیسویں صدی کے خانیے پر جب سے طبقة مترسط کے کم و بیش تعلیم یافته طبقے نے رسوم حاصل کیا ہے یہ مسئله پبلک کے سامنے ایک نمایاں حیثیت رکھتا ھے ۔ اس میں کام نہیں که اس مسللے کا تہذیب و تمدن کی تحریکوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔

# سلسکرت زبان کے مطالعہ اور تتعقیق میں ترقی

کولمبروک کی متعلت جو انہوں نے سلسکرت زبان کے مطالعہ اور تحقیق کے لئے کی نتائج کے لتحاظ سے بارآور ثابت ہوئی - متعلت کے یہ نتائج ایشیاتک ویسرچز [۱] کی جلدوں میں همیں مختلف مقامات پر نظر آتے هیں - انہوں نے ایلی ادبی قابلیت کو سلسکرت زبان کے مطالعہ کے لئے متعصوص کردیا اور اس طرح مغرب میں هندوستان کے تمدن کو هندو تمدن سے مطابق کرنے کی گوشش کی اور اس حقیقت کو نظر انداز کودیا کہ مسلمانوں نے بھی هندوستان گوشش کی اور اس حقیقت کو نظر انداز کودیا کہ مسلمانوں نے بھی هندوستان

کے تبدین کو فسروغ دیئے میں حصہ لیا ہے - انہوں نے هلسدو فلسفہ کے نہ صرف اعلیٰ طبقوں کا بیان لکھا ہے بلکہ جین جیسے قلول التعداد مگر اهم فرقوں کا بھی ذکر کیا ہے - انہوں نے اس تشریع کے مطابق جو سنسکرت کی قدیم کتابوں میں کی گئی ہے هلدووں کی ریاضی اور هیئت کی تحقیقات کی تحقیقات کی - '' سنسکرت گرامر '' اور (ویدوں پر مضمون منہ ٥٠٨١ع) [1] سے ان کی شہرت اس قدر بوۃ گئی کہ وہ اپنے زمانے میں سنسکرت کے سب سے بوے عالم سمجھے جاتے تھے - اُن کی بہترین یادگار '' دی رائل ایشهاتک سوسائٹی قالم سمجھے جاتے تھے - اُن کی بہترین یادگار '' دی رائل ایشهاتک سوسائٹی آف گریت برتن '' ہے جس کی بنیاد انہوں نے سنہ ۱۸۲۳ع میں قالی جیسا کہ پہلے بیان هوچکا ہے -

## هندوستان کا قانونی علم

اب هم هندوستانی قانون کے مطالعہ اور تحقیق کی طرف توجه کرتے ھیں۔ ایک چٹھی میں جو رارن ھیسٹنگز نے ۲۱ مارچ سنه ۱۷۷۴ع کو لارة ميلسفيلة [۱] كو بهيجي (جو Keith's Speeches and Documents on Indian Policy Vol. I مهن چهپی هے) یه لکها : " ملجمله أن مختلف تجاویز کے جو بنگال کے صوبوں میں برطانوی مناد کو ترقی دینے کے للے حال هي مين مرتب کي گئي هين يه ضرورت اکثر دکهائي گئي هے که بلکال کے لئے ایک نیا قانوں وقع کیا جائے ' اور اُن لوگوں کے لگے ایسے قانون بدائے جائیں جن کی نسبت یہ خیال کیا جاتا ہے که سوا اس کے که ان کے دنھاری حکام ان کے معاملات میں جابرانہ اور خود مضعارانه مرضی سے کام لیس یا فہر معقول فیصله صادر کریں ان پر انصاف کے کسی اصول سے حکومت نہیں کی جاتی ۔ اس رائے کو معتف مستند کتابوں کے مضامین سے تقویت ہوتی ہے جن میں ہونے وثوق کے ساتھ یہ لکھا گیا ھے که تحریری قوانین هددووں یا هندوستان کے اصلی باشندوں کے لئے ایسی چھڑیں میں جن کا انہیں مطلق علم نہیں ۔ یہ خیال خواہ کسی سبب سے پہیا هو لیکن کوئی بات سچائی سے اس قدر بعید نہیں ہو سکتی جتنا کہ یہ رائے ہے۔ خود هندورں کے قوانین موجود هیں جن میں قدیمالایام سے آب تک کوئی تبدیلی نہیں هوئی - اِن قوانین کے مفسر جو ہندوستان کی تمام سلطنت میں پھیلے ہوئے میں ایک

Essay on the Vedes-[1]

Lord Mansfield-[7]

ھی زبان بولاتے ھیں جس سے باتی ماندہ لوگ بے بہرہ ھیں ' انھیں ویاسائوں اور دیکر امرا سے عطیے ارر جاگیریں ملاتی ھیں ' اور ان نوائد سے معارفے میں المتی ھیں جن کی نسبت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ان کو قوانیوں کے مطالبے سے حاصل ھوئے ھیں اس کے علاوہ لوگ قوانیوں کے ان مفسروں کا ایسا ادب اور احترام کرتے ھیں جو بت پرستی کے درجے کے قریب پہلچا ھوا ہے ۔ اس ان کی اہمیت میں اسلامی حکومت کے قیام سے کوئی فرق نہیں آیا ۔ اس حکومت نے عام طور پر اِن کے خاص حقرق سے کوئی تعرض نہیں کیا اور لوگوں کو اجارت دی کہ وہ بدستور آئے ان اداروں پر قابض رھیں جن کو زمانہ اور مقیدت کے مقدم مذہب نے ان کی سمجھ، اور عقل سے مانوس اور ان کی ارادت و عقیدت کے لتعاظ سے متبرک قرار دیا ہے "۔

# ھندوستانی قانون نئے نظام میں کس طرح پیوست کیا گیا ہے ؟

وارن هیستائز آئے چل کر یہ دلیل پیھی کرتے هیں کہ آئر هلدوں کو اسلامی حکومت کے عہد میں یہ نوائد حاصل تھے تو برتھی گورنمات جو ایک عیسائی حکومت ہے اس قسم کی رعایتوں سے انکار نہیں کرسکتی۔ آئر هلدوں کو ان کے قوانین کی حفاظت سے محصوم کردیا گیا تو انہیں شکایت هوگی لیکن اگر انہیں ایسے قوانین کے ساملے سر قسلیم خم کرنے پر محبور کیا گیا جن سے وہ قطعاً نابلد هیں تو یہ صریح ظلم هوگا۔ اس کے بعد وارن هیستنگز انگلستان کے فاضل ججے کو محبورہ قوانین کا ایک نمونہ پیھی کرتے هوئے دو قسم کی عدالتوں کے نظام کی توجیه کرتے هیں جن میں سے ایک فوجداری از دوسری مال کے مقدمات کی سیاعت کے لئے هوگی۔ هیستانگز بتاتے هیں که انگریزی نے عدالتی انتظام کی از سر نو جو تنظیم کی ہے۔ اس میں قانون کے انگریزی نے عدالتی انتظام کی از سر نو جو تنظیم کی ہے۔ اس میں قانون کے امیان امران کو دوبارہ قائم کرنے کے سوا اور کجھت نہیں کیا۔

#### هدو قوانین کا مجموعه

بنگال کے مختلف حصوں سے دس نہایت فاضل پندت اس فرض سے کلکتے بلوائے گئے کہ جو بہترین سلد دستیاب ہوسکتی ہے اس کے رو سے وہ هندو قوانین کا مجموعہ مرتب کریں - پندتوں نے سنسکرت زبان میں مجموعه قائون مرتب کیا - اِس کا ترجمہ ایک پندت کے زیرنگرانی فارسی زبان میں ہوا

(جو اس وقت عدالت کی مروجه زبان تهی) فارسی ترجمه سے انگریزی زبان مهیں قرجمه هوا جو قرة مهنسفهات کو بههجا گها - تاریخوں سے معلوم هوا که یه هلههت کے ترجمے کا ایک نامکیل حصه تها جو " کوة آب هدو قز" و هندو قوانهن کا مجموعه) کے نام سے سنه ۱۷۷۹ع میں مکمل شایع کها گها - چونکه یه مجموعه ترجمه در قرجمه هے اس لئے اسے بهمت زیاده قابل اطمهنان فهیں قرار دیا جاسکتا عقود بریں خود ترجمه ( فارسی اور انگریزی دائوں ) کو بهن الاتوامی قوانین کا بهت کم علم تها - آیسا کام اسی صورت میں تکمیل هاسکتا تها ( اگر لفظ تکمیل کا اس موقع پر اطاق هوسکتا هے ) که سر ولهم جونز اور کولهروک کی نگرانی میں تهار کها جاتا چاندچه بعد مهن یهی صورت هیدا هوئی اور نقیجه یه هوا که کولهروک کی کتاب موسومه " قائیجست آف هیدا هوئی اور نقیجه یه هوا که کولهروک کی کتاب موسومه " قائیجست آف

### اسلامي قانون

وارن هیستنگز اسی چتهی میں قرة مینسنیلة کو لکھتے هیں: "اسلامی قانون کے متعلق جو صوبه بنکال کی (اس وقت صوبه بهار و آریسه بنکال میں شامل تھے) کم سے کم ایک چوتھائی آبادی کا دستررالعمل ہے - جناب کو یہ بتانے کی فرورت نہیں که اسلامی قانون ایسا هی جامع 'صاف اور مشرح ہے جیسا که یورپ کی بہت سی ریاستوں کا قانون ہے - یہ قانون اس وقت مرتب ہوا تھا جب عرب ان تمام حقیقی علوم کے سرمایه دار تھے جو اس براعظم کے مغربی حصے میں موجود تھے - جو کتاب هندوستان کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ قابل سند خیال کی جاتی ہے وہ اسلامی قانون کا ایک مجموعه ہے جو شہنشاہ اورنگزیب کے حکم سے مرتب کیا گیا - یہ کتاب بچے صفحه کی چار ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے جو همارے مجموعه قانون کی تقریباً بارہ جلدوں کے برابر جلدوں پر مشتمل ہے جو همارے مجموعه قانون کی تقریباً بارہ جلدوں کے برابر خلاوں کا انگریزی توجعه ہیں ۔ یہ کتاب مشہور فتاوی عالمگیری ہے جس کا مکمل انگریزی توجعه حصے کبھی ختم نہیں کیا جاسکتا مگر مستر نیل بھلی [۲] نے اس کے کچھ حصے سنہ ختم نہیں کیا جاسکتا مگر مستر نیل بھلی [۲] نے اس کے کچھ حصے سنہ خدم نہیں کیا جاسکتا مگر مستر نیل بھلی [۲] نے اس کے کچھ حصے سنت خور ایک

Digest of Hindu Law-[1]
Mr. Neil Baillie-[7]

ورسی اور مستند کتاب ہے جیمز ایندرسن [1] اور چارلس همالان [۱] کو ترجمه کرنے کے لئے دی گئی تھی ۔ انھوں نے اس کتاب کا سترہ سال میں ترجمه کیا ۔ یہ سنہ ۱۹۷۱ء میں '' همالان کی هدایا '' کے نام سے چار کوارٹو (مربم) جلدوں میں شایع هوئی ۔ کئی نصاط سے یہ ترجمہ تسلی بخش نه تھا ۔ اصل کتاب مربی زبان میں تھی ۔ فارسی کا ترجمہ صحت اور خوبی سے نہیں کیا گیا۔ همالان کا انگریزی ترجمہ اسی فارسی ترجمہ سے ہے ۔ متن اور حاشیم منظوط هیں ۔ لیکن اس رقت کے لئے اس کتاب کا منشا پررا هوگیا ۔ اکسفورڈ کی باتلین لائہریرو [۲] میں اس کتاب کا جو نسخه مرجود ہے اس پر ادمات برک[۲] نظر آتی ہے اور یہ ایسا فلسفہ قانوں ہے جس میں بہت باریکیاں پائی خاتی ہیں "

#### بين الاقوامي قوانين كا مطالعه

سر ولهم جونز جن پر اس تحریک کی نگرانی کا بار اس فرض سے دالا گیا تھا کہ هندو قانون اور اسلامی قانون کے بعض اصول انگریزوں تک پہلچ جاٹھیں (جیسا کہ هم دیکھم چکے هیں) بہت سی خوبیوں کے آدمی تھے۔ انھوں نے خود مسلمانوں کے قانون وراثت (سر اجهہ ) کا ترجمہ کیا اور اس کی شرح لکھی ۔ هدایہ میں قانون کے اس شعبے پر بحث نہیں کی گئی ہے۔ سر ولیم جونز کلکتہ کی عدالت عالیہ کے جبع کی حیثیت سے بالاتر آدمی تھے۔ قانون کے اصول سے باہر ہونے کی حیثیت سے ان میں بینالاتوامی قوانین کی تحقیق کے لئے پنظیر قابلیت تھی ۔ هم اس کے متعلق ایک مشہور مورخ کی رائے درج کرتے هیں جس کا سر جان شور نے اپنی اس تقریر میں حوالہ بھی دیا ہے ہو انھوں نے ایشیاتک سوسائتی آف بلکال سنہ ۱۹۹۳ع میں کی تھی ۔ اس سوسائتی کا هم پہلے هی ذکر کو چکے هیں مورج مذکور لکھتا ہے :

James Anderson-[1]

Charles Hamilton-[\*]

Bodleian Library-[7]

Edmund Burke-[r]

لها خوالا وست ملسلار [1] کی سالانہ قانونی کتابھی هوں یا البھی کی قانونی تشریحات - '' آئی دیاس [7] کے قانونی مباحثے هوں یا عرب اور ایران کے الفاق کے فتاوے '' یعلی اُن کو انگریزی '' رومن ' یونانی اور اسلامی قوانھی میں پوری مہارت تھی - اس کے علاوہ هندو قانون کا بھی اس تذکرے میں اضافہ هونا ضروری ہے -

### قانون اور تمدنی ارتقا

ھندو اور اسلامی قوانین جو اس طرح ایک درسرے کے ساتھ دکھائے گئے هیں هلدرستان کے باشندوں پر صرف ایسے مقدمات میں عائد گئے گئے تھے جن کا تعلق وراثت ' ترکه ' شادی ' ذات ' مذهبی رسم اور هدو یا مسلم اداروں سے تھا۔ آخری شعبہ یعلی ادارات میں تغیر و تبدل کی گنجانش ھوسکتی ہے اور اس لئے بعد کے قانون موضوعة اور عدالتی فیصلوں سے اس کی زیادہ صحت کے ساتھ تشریع کو دی لگی ھے - عدالتوں نے دستور اور رواج کے بارے میں بہت بحث اور تحقیقات کی ھے - قانون کی ان ابتدائی کتابوں میں شرح و بسط کے ساتھ ان نتائیم کا اضافہ کیا گیا ہے جو اصل کتابوں کے مطالعة أور چهان بهن سے حاصل هوئے - ية كتابهن ماهران اصول قانون ؟ درسی کتابرں کے مصدفین اور نیز جلیل القدر هادو اور مسلمان ججوں کی متعلت اور دماغ سوزي كا نتيجه تهين - تعزيرات هند يا اندَّين كلتريكت ایکت [۳] کی طرح جو بعد کی نسلوں میں وضع کلے گلے ہندویا اسلامی قانون کا کوئی ایسا سرکاری مجموعة نه تها اور نه هے جو کسی معجلس قانون ساز کا مرتب کردہ ہو۔ بعض اوتات یہ رائے پیش کی گئی ہے کہ هلدو اور اسلامی قوانین کے سرکاری مجموعے کی بھی ضوررت ھے - لھکن تمام ہاتوں کو ملتصوظ رکھتے ہوئے اس تجویز کو مسترد کر دیا گھا ہے اور مھرے خیال مھو، يه ايك دانشمندانه فيصله هـ - يبلے سے خيال كيا كيا تها كه اگر انكريزي زبان میں ہندو اور اسلامی قوانین کے اصول کی کتابیں سہیا کی جائیں تو ان کی مدد سے انکریزی جم تانوں وراثت کے متعلق ابے موروثی شیالت کو مدنظر

Westminster-[1]

Isaeus-[Y]

Indian Contract Act—[r]

رکھتے ہوئے مندوستان میں ایک ایسے قانون کی بنیاد ڈال سکیںگے جو قانونی ترقی کا باعث هو سکے۔ هیسٹنگز کو یہ امید تھی که اُس کا مرتب کردی مجموعة قابون " ایک بگے نظام کی قانونی تکبیل میں مدد دے گا جس سے بنتال میں برطانوی حکومت کا اقتدار اس ملک کے قدیم قواتین کی بلیان پر قائم ہو جائے گا۔ اور جس کی بدولت اس ملک کے لوگوں پر آسانی اور اعتدال کے ساتھ اُن کے خیالات ' عادات و اطوار اور مذھبی اور قومی تافرات کے التحاظ سے حکومت کرنے کی ایک نلی راہ نکل آئیگی " - لیکن رفتہ رفتہ پیشه ور قانوندان لوگوں نے قانونی نکات کی صفحت کے مقصود ہو اس وسعت اور لجک کو قربان کر دیا جو قانون میں هونی چاهئے - بعض صورقوں میں مثلًا قانون وقف میں اسلامی قانون کے متعلق أن کی توجیه أور تشریعے مسلمانور کے "خھالات عادات و اطرار اور مذھبی اور قرمی قائرات " کی حدود سے بہت زیادہ تجاوز کر گلی تھی اور خاص قانون کے وقع کرتے سے اس کی تصحیم کرنی پڑی ۔ بہت سی صورتوں میں قانون کو فور حاضرہ کی ضروریات اور حالات کے مطابق عمل میں لانے کی کارروائی ان پرانے قانونی فیصلوں کی بنا پر رک کئی جو قدیم زمانے سے متعموظ رکھے گئے تھے۔ اس سے یہ سوال بجا طور پر ییدا هوتا هے که آیا اس طرز عمل کا آخری نتیجه یه نههن هوا که تانون کو ایک ترقی یافته رائے عامه کے بہت پدچھے چھوڑ دیا گھا اور اس طرح زندگی کے بعض شعبوں میں تمدنی ترقی کی رفتار رک گئی -

# تيسرا باب

# آداب معاشرت ' اخلاق اور فنون لطيفه

## هندوستان میں قدیم برطانوی حکام کی سیرت اور ان کا عام اخلق

گذشته باب میں هم یه لکھ چکے هیں که برطانیه کے اُن چلد متمدن اور مہذب اشتماص پر جنہیں هندرستان کے تمدن سے دلنچسپی تھی هلدوستانی حالات کے رد عمل کا کھا اثر ہوا۔ یہ وہ لوگ میں جنہوں نے مندوستان کے ادب اخلاق اور فلون لطیفه کے مطالعه اور تحقیق میں سرگرمی دکھائی -ليكن أس سے ية نه سمجها جائے كه ولا به حيثيت مجموعي كلكته يا للنن میں انگریزی سوسائقی کے حقیقی نمائندے تھے - انگلستان میں انگریزوں کے طرز عمل سے یہی پایا جاتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بللد و برتر سمجھتے میں -ھلدوستان کے باشلدے جو ان سے دور رہتے تھے ان کی نظروں میں تقریباً وهشی تھے۔ وارن ھیسٹنکز پر الزام لکانے اور مقدمہ چلانے کے دوران میں برک کی شعله فشاں اور فصیح و بلیغ تقریر اور اس کے وہ تعریفی کلمات جو اس نے مسلمانوں اور هددووں کے متعلق استعمال کئے انگریزوں کے اُس جذبے کے خلاف تھے جو برطانیہ کے ناموران قوم کی پرستش کا معصرک ھے۔ یہی وہ جلبہ تھا جس کی بدولت وارن هیستنکو انجام کار ان الزامات سے برمی قرار دیا گھا اور اس لئے برک کے زور کام کا قوم کے دل و دماغ پر کوئی اثر نه پڑا۔ خود کلکته میں اس وقت انکریزی سوسائٹی کی حالت اخلاقی پہلو سے عام طور پر اس قدر خراب تهی که انگریز مشاریوں نے سخت سے سخت الفاظ میں اس سوسالٹی کے طرز سل کو قابل نغرین قرار دیا ۔ اس خدمت میں وہ لوگ بھی ہرابر کے شریک تھے جو مذھب اور اخلاق کو انگریزی قرم کی سهرت کا سلک بنهاد تصور کوتے تھے - ابتدائی دور میں هندوستان میں جو انگریز زیادہ دولت پیدا کرتے تھے ابھیں انگلستان میں ''نواب '' کے نام سے مذافاً پکارا جاتا تھا ۔ بعض انگریز ''نوابوں '' کو دراصل هندوستانی خطاب بھی ملے هوئے تھے۔ انھوں نے هندوستان کے ان اطوار کو احتیار کرلیا جو ایک زوال پذیر سوسائٹی میں مرموب اور پسندیدہ خیال کئے جاتے تھے ۔ کالئو کے هندوستانی خطابات '' ثابت ، جنگ '' اور '' سیف جنگ '' تھے ۔ مستر واتس [1] کو جو قاسم ہارار میں کمپنی بہادر کا ایجات تھا ''زبدہ الاتجار'' کہتے تھے ۔ اس کی بیوہ نے دوسری شادی مستر جانسن سے کی رفات کے بعد جب اس کی بیوہ نے دوسری شادی مستر جانسن سے کی رفات کے بعد جب اس کی بیوہ نے دوسری شادی مستر جانسن سے جیسا کہ پہلے باب میں بیان کیا گیا ہے ۔ انگریز مرد اور عورتیں دونوں مزید جیسا کہ پہلے باب میں بیان کیا گیا ہے ۔ انگریز مرد اور عورتیں دونوں مزید سے حتے کے کئر، لکایا کرتے تھے جن کی کئی مثالیں پیش کی جاسکتی مشرق کی عیش و عشرت کی چیزوں کو پسند کرتے تھے حسب ذیل اشتہار شائع ہوا:۔۔۔

ایے میکے ادب کے ساتھ، شہر کلکتہ کی ان یررپین خوانین و شرفا کو جو حقے کا شرق رکھتے ھیں اس امر سے مطلع کرتا ھے کہ اس نے ایسی دوج تیار کی ھے جس کی لطیف خوشیو اور نعیس ذائتہ حفے کے لطف کو دوبالا کر دیگا۔

کلکته ۲۳ فروری سلم ۱۸۰۸ع

## اخلالهات: تمارباری اور التری

اتھارھویں صدی کے اخیر میں قدارہاڑی 'شدید شراب نوشی ' نفسپرستنی اور قانی معاملات پر لوائی وفیرہ ایسے عیوب تھے جو کلکتہ کی انگریزی سرسائٹی میں فیشن کے لعطاط سے للدن کے فیشن سے بھی کتھم برھے ھوئے تھے۔ رفاہ عام کے بہت سے کام پبلک لاتری کی آمدنی سے تیار کئے جاتے تھے۔ لاتری کے کمشدر سرکار کی طرف سے ملطور ھوتے تھے۔ سلم ۱۹۷۳ع میں انھوں کے ایک لاتری کا اشتہار دیا جس کے دس ھزار تکت تھے اور ھر تکت کی قیمت بھیس روبئہ تھی۔ سرکیں اور گرچے لاتری کے سرمائے سے تعمیر کئے جاتے تھے۔

Mr. Watts-[1]

قاؤن ہال اور نہریں القری کے روپئے سے بنائی گئیں۔ دیسی شفاخانے کی کمیقی کا یہ فعل قائل داد ہے کہ اس نے سنہ ۱۷۹۳ع میں اقری کا روپیہ لینے سے افکار کو دیا۔ اس سوسائقی کے ارکان زیادہ تو انگریز تھے لیکن مسیحی مبلغین کا اثر ان پر غالب تھا۔ سنہ ۱۸۱۵ع سے سنہ ۱۸۱۷ع تک گورنر جنرل القریوں کے سرپوست تھے۔ سنہ ۱۸۱۸ع میں کلکتہ کی مشہور سوک چورنگی[۱] کے چھو کاؤ کا انتظام القری کمپنی کے سپرد تھا۔ یہ کمپنی سنہ ۱۸۱۷ع میں القری کمشنروں کی جگہ پر مقرر ہوئی۔ اس طور پر القریوں کے فریعے سے نہ صرف پبلک کے کاموں کے لئے سرمایہ فراہم کیا جاتا تھا بلکہ بڑے بڑے مکانوں کی خرید و فروخت میں بھی چتھی قالنے کا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔

## عيوب ارر علاج

باوجود اس نکته چینی کے جو اس زمانے کی انگریز سوسائٹی اور انگریز افراد کے طرز عمل پر کی جاسکتی ہے ان کی سیرت کا ایک پہلو ایسا تھا جو اس کے تمام برائیوں کی تلاقی کردیتا تھا۔ مرض اور علاج ایک هی جسم میں موجود تھے - جو انگریز اپلی قوم کی بہترین روایات کے معیار سے هتا کئے تھے ان کے خون میں بھی ان روایات کا اقر موجود تھا - ان کے سر پر ایک زبردست اور طاقتور قوم ان کے افعال پر متحاکمة کرتے کے لئے موجود تهی - اگر قوم کا فیصله بعض اوقات سخت هوتا نها تو اس کی بدولت وہ بے اعتدالی کے ارتاب سے رک جاتے تھے ' یہ سختی اس جماعت کو پستی اور زوال کی طرف مائل ہونے سے روک دیتی تھی - جس کا تعلق عارضی طور پو أينى قرم كى طاقت ارر اشلاقي معهار كے ذرائع سے منتطع هوجاتا تها - كيونكة جو جماعت انكلستان يا هندوستان مين قومي استيم كي صف اول مين جلوه کر نظر آتی تھی اُسے لازمی طور پر آوم کی ریزه کی هذی قرار نہیں دیا جاسكتا - وارس هيستنكز كى عجيت ذات نهى ود تحريصات أور مشكلات سے گہرے ہوئے تھے - پہلک امور کے متعلق ان کی حکست عملی پر خواہ کیسی ہی نکته چیلی کی جائے لیکن اس میں کلام نہیں که انہیں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اُن کے ملک اور اِن کی توم کے مفاد کے خلاف ہو۔ اُن کی

Chowringhee-[1]

حکمت عملی سے اهل هند کو خواہ کیسی هی تکلیفیں پہاتی هوں مگو وہ هندوستانیوں کی عزت کرتے تھے اور اس رمانے کے انگریزوں میں سب سے پہلے انگریز تھے چنہوں نے انگلستان اور هندوستان کے درمیان ایک عام سمجھوتے کی تلقین کی اور اس مقصد کو فروغ دینا چاها - خود ان کی کونسل کے معبروں میں ان کے خلاف عناد اور نفرت کا جذبت پایا جاتا تھا لیکن وہ اپنے قصن کے یکے تھے اس لئے اپنے چادہ عمل سے نبیدں هئے - انہوں نے اپنی چشم بصورت سے صاف دیکھ لیا تھا کہ برطانوی حکومت کے ماتھت هندوستان کی صورت حالات کے کون سے پہلو روشن هیں اور کون تاریک ؟ سند ۱۷۸۵ع میں جو تبصود انہوں نے اپنے نظام حکومت پر کیا ہے اس میں انہوں نے عملی پہلو سے هندوستان میں اچھی حکومت کے نصبالعین کی حسب ذیل الفاظ میں ظاهر کیا ہے: --

#### هلدوستانی سورت پر هیستنکز کی رأئے

"هدوستان کے باشندے نہایت فرماں اردار هیں - ان کی ضروریات بہت معتصر هیں - زمون اور آب و هوا سہولت کے ساتھ معتنت و مشتت کے بغیر انہیں پھداوار بہم پہنچا سکتی ھے - معاش کے وسائل میں پھداوار کا قابل تجارت ذخیرہ جو قدرتی ذرائع اور مصنوعات مروجہ اور جدیدہ سے حاصل کیا جاسکتا ھے بکثرت ھے - ان سب پر مقدم ملکی حفاظت کے وہ سامان هیں جو قدرت نے اس سرزمین کو طاقتور همسایوں کے مقابلے میں بہم پہنچائے ھیں - یہ سامان هادوستان کے سربفلک پہاڑ اور کوهستانی سرحدیں اس کی خلیم اور اس کے کثیرالتعداد دریا ھیں جن کے درمیان آمد و رفت کا سلسلہ قائم ھے - اور یہ وہ فوائد ھیں جو روئے زمین کی کسی ایک متحدہ حکومت کو مساوی مقدار میں میسر نہیں - اور جن کی بدولت مجستریت کے فرائض میں سوا اس کے اور کوئی بات باتی نہیں رہ جاتی کہ وہ رمایا کے فرائض میں سوا اس کے اور کوئی بات باتی نہیں رہ جاتی کہ وہ رمایا کے مقعلی قوجہ ' حفاظت اور رواداری کے اصول کو مدنطر دکیے '' -

#### تمدن کے ارتقا کے متعلق سر راہم جونز کا تصور

جو لوک وارن میستنکز کے بعد هندوستان کے گورنر جنرل مقرر هوئے ولا بالعبوم انگلستان سے تارہ وارد هوتے تھے - انگلستان کا ربردست سیاسی اثر ان

کی پشت پناهی کرتا تها وہ هندوستان میں اپ رفقائے کار کی مسلسل مخالفت اور رشک و حسد سے بالاتر تھے - باایں همہ ان سربرآوردہ لوگوں کی طویل فہرست میں کسی نے هندوستان کی تمدنی ترقی کے لئے ان سے زیادہ کام نہیں کیا ۔ وارن هیستنگز کے معاصرین میں ایسے لوگ بھی تھے جو هندوستان میں مازمت کرتے تھے جنہوں نے هندوستان کے ساتھہ برطانوی تعلق کے تمدنی پہلو کو دیکھا تھا اور جو همارے لئے آپ تصور کا نقص ایسے الفاظ میں چھوڑ گئے هیں جن سے سنچائی کی آواز نکلتی ہے اور جن کی صداقت کا رنگ همیشه قائم جن سے سنچائی کی آواز نکلتی ہے اور جن کی صداقت کا رنگ همیشه قائم جن سے رابعہ جو دیباچہ لکھا ہے اُس کے اختتام پر لکھتے هیں ۔

# گورنسائت راعی اور رعایا کے باہمی فائدے کے لئے ہونی چاھائے

" میں نے اُن صوبوں اور اُن کے باشندوں کے کافی حالات کا مشاہدہ کیا اور مجهد اس بات کا یقین هوگیا هے که اگر هم یه آمید رکهیں که هماری گورنملت لوگوں کے لئے باعث برکت ھو اور ھمارے لئے اس کا فائدہ دیریا ھو تو ھماری یه أمید صرف اسی صورت میں پوری دوسکتی هے که هم سردست اپلی ایشیائی رعایا سے تابعد امکان مالیہ نہ وصول کویس ' بلکہ ان کی دولت کا اس سے زیادہ حصه نه لیں جتنا که درحقیقت سرکاری ضروریات اور خود أن کی حفاظت و سلاماتی کے لئے ضروری ھے - اس دلج سپی کا جو مالکان ارائی کو قدرتی طور پر اینی رمون میں لینی چاهئے ازالہ نہ کیا جائے بلکہ جہاں تک ممکن ہو اس کو برهایا جائے - مالکان اراضی کو اطمینان دلایا جائے که ان کی جائداد أن كے ورثاء كو پہنچے كى - اور جائداد كے متعلق ان كے قوانين جلهيں وہ لفظاً و معلاً متبرک سمجھتے ھیں عملی صورت میں ان کے للے متعنوظ هو جائیں گے - زمین کا لگان اس قدر واجھی هوگا که وہ کاشتکاروں سے زیادہ لگان وصول کرنے کے لئے شکنچے کو استعمال کرنے کا کوئی معقول مذر نے پاٹیس گے۔ أور جب أنهين بحيا طور پر أس بات كا بهروسا هوگا كه لكان ميس اس وقت تک کوئی اضافتہ نے ہوگا جب تک که کوئی اشد ضرورت نے ہو اور جس سے أس تمام جائداد کے خطرے میں پرنے کا احتمال نہ ہو جس پر وہ قابض میں ا اُور هر قانونی معاهدے کی پایلدی هوگی یا اُس کی خانف ورزی کے لگے معاوضے کی ایک خاص اور مناسب مقدار مقرر کی جائے گی اور ہر ہانصافی کی داد رسی کی جائے گی ' جو بغیر زیادہ روبیہ خرج کئے ہوئے حاصل ہوگی ۔ آور اس پہری عجلت سے حاصل ہوگی جو معاملہ پر ضروری غور و فکر کے لحاظ سے حتی الامکان قابل عمل ہو ' تو اُسی وقت بنگال اور بہاو کی آبادی لگاتار بچھتی جائے گی ۔ اور ان کی آمدنی کے وسائل میں مسلسل اضافہ ہوتا جائے گا ۔ اور ہماری قوم کو اس بات کا فخر حاصل ہوگا کہ اُس نے باشندگان بنگال اور بہار کے لئے جن کی آبادی اُس وقت کم سے کم ۱۲ ملین ( دو کرور می لاکھہ) ہے واحت اور خوشی کے وسائل بہم پہنچائے ہیں ۔ اور جن کی مسرت آمیز محددت اُن کے محسابی کو مالا مال اور جن کی محدلصانہ ارادس و عقیدت ہماری سلطنت کی بنیادوں کو مستحکم کردے گی ''۔

# بصهرت کے دائرے کی وسعت

سر ولهم جونر کے اس تصور سے اس حقیقت کا ادکشاف ہوتا ہے کہ اس کی بصهرت کا فائرہ وارن ہیسٹنگز کی بصیرت سے ریادہ وسیع تھا - یہ دائرہ برطانوی اور ہددوستانی نسلوں کے سلسلے میں اور بھی زیادہ وسیع ہوتا جاتا ہے لیکن مناسب ہے کہ ابتدائی ترقی کے اِن آثار اور تغیرات کا تذارہ کیا جائے کیونکہ اُن کے فراموس ہوجائے کا اندیشہ ہے -

## قانون كى ابتدائي مدالتين

بعض مصدین نے قادون کی نئی عدالتوں اور انصاف کی اس نئی روج پر ریادہ زور دیا ہے جو برطانوی حکومت میں قائم ہوچکی ہیں۔ لیکن اس مسئلے کا ایک اور پہلو بھی ہے۔ یہ صحیع ہے کہ ہر ترقی پذیر ملک کے مروجہ عام قانون کا لارمی طور پر یہ مقصد ہونا چاہئے کہ لوگوں میں حصاظت کا احساس زیادہ پہدا ہو اور ان کی معاشرتی ترقی کے لئے وسیع تر موقعے میسر ہوں۔ بدائستی سے هندوستان میں برطانوی عدالتوں کی جو حد سے زیادہ تعریف کی گئی ہے وہ کم سے کم ابتدائی منزلوں میں حتی بنجانب قرار نہیں دی جاسکتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس رمانے میں انگریزوں کا حقیقی قانوں اس جاسکتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس رمانے میں انگریزوں کا حقیقی قانوں اس قانوں سے زیادہ تونی یائتہ صورت میں تھا جو سلطنت مغلیہ کی عدالتوں میں ہوتا جاتا تھا۔ مغلیہ قانوں پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ یہ ذاتی افرانی کے فیم خوصت کیا جاتا تھا اور انصاف کے مقصد کو پورا نہیں کرتا تھا۔ افرانی کے عام فقدان کا فتیتہ تھی جو حکومت کی بدنظی

کے عور میں خصوصیت کے ساتھ پائی جاتی تھی - برطانھ کا نیا ضابطہ قانوں مغلیہ عدالتوں کے سادہ قانوں کی بہنسبت بہت زیادہ پینچیدہ لها اور اس لئے انصاف کی بہت کم توقع ہوتی تھی - مغلوں کی حکومت میں داد خواہ آسانی کے ساتھ ہر درجے کے حکم بلکہ شہلشاہ تک کے پاس پہنچ جاتے تھے -

## سنگین اور غیر مساوی سزائیں

ایست اِندیا کمپلی کے معاملات پر دارالعلوم کی منتخب کمپلی نے جو مشہور '' پانچویں رپورٹ '' مورخه ۲۸ جولائی سنه ۱۸۱۲ع لکھی هے وہ اس زمانے کی معلومات کے لتحاظ سے جس کا هم ذکر کر رهے هیں بتری قابل قدر هے - سنه ۱۷۷۲ع میں سپریم کورٹ کے قیام سے پہلے کلکته میں مگر [1] کی عدالت نے مازموں کو جو سزائیں دی هیں هم اُن کی تین مثالیں پیش کرتے هیں :

- (۱) ۳۰ نومبر سنه ۱۷۹۱ع حملے کا مقدمه-هر دو شنبه کے دن ملزم کو ایک مہینے تک کتری کے پیچھے باندھ کر نو زنجھروں والے کورے سے سزا دی جائے۔
- (۲) یکم ستمبر سله ۱۷۹۳ع نقب زلی--ملزم کو سزائے موت دی گئی -
- (۳) ۲۷ فروری سنه ۱۷۹۵ع جعلسازی-ملزم سزائے موت کا مستوجب تها لیکن آسے معافی دیدی گئی -

آخرالذکر مقدمے کا مہاراجہ نقد کمار کے مشہور مقدمے سے مقابلہ کیا جاسکتا ہے جو ایست اِنڈیا کمپلی کے ماتحت پہلے بردوان ' ندیا اور مگلی کا کلکٹر تھا اور بعدازاں بفکال کا نائب صوبه دار بفایا گیا - اُسے سپریم کورت میں جعلسازی کا مجرم قرار دیا گیا ' سزائے موت کا حکم سفایا گیا اور اگست سفہ ۱۷۷۵ع میں اُسے پہانسی دے دی گئی - اس مقدمے کی تھ میں سفاسی مصالع تھے اور ظاهر ہے کہ جعلسازی کے منعتلف مقدمات میں سزاوں کی نوعیت بھی بہت منعتلف ہوتی تھی ۔

Magor-[1]

# سپریم کورت کی سزائیں

اب هم تین اور مقدمات کا ذکر کرنے هیں جن میں سپریم کورت نے جمعرات کے رور بتاریخ ۱۸ دسمبر سله ۱۸۰۹ع میصلے صادر کئے جن کی رپورت كلكته گزت مين شايع هوئي تهي :

- (۱) الكرندر مور [۱] سياهي جس نے بستام متهرا ايك ذاتي لوائي مهن دوسرے سپاعی کو مار دالا - مازم کو قتل انسان کی پاداش مهی أيك سال قيد اور بيس روي جومانه يا مزيد قيد كا حكم سنايا كيا -
- (۱) اس جیمز دمیسی [۱] سپاهی جس نے بمقام الدآباد باکسلگ [۳] (" گهونسه باری ") میں ایک سیاهی کو ماردالا - ملزم کو قاتل انسان کی پاداش میں ایک هنده کی قید اور ایک روپیه جومانے کی سزا دی گئی -
- (٣) لفتنت چارلس رائن [٢] جس نے بسام کان پور ایک اور انسر کو ذاتی لوای میں ماردالا - مازم کو قمل انسان کی یاداش میں ایک سو روپیه جرمانه اور ایک ماه قید کی سزا دی گئی -

# مدالتوں کے مغرب اخاق پہنو

گذشته باب میں هم یه ذکر کرچکے هیں که جدید عدالتیں کا ان کے مهددداروں کے تقرر اور طریق انصاف کے لحاظ سے سید غلم حسیں خال مصلف " سهرالمتاخرين " سنه ١٧٨٣ع پر كوئى اچها اثر نه پرا - دارالعلوم كى منتخب کیتی کی " پانچویں رپورٹ " (سلم ۱۸۱۲ع) میں جس کا هم فکر کرچکے ھیں اس امر کی کافی شہادت موجود ھے کہ کمینی کے برطانوی مازم ' جم اور ذمه دار حکام برطاموی عدالتیں کے نتائیج سے بالکل مطمئن نه تھے۔ مستر هدی سترینچی [2] نے (جو بعداراں سر هنری سترینچی هوکلے) جو سرکت کے ایک جنب تھے سوالت کے جواب میں صورت حال کا ایک السوسناك مرقع كهينچا هـ - وه لكهتم هين " لوگ پهلے كى به نسبت كسى

Alexander Moore-[1]

James Dempsey-[1]

Boxing-["]

Lieutenant Charles Ryan-[7]

Mr. Henry Strachey-[0]

قدر زیادہ شہوت پرست ہوگئے ہیں ۔ عیاری ' دروغ حلقی ' دھوکا اور جھوت کے خصائل رذیلہ یقیناً زیادہ عام ہو گئے ہیں ۔ شراب خوری ' بدچلقی ہداخلاقی اور شہدین کے اخلاقی عہرب ایسے نظام حکومت میں لازمی طور پر بوھیں کے جو اگرچہ اسلامی تانوں کو کام میں لانے کا دعویل کرتا ہے لیکن اُن دداخلاقیوں کی پاداہی میں ملزموں کو سزا نہیں دیتا '' ۔ کسی دوسری جگھ مستر موسوف یہ رائے طاهر کرتے ہیں : '' میں اپنی اُس والے کو پیھی کرنے کی اجازت چاھتا ہوں کہ انصاف کی کسی عدالت میں اخلاق کا کوی سبق نہیں پوھایا جانا ۔ میرے پاس اس امر کے بارد کرنے کے وجود موجود ہیں کہ کلکتہ میں قانوں کا جو نظام ہم نے قائم کیا ہے اُس سے لوگوں کے اخلاق زیادہ خوراب ہو گئے ہیں ۔ میں اخلاق کی خرابی کو تمام تر نہ صوف حکومت خوراب ہو گئے ہیں ۔ میں اخلاق کی خرابی کو تمام تر نہ صوف حکومت کیطرف بلا امتیاز سوسائٹی و آبادی اور رقبے کی وسعت کے منسوب کرتا ہوں بلکہ اس خرابی کے کچھ حصے کی ذمہداری سہریم کورت پر بھی عائد ہوتی بلکہ اس خرابی کے کچھ حصے کی ذمہداری سپریم کورت پر بھی عائد ہوتی ہے ۔ میں کسی ایسے دیسی کو نہیں جانتا جس کے اخلاق اور عادات و اطوار سپریم کورت سے تعلق رکھنے کے باعث خواب نہ ھوے ہیں '' ۔

# پولس اور قانونی عدالتیں: ان کے بااثر عرفے کی شرائط

مسلار جهدس مل اپنی تاریخ برتی انتیا (کتاب ۱ باب ۱) مهن پانتچرین کدیلی کی رپورت کا حواله دیتے هوئے اس مضمون پر بحث کرتے اور لکھتے ههیں. "جن اسباب سے جرائم رواج پذیر هوے ان میں انصاف کرتے والی عدالتوں کے رویہ اور دستور کا بھی دخل هے - عدالتیں اس قدر بداخاتی بیان کی جاتی هیں که وہ هندوستانی سورت میں ردالت کا ایک گہرا رنگ بهر دیتی هیں اور وہ ان دیسی باشندوں کو جو عدالتوں میں جاتے هیں حد سے زیادہ بکار دیتی هیں - اس سے بڑہ کر کوئی الزام نہیں هو سکتا جو عدالتوں میں نہیات کے متعلق عائد کیا جاتا ہے جو آسانی کے سانهر قیاس میں نہیں آسکتا۔....یہ ممکن نہیں که کوئی عدالت ایے بدنصیب اهل میں نہیں آسکتا۔....یہ ممکن نہیں کہ کوئی عدالت ایے بدنصیب اهل میں نہیں آسکتا۔....یہ ممکن نہیں کی دوسکاهوں کی سرتاج نہ بن چائے - فریب کا مرکو بلکہ مکر و فریب کے قنون کی دوسکاهوں کی سرتاج نہ بن چائے - فریب کا مرکو بلکہ مکر و فریب کے قنون کی دوسکاهوں کی سرتاج نہ بن چائے - فیر بیر بیر کورٹ ہے جو انگریزی قانوں کی عدالتیں اس قسم کی هیں اور ان میں سب سے بڑہ کر سیریم کورٹ ہے جو انگریزی قانون کی

منالت هے " - اس هددگير بيان ميں مبالغة هے اور اگر " پانچويں رپور<sup>ت ٥٠</sup> (فسیمته دهم) تمام پوهی جائے تو اس کے سلسلۂ مضامین سے یہ مهالغه حتی بعانب معلوم نهين هوتا - ليكن جن خرابيون كا ذكر كيا كها هے وہ موجود تههن اور همهن تسلیم کرنا چاهائے که سواسو برس کے بعد یه خرابهاں ایب بھی پائی جاتی هیں جو هلدوستان کے خاص حالات کا لازمی تعیجه هیں - لیکن همیں عدالت کے جدید نظام کی خوبیوں کا بھی اعتراف کرنا چاھائے - قانون میں بتدریم دور حاضر کی ضروریات کے مطابق تبدیلی هونے لگی - عدالتوں کے طریق کار میں بتدریم اصلاح هوتی گئی - ان میں آزادی کا جذبه پیدا هوتا فها - وکیلوں اور بهرسالاوں کی ایسی جماعت تهار هوکئی جو زیادہ دبی علم اور بیدار تهی اور خود عدالتیں ذاتی امور سے بالاتر هوتی علیں - گورثملت کے سکرٹری (مسٹر داودسویل)[1] نے '' پانچویں رپورٹ " میں پزلیس کے نظام چر سطعتی ہے ساتھ جو نکته چینی کی تھی وہ اُس رقت بااشبه حق بجانب قرار دسی جاسکتی تهی اور اب بهی اس نکته چهنی کو ایک حد تک حق بجانب قرار دیا جاتا ھے - لیکن همین یاد رکھٹا چاھلے که پولیس اور قانونی مدالتهی ایک دوسرے کے نظام پر الر ڈالتی دیس - اور دونوں کا انتصار لوگوں کی تعلیمی حالت پر هے یعلی اس ابات پر که آیا ان میں اچھی شهریت کا المساس بهدا هوا هے يا نهيں اور آيا حاكم و محكوم كے درميان ياهمي اعلاماد ا جذبه مرجود هے یا نہیں -

# هندوستانی اخلاق کی تصویر کا پہلو کھوں تاریک ہے ؟

ان حالات میں هم هندرستانیوں کے عادات و اطوار اور اخالق کی ان دهندائی اور تاریک قصویروں پر تعجب کا اظہار نہیں کرسکتے جو ان لوگوں نے نیک نیتی سے کہیئچیں جنہیں جرائم پیشت لوگوں یا مقدمتهاز جماعتوں سے سابقہ بڑا ۔ اس سابقے کا فریعت زیادہ تر قانونی عدالتیں تہیں یا وہ حکام جو اخلق کی چستی میں پڑے تھے حکام کے ساتھ میٹل جول اور سیاسیات کے نایاک کہیل کہیل رہے تھے ۔ عیسائی مشاریوں نے ان حالات کی جو تصویر کہیئچی نایاک کہیل کہیل رہے تھے ۔ عیسائی مشاریوں نے ان حالات کی جو تصویر کہیئچی تھے وہ اور بھی زیادہ دهندلی اور تاریک ہے اور اس کے تیں وجوہ هیں ۔ اول نوان کے دل میں فیر عیسائی مذاهب کے خلاف تعصب تھا جس کی وجہ سے

Mr. Dowdeswell-[1]

وہ صورت حال کو اس کے اصلی رنگ میں نہ دیکھ سکے - دوم، ان کا سابقہ زیادہ تر ان جماعتری سے بوتا تھا جو هندوستان میں نهایت پست ارر ذلیل تھیں۔ انہوں نے انہیں صورتوں کی تصریر اناری جو انہوں نے دیکھیں اور اس تصریر کو هنبوستان کے تمام لوگوں کی تصویر سمجھ کو دنیا میس پیش کردی - انہوں نے هندوستان کے تمام باشندوں کی نسبت یہ سمنجهر لیا که ولا بت پوست اور ہے دین میں جو اور '' از سر تا یا تاریکی میں میں " - سوم اگر یہ عیسائی مشلری غیر برطانی یورپین بهی هوتے تو بهی ممکن تها که جدید سیاسی طاقت اُن پر اپنا اَثر دَالتی اور ان سے کام لیتی جیسا که اُس نے ایست اندیا کمپنی کے مقزموں میں زیادہ مخلص اشخاص پر اثر ڈالا۔ اور نیز ایسے اشتخاص پر ڈالا جو هلموستان میں کمپلی کی پالیسی کے ذمعدار تھے۔ جرمن مشنری شواراتز [1] کو حکومت مدراس نے سنہ ۱۷۷۹ع میں حهدر علی کے پاس سرنگا پائم اس غرض سے بهینجا تھا که جیدر علی کے مقاصد کی جاسوسی کرے - فرانسیسی مشقری ایدے قبوا [۲] سے اسی طرح گرنیل ولرلی [۳] نے جس کو بعد میں تیوک آف وللگائن کا خطاب ملا سله ۱۸۰۰ع میں کام لیا تھا۔ یعنی تیپو سلطان کے مانحت جو لوف مسلمان هوکلے تھے ان کو پہر عیسائی کر لیاجائے - سته ۱۸۰۷ع میں مدراس گورنسات نے مشاری مذاکور کی اُس کتاب کے نسخے گو خرید لیا جو اس نے هندووں کے آداب معاشرت پر لگھی تھی - اس معاملے کی اطلاع کورے آف ڈائرکٹرس [۳] کو دی گئی اور انہیں بٹانیا گیا که یه " انتظام عام حیثیت سے بوی اهمیت رکھتا هے " - چارلس گرانت [٥] (سنم ۱۷۲۹ع تا سنم ۱۸۴۳ع) سكاتلهند كا ايك قابل ذكر باشنده تها (جو فرقه کلیپہم [۲] کا رکن تھا) اس کے مذھبی میلان اور استقلال نے برتھ انڈیا کی ابتدائی تبدنی تاریخ پر ایک گهرا اثر دالا هـ - جرمن مشاری شوارتز

Schwartz-[1]

Abbe Dubois—[r]

Colonel Wellesley-[7]

Court of Directors-[r]

Charles Grant -[0]

Clapham -- [1]

گاس پر بہت زیادہ اثر تھا۔ ھندوستان کے ساتھ گرانت کا تعلق چار حیثیگری سے رھا۔ سلتہ ۱۷۹۷ع سے سند ۱۷۷۱ع تک وہ بنگال میں فاتی تجارت کی اور اس سند ۱۷۷۱ع تک وہ کمپنی کا ایک مشہور اور کی تا رھا۔ سند ۱۷۷۱ع سے سند ۱۷۹۰ع تک وہ کمپنی کا ایک مشہور اور سربرآوردہ مقرم تھا اور اس نے عیسائی مشاریوں کی برے زور سے تائید کی جب وہ انگلستان واپس پہنچا۔ تو اس نے دائرکٹروں کی مجلس میں هندوستانی پالیسی پر اثر دالا۔ اور اس سے بھی ریادہ اثر بحیثیت مدیر بارلیمنٹ کے برطابعہ کی رائے عامہ پر دالا۔

### عہدہ داروں اور مشتریوں نے کھا کیا دیکھا ؟

گرانس نے سفت ۱۷۹۲ء میں برطانیہ کی ایشیائی رعایا میں سوسائگی کی حالت پر ایے جن مشاهدات کو قلمبند کیا ہے ان میں لوگوں کی سیرت اور اخلة كے متعلق نهايت حلے كئے الفاظ استعمال كئے هيں - بقول اس كے لوگ نہایت خبیث تھے اور ان میں بھی بنگال کے باشندوں کی حالت اور زیادہ خواب تھی - ان کی سیرت سچائی ایدانداری اور نیک نہتی کے اوصاف سے معال تھے ' وہ ان حوبیوں کے مالک ہونے کا دعوی تک نہیں کرتے تھے -بغارس كا ايك شخص ابراهيم على خال ايماندار آدمي نها ليكن أس مستثغلي سنجهنا چاملے - بحیثیت مجموعی ، لوک خود عرض ، بزدل اور پردم تھ -ابھیں ابھ بھوں تک سے محبت نه تبی - کیونکه وہ قصط کے دنوں میں انہیں بھیج ڈالٹے تھے اور قعط گذر جانے کے بعد بھی ان کے واپس لیلے کی كوشف نهين كرتے تھے - همين تعجب هے كه مستر كرانت نے ية كيوں دريادت نہیں کیا کہ آیا خود والدین ان خوفناک قعصطوں کے بعد زندہ وہتے تھے یا نہیں - حضرت اید ذہرا کو جلهوں نے ملدووں کے اخلاق اور عادات و اطوار کا گہرا مطالعہ کیا ہے ان کے سلبھللہ کی کوئی امید نظر نہیں آتی - وہ لکھتے هیں: " جب تک ان کے جسمانی اور دمافی قوا اس تنگ دائرے میں معددد رهیل کے وہ افالس کے قعر مذالت میں بڑے رهیل کے " - ان حضرت کی یہ بھی رائے تھی کہ قبل اس کے کہ اُن کے سامنے ایک نیا مذھب اور نئے قوانین پیش کئے جائیں یہ ضروری ہوگا کہ ان کی تہذیب ان کے مذہب اور ان کے دستوری نظام کی بیشکنی کر دی جائے اور ان کو بردین اور وحشی بنا دیا جائے - لیکن اس حالت میں بھی ان حضرت کو اطمینان کی صورت

نظر نه آئی - بلکه ان کی یه رائے تھی که هندرستانیوں کو نئی قطرت اور نیا رجتمان کا عطا کرنا فروری تها ورنه ان کی آخری حالت پہلی حالت سے بھی ویادہ ردی هوجانی - هم تصویر کے اس تاریک پہلو کو هنسی میں اُڑا سکتے هیں اور اس امر پر حیران هیں که جن لوگوں نے ایسے خیالات کو تسلیم کیا تھا وہ کسی قسم کی سیاسی' معاشرتی یا مذهبی کوشش کرنے پر آمادہ هو سکتے تھا' کیونکه انہوں نے نه صرف واقعات بلکه مستقبل کی تمام امیدوں کے متعلق نا امیدی اور انسردگی کو ایم دل میں جگه دے رکھی تھی - خرص قسمتی سے سہرام پور کے مشدریوں اور کلیپہم قرقے کے عیسائوں نے خود ایسے طریق کار اختیار کئے جو مذکورہ بالا خیالات سے متضاد تھے اور اس وجه سے هندوستان میں تعلیم کو فروغ دینے میں عملی طور پر کافی حصه لیا -

### فیر جانبدار روشن خیال آدمیوں نے کیا کیا دیکھا ؟

انكلستان سے آنے والے آدمیوں میں یا تو سركاري لوگ تھے یا مشلوي ' انہوں نے اور ھی قسم کی تصویر کھیدچی - قامس توانننگ[۱] سنه ۱۷۹۲ع میں مدراس میں واود ہوئے انہوں نے بنکال میں چند سال ایست انڈیا کمپنی کی ملازست کی م وہ اینے نجربات کی ایک کتاب همارے لگے چهور گئے هیں -الدنيل درجے كے هندوستانيوں كا ذكر كرتے هوئے لكهتے هيں: " مجھے يقيلاً ایسی صورتوں کے دیکھانے کی توقع نہ تھی جو ان مضحکہ خیز اور عجهب و فریب شکلوں کے مشابہ تھیں جو میں نے للدن کے ستیم پر دیکھی تھیں۔ لیکن مجهے اس بات کی هرگز امید نه تهی که ان کی شخصیت وهشت أور بهدے پی سے بالکل معرا هو گئ - ان کے چهرے کریةالمنظر نه تھے ان کے خط و خال اور اعضا عورتوں کی طرح نازک تھے اور ان کے اخلاق بھی ویسے ھی شریفانه تھے " وہ مدراس میں کمپنی کے بوتانیکل کاردن (باغ) کا ذکر کرتے ہوئے اس کے پہلوں کی تعریف میں رطب السان هیں - حسب ذیل پہل ان کے لئے أیک نئی چیز تھ " تازگی بخش چکوترا " تیز خوشبودار کالهل اطیف و ذائقه دار پهيتا ، مزيدار شريغه ، نفيس اور خوش ذائقه آم جس كى كأي دليسند قسمیں هیں ' چین کی لیچی ' لوکات جو چین کے ایک اور پہل کا نام ہے جس سے آبکہ، کو تراوٹ اور زبان کو لطف حاصل ہوتا ہے " کیٹا ان کے لیے

فکی چیز تھا ' انہوں نے اُن کو ساسم (انگریزی للگوچة) سمجھا - نومبر اُور فسمبر سنة ۱۷۹۳ع میں وہ دھلی میں تھے - انہوں نے شہر کو آباد پایا لیکن فسمبر سنة ۱۷۹۳ع میں وہ دھلی میں تھے - انہوں نے شہر کو آباد پایا لیکن اُس کی آبادی گنتجان نه تھی - باشندوں کی وضع و قطع سے سپاھیانه شان پائی جاتی تھی - اُن کے برتاؤ میں اعلیٰ درجے کا اخلاق نظر آتا تھا - کسی نے اُن کو بدتمیزی کے ساتھ گھرر کر نہیں دیکھا - مغل شہنشاہ کی طرف سے جس نواب (سید وضا خان) نے اُن کا حیر مقدم کیا وہ نہایت ذھین اور فہیم شخص تھا اور اعلیٰ مرتبے کے لحاظ سے اس کے عادات و اطوار میں متانت اور شائستگی پائی جاتی تھی - مالام مالقات کی رسم کے موتعوں پر ایا آقا کے ساتھ تھال اور تلوار لےکر جاتے تھے -

## دملی کا دربار

جب تامس توائلنگ کو شہنشاہ کی حضور میں پیش کیا گیا تو انہیں خامت عطا کی گئی جو ندیس ململ کی تھی - جس پر سنہرا کام بلا ہوا تہا - اسی حیثیت کے طلائی کامدار تھیلے جوتے تھے - پکڑی باریک ململ کی تھی - جس پر زری کا کام تھا - انہیں نے سنید ململ کا دریتہ جس پر سلہرا گم بنا ہوا تھا اور جس کے سرے یہ جو زمیں تک لٹکتا تھا طلائی جھالو لئی ہوئی تھی اپ شائے پر قال لیا - انہوں نے ململ کے ایک اور لمبے تکڑے کو دویائے کے نیمیے اور قبا کے اوپر کمر کے گرد لبیت لیا - پھر شہنشاہ کے حضور میں پانچ طلائی مہروں کی نڈر پیش کی جو تقریباً آٹھ پونڈ کے برابر تھیں - ان کے منشی کو بھی ایک خوبصورت سبز رسگ کی شال عطا ہوئی اس کے بعد توائلنگ کو شہلشاہ کی طرف سے یہ در-ان ما '' تمہارا کھایا حضوری سے بعد توائلنگ کو شہلسا کی دورت کے مترادف تھا -

# هندوؤں اور مسلمانوں کی پوشاک

هربار کی پوشاک کا دلچسپ بیان آن تفصیلی حالات کے مطابق ہے چو ہمیں اس رمانے کی تصویروں سے معلوم ہوتے ہیں۔ هلدو اور مسلمان امرا نه صوف دهلی بلکه آن بیرونی علاقیں میں بھی جو سلطلت مشله کے نام نهاد مقبوضات میں تھے سرکاری مراسم کی تقریب پر ایک ھی قسم کا لباس پہلا کرتے تھے۔ ہم سراج الدولة کی شبیة [4]

کامہارلجہ نبکشن بہادر بانٹی سوا بازار خاندان کی شبیہ سے مقابلہ کرسکتے ھیں ۔ آخرالڈکر کے لئے کائو نے سنہ ۱۴۹۱ع میں شہنشات شاتعالم سے مہاراجہ کا خطاب اور چہہ ھزار کا منصب حاصل کیا جس کی شبیہ ان - ان - گہوش کی کتاب '' مہاراجہ کی سوانح عمری میں پائی جاتی ہے - ارکات کے خاندان اور حیدرآباد کے خاندان کی معاصرانہ شبیہوں میں بھی اسی قسم کی خصوصهات نظر آتی ھیں -

## اں کا باھنی اعترام

هندووں اور مسلمانیں کے باهبی تعلقات کی ابھی تک یہ خصوصیت تھی کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے تی - تی - بروتن [1] نے اپنی کتاب موسومت '' ایک مرهتہ کسپ سے مطبوعات '' سنہ ۱۸۹۹ع (صفحت ا ) میں سیندھیا کے دربار اور کسپ میں رریتنت کی حیثیت سے جو کچھ دیکھا اس کا ایک دلفریب مرقع کھینچا ہے - وہ بیان کرتے هیں که مرهظے محصرم کا تہوار احترام کے ساتھ، مفایا گرتے تھے - جب فروری سنہ ۱۹۸۹ع میں هولی کا تہوار محصرم کے دنوں میں آپرا تو اُس موقعے پر انہوں نے ناچ محبرا سے احتراز کیا جو هولی کا ایک لازمہ تھا - ریاست کا هر باشندہ جس میں خود مہاراجه یھی شامل تھا ایک فقیر کی طرح محصرم میں سبز رنگ کا لباس پہنتا تھا - اور تعزئے دیکھنے جایا کرتا تھا -

## سلطنت مغلهه كا رعب اور اقتدار

سلطلت مغلیه کا رعب اور اقتدار هندوستان میں اب یہی هندووں اور مسلمانوں دونوں کے دلوں میں بہت زیادہ تھا - سندهیا ابہی تک اصواً پیشوا کا ایجلت تھا اور پیشوا خود سلطنت مغلیه کا وکیل مطلق تھا - جب سنه ۱۷۹۵ع میں انگریزوں نے نظام سے رابطۂ انتحاد منقطع کودیا اور نظام کی فوج نے دشمن پر حمله کئے بغیر کھاروا میں موهای کے سامنے هایار قال دئے تو یہ ایسا واقعہ نہیں تھا جس کے لئے موهاء سردار اپنے آپ کو مہارکباد کے فایل سمتجھاتے - بلکہ اس سے نوجوان پیشوا کو رنبے ہوا اور اس نے اپنے وزیر قابل فرنویس سے کہا: "مجھے اس پست همایی کو دیکھ کو رنبے ہوا ہے جو فریقین نے ظاہر کی ہے - ایک طرف مغلوں نے شرمناک طور پر ہمھار قال دئے فریقین نے ظاہر کی ہے - ایک طرف مغلوں نے شرمناک طور پر ہمھار قال دئے

T. D. Broughton-[1]

هیں اور دوسری طرف هدارے سپاهی ایک ایسی فتعے پر ڈینگیں مار رہے هیں جو انہوں نے بغیر کسی کوشش کے حاصل کی " (نابا فرنہیس کی سوائع عمری صفحت 9 و مرتبع میکڈرنلڈ) [1] جب سنه ۱۸۱۳ع میں ڈراونکور کی رانی تمبوریگی نے انگریزوں کے مشورہ اور توفیب کے خلاف اس بات پر زور دیا کہ مغل شہلشاہ سے اس کے بیٹے کے لئے جو ابھی بچہ هی تھا گدی نشینی کی خلعت کے لئے درخواست کی جائے تو انگریروں کو تعجب هوا اس لئے کہ خلعت کے لئے درخواست کی جائے تو انگریروں کو تعجب هوا اس لئے کہ رانی کی ریاست براہ راست کبھی مغل حکومت کے ماتحت نہیں رهی۔ اس کے علوہ اس وقت مغل شہنشاہ کی شخصیت ایک خیالی تصویر سے ریادہ وقعت نہیں رکھتی تھی ۔ (هندوستان مصنفه هملتن جلد ا

## ایک مصور کا بیان

ایک مصور کے مشاهدات جو ایک برطانوی سیاح تھا ہمارے لگم خصوصیت کے ساتھ دلتپسپی کا باعث ہیں کیوٹکہ اس نے احتیاط کے ساتھ لوگوں کی تمدنی حالت کے پہلو تلمبند کئے ہیں اور ان پہلووں کو ان تصاویر سے درشن اور واضع کیا ہے جو اس نے موقع در بنائیں اس مصور کا نام رلیم هاجس[۲] تھا جو سلم ۱۸۷ء سے سلم ۱۸۸۴ء تک ہندوستان میں رہا - هندوستان جانے سے قبل اُس کی تصاویر کو راثل اکیڈیمی کی نمایش میں جگھ ملی تھی اور وقد خود سنم ۱۹۷۹ء میں رائل اکیڈیمی کی نمایش میں جگھ ملی تھی هندوستان کی قدیم یادگاروں کا فور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیا اور اپنی سیاحت کی ایک کتاب بھی شائع کی - ایک مصور کی حیثیت سے وہ هندوستانیوں کی ایک حیثیت سے وہ هندوستانیوں کے جھوٹے اور نازک ہاتھوں کی حیثیت کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا - یورپین ہاتھوں کے لئے ہندوستانی ناوار کے دستے بہت جھوٹے تھے - کم سے کم جلوبی ہریایڈسی میں اُس نے یہی مشاهدہ کیا ۔ ملک کا عام لباس ململ کا ایک پریایڈسی میں اُس نے یہی مشاهدہ کیا ۔ ملک کا عام لباس ململ کا ایک لمبا جامہ تھا جسے هندو اُور مسلمان دونوں پہلتے تھے - کا کت دریا کے کنارے لمبا جامہ تھا جسے هندو اُور مسلمان دونوں پہلتے تھے - کا کت دریا کے کنارے بھا جسے گلوبی کوشے سے کاسی پور تک پھیلا ہوا تھا جس کی چوڑائی زیادہ نہ تھی - یہ شہر فورت واجم کے مغربی گوشے سے کاسی پور تک پھیلا ہوا تھا جس کا عاملہ نقریبا آیا میل ہے مغربی گوشے سے کاسی پور تک پھیلا ہوا تھا جس کا عاملہ نقریبا آیا میل ہے

Mac Donald-[1]

William Hodget-[r]

(پع قورت ولیم وہ نیا قلعہ ہوگا جس کی تعمیر سنہ ۱۷۷۳ع میں شام ہوئی) آس سے پایا جاتا ہے که کلکته کی توسیع شمال اور جنوب کی جانب اس وقت
کے مقابلے میں ابھی تک بہت کم ہوئی ہے اس لئے که علی پور اور گارتن ریج
ابھی تک شہر کے نواحی علاقے سمجھے جاتے ہیں - عام طور پر آمد و رفت
کے لئے معمولی گاریاں (کوچز Coaches جیسی لندن میں ہوتی ہیں) - فائن ولیہ اور ایک گھوڑے کی گاریاں ' پالکیاں اور چھکڑے استعمال کئے جاتے تھے دوپہیه اور ایک گھوڑے کی گاریاں ' پالکیاں اور چھکڑے استعمال کئے جاتے تھے ولیم ہاجس نے لکھا ہے که کلکته میں پہلا مکان جس میں فن تعمیر کے پہلو
دکھائے گئے میں وارن ہیستنگز نے بنوایا تھا - اس کی عمارت ابھی تک علی پور
کلکته) میں ہیستنگز ہارس کے نام سے موجود ہے اور اس زمانے کی وضع و نطع

#### تعلیمی درس گاهیں: دیہانی زندگی

کٹرہ مرشد آباد میں اُس نے ایک عام اسلامی درسگاہ کے کھنڈر دیکھے - مدرسے کی تعمیر کے ندونے میں بعض پہلو ایسے خاص تھے کہ ہم ان کا ذکر گرنا فروری سمجھتے ہیں - یہ عمارت ایک بڑے مربع قطعہ میں تھی - ہر مدرسے نقریباً سٹر فت تھی - برآمدے میں علیتحدہ علیتحدہ کمرے تھے ہر کمرے کے اوپر ایک گلبد تھا اور کمرے میں روشلی کھڑکی کے ڈریعے سے ہوتی تھی - مقابل کی سمت پر مسجد بنی ہوئی تھی - بھاگلپور کے تربیب اس نے ایک جولاھے کو اپنے کرکہ پر بیٹھا دیکھا پیپل کے درخت کے خوشگوار سائے میں وہ اپنا کام کر رہا تھا اور ایک دوست اس کے پاس کچھ بجارہا تھا - وہ بیان کرتے ہیں کہ ملک میں بدنظمی اور فساد کی تباہی وہا سے پہلے اس قسم کے منظر ''مغل حکومت کے پر مسرت زمانے میں '' عام طور پر پائے جاتے تھے اور ان پر چھڑکاؤ ہوتا تھا - گھروں کے درواؤرں کے سامنے ریت بجھٹائی جاتے تھے اور ان پر چھڑکاؤ ہوتا تھا - گھروں کے درواؤرں کے سامنے ریت بجھٹائی جاتی تھی - وہ عورتوں کی سادگی اور ان کی اعلیٰ درجہ کی سیرت کو دیکھ کر دیک کہ کردیگ ، گھا -

# انکلستان سے جو مصور آئے

ھم اس مصور کے شکر گزار ھیں کہ اس کی مصوری کے صدقے میں ھنیں ھندوستانی زندگی کی اس جہلک کے دیکھنے کا موقعہ مل گیا ۔ جس کی حقیقت سے کلکتہ کے تاجر اور عہدیدار بہت کم آگاہ تھے۔ اس زمانے میں مغرب کے ایک سے ریادہ جلیل القدر مصوروں نے هندوستان کی سیاحت کی -ؤوفانی أن سب میں ریادہ مشہور تیا وہ سنہ ۱۷۸۳ء سے ۱۷۹۰ع تک هلدوستایی میں آیا - اس دوران میں اس نے ایسی تصویریں بنائیں جن میں مشہور اشخاص کی شہیہ کے ساتھ معاشرنی اور تاریخی واقعات کو اس قابلیت کے ساتھ یکجا چیش کیا ہے جو قرامے کے فن میں پائی جاتی ہے ۔ اُس کی ایک مشہور تصویر کا نام " کونلمادنت کے مرفوں کی لڑائی[۱] " ھے - اس میں ایک طرف لکھدؤ کے تواب اور دوسرے طرف انگریز افسر مرغوں کی لوائی کے انتظام میں مصورف نظر آتے میں ۔ شانقین کے حالتوں میں اس تصویر کے کلدہ نقوش کی بہت تلاش رہتی۔ ایک اور تصویر مرسومہ " ایست انڈیز میں چیتے کا شکار " هے جس میں انگریزوں کے ابتدائی دور کی پوری شان و شوکت شکار کے ملظر مدی دکھائی گئی ہے - کلکتہ کے وکٹرریہ میسرریل میں زوقانی کی کئی تصویریں هیں حن میں سے ایک کا مضون یہ ھے " تیپو صاحب کا بیٹا لارق كارفوالس كى حضور ميس أنا به " - يه تصوير اس وقت كهينچى كئى هوكى جمب زوفانی هدوستان سے روانہ هوچکا تھا۔ حال هی میں ( ۲۸ جون سلم ۱۹۲۹ع) عو للدن کے کرسٹیز آکشن روم[۴] ( نیٹلم گیر )، میں ایک تصویر فروخت عوثی اس تصویر میں ایک هندوستانی منظر دکھایا گیا هے اور زوقانی مع اپنے پالٹو بندر کے بیٹھا ہوا تصویر کھیائے رہا ہے۔ کرنل پولیر[۳] اپے هندوستانی باردچی کے ساتھ موجود ہے اور کرنل مارٹن[۳] جو لکھلؤ میں ماریٹیز کالبے کا بائی تھا اپنی عمارت کا بقشہ دکیا رہا ہے جو ایک هندوستانی نوکر الله هاتم میں اللہ هوئے هے - یہ تصویر عالباً سنہ ۱۷۸۸ع میں کلکتہ کے ایک مكان مين كهيلتچى گلى هولى ـ

مغربي مصوروں میں هندوستان کي تصویروں کا رواج اُن کے علاوہ مغرب کے اور مشہور مصور بھی تھے جنہوں نے اپنی تصویروں

Colonel Mordaunt's Cock-Match-[1]

Christies Auction Room-[r]

Colonel Polier-[r]

Colonel Martin-[r]

کے مضمون کے لگے هالموسجان کو پسند کھا۔ تامس هکی[۱] نے سات 199م میں بعقام سرنکایاتم اپنی مشہور تاریشی تصویریں تیار کیں۔ تامس تینیل[۴] أور رائم دينيل[٣] جو چچا اور بهتايج ته سنة ١٧٨٣ع سے سنة ١٧٩٦ع تک مندوستان میں رہے۔ بعد میں یہ دونوں لندن کی رائل اکهتیسی کے صبر منتخب هوگئے ۔ ان کی " اوربهلتل سینری " (مشرقی مناظر) سنه ۱۸+۸ع جو چه، جلدول مهل هے اور " اورینقل انیولس" ( مشرقی مرقعوں کے سالنامے ) جو ولیم ڈیلیل نے سلم ۱۸۳۷ع سے سلم ۱۸۳۷ع تک کے عرصے میں چار جلدوں میں تھار کئے اور جن کا سلسلہ ان کی هردلعزیزی کے باعث دوسرے مصوروں کے بھی جاری رکھا اور منجموعہ اس زمالے کی زندگی پو۔ أيسا مصرر اور ير هذر تبصره هے جو همارے للے نہايت تابل قدر هے - انگلستان میں اس قسم کے اللہ یچر کے رواج کا اندازہ اس امر سے هو سکاتا ہے کا سلة ١٨٣٥ع كى جلد دَچز آف كلت[٣] اور يرنسس ركاتورية[٥] ( بعد ازال ملکه وکالوریه) کے نام پر معنون کی گئیں۔ سنه ۱۸۴۰ع کی جلد میں (منجملة ديكر مصوروں كے) كهيتن مقور تيلر[۱] كے مرقعے اور يادداشتيں ههي کیپاتن تیار اس وقت نظام کی سرکار میں مازم تھے۔ اس سے پہلے کی جلدوں میں تصویروں کے خاکے ولیم تیلیل کے هیں جو انہوں نے هندوستان میں ایے قیام کے دروان میں تیار کئے تھے - بعد کی جلدوں میں دوسوے مصوروں کے مرتعے درج هیں - ان میں سے ایک تصویر اکبر شاہ ثانی ( سلم ۱۹۴۱ع سے سنه ۱۸۳۷ع) کی هے جو ایک "ایرانی نقاهی" نے تیار کی تھی، ایرانی نقاهی سے مراد فالدا ایک مسلمان نقاهی هے جو دهلی کے دربار میں تها (اورينتل اليول سنة ١٨٣٠ع) كلكته كے الدين ميوزيم (عجالب گهر) مين ایک چھڑتے پیمانے کی تصویر ہے جس کی تسبت مسلم پرسی براوں نے یہ لکھا ھے کہ یہ تصویر اٹھارھویں صدی کے اخیر کی ھولی اور فالباً کانگوے کے

Thomas Hickey-[1]

Thomas Daniell-[r]

William Daniell-[r]

Duchess of Kent - ["]

Princess Victoria-[0]

Captain Meadows Taylor -[1]

قلم سے تھار کی گئی ہوگی ۔ یہ ایک ہدامزیز منظر کی خوبصورت تصویر ہے جس میں دکیایا گیا ہے کہ ملک کے شمالی علاقے کی ایک جماعت فرودگاہ میں آگ کے گرد بیٹھی ہوئی ہے ۔ اس تصویر میں ایک عجیب روشلی کا اثر پایا جاتا ہے فالباً کافڈ پر تصویر کہینچی گئی اور رنگ بھرے گئے ۔ اس سے پہلے کافڈ پر سونے کا پانی چوھایا گیا ہوگا جس سے چمک پیدا ہوتی ہے (دیکھو رسالہ انڈین آرٹس اینڈ لیٹرس[1] جلد ۳ حصہ ا صفحہ ۱۲) ۔

#### انسانی تصویر کھیلھٹے کا فن

مشہور انگریزی مصور سر جوشوا ربنانگس[۲] اور ان کے شاگرد جھمز نارتھ کونگاری نے کئی ایسی شبیهیں بنائیں جو هندوستان تک پہنچیں - کاکت کے وکھوری میموری هال میں تصویروں کا جو مجموعہ هے اس میں ان دونوں مصوروں کی تصویریں موجود هیں - انگریزی فن مصوری میں یہ مصور اس زمانے کے اعلیٰ تریں استاد مانے جاتے تھے - ان کے کام کا اثر هندوستانی مصوروں کا همارے پاس هندوستانی مصوروں کا همارے پاس کوئی مفصل تذکرہ موجود نہیں - کو هم جانتے هیں که هندوستانی مصوروں نے دهلی اور انکہاکی اور قالباً العور اور کلکته میں اعلیٰ دوجے کی تصویریں بنائیں - انڈیا آفس[۲] کے دفتری کامڈات سے همیں معلوم هوتا هے که امیرالبحو بنائیں - انڈیا آفس[۲] کے دفتری کامڈات سے همیں معلوم هوتا هے که امیرالبحو سر رابرت هارلینڈ[6] ( سنه ۲۷۷۱ع) میں هن مینجستی شاہ انگلستان اور هر مینجستی ملکه انگلستان کی شبیهیں بطور تحفه کے لائے - اور انہیں شہنشاہ هر مینجستی ملکه انگلستان کی شبیهیں بطور تحفه کے لائے - اور انہیں شہنشاہ هر مینجستی ملکه انگلستان کی شبیهیں بطور تحفه کے لائے - اور انہیں شہنشاہ هدا عالم کی گدمت میں یہی کہا ۔

#### قن تعبير

، مصوری کی طرح فن تعمیر میں بھی سہاسی حالات اس امر کے متقاضی هوائے که هندوستانی صلعت کی بےقدری هوا اور اس کا بازار سرد پر جائے اور

Indian Arts and Letters-[1]

Sir Joshua Reynolds-[r]

James Northcote-[r]

<sup>[7]--</sup>دیکھو اثنیا آئس ریکارٹس هرم متفرق جلد ۱۱۱ غمن (۲) ان کافذات کی ٹھایت صدی ٹھرست جو ایس - سی- هل نے مرتب کی هے دستیاب هوسکتی هے- یک فہرست للدن میں سلک ۱۹۲۷ع میں شایع هوئی -

Sir Robert Harland-[0]

الكريزي صنعت كو عام كها جاء ' اس كو افضل قرار ديا جائم اور انكريزي فیشن کی آوار بلند کی جائے - انبکن تصویر کشی اور فن تعمیر میں کئی قسم کے فرق ہوتے ھیں۔ شبیع کشی کے فن کا انگلستان میں اُس وقت بہت زور تھا اور مصوروں کا طبقہ بہت کامیاب تھا ۔ اس طبقے نے تخیل کو حقیقت سے وابسته کر وکها تها - ان کا عمل ایسے کمال کے درجے تک پہنچ گیا تھا که وا هر ملک اور هر زمانے کے لئے موزوں هوسکتا تھا ۔ اس کے برعکس فن تعمیر مين انكلستان اس وقت مسلمة طور ير كمزور تها - يطور استثنا آدم برادران[1] کے کلام کی مثال دی جاسکتی ہے۔ اس کام کے چار بھائی تھے۔ اور چاروں میر عمارت تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور رابرے آدم تھا (جس نے سنه ۱۷۲۸ع سے سنه ۱۷۹۲ع تک کا رمانه پایا هے ) اس نے لندن میں ستریند کے پاس ادلغی کی عمارتیں اس انداز سے تعمیر کیں که ان سے دریائے قائمز[1] کا منظر بخوبی نظر آتا ہے۔ اس کے عالوہ انہوں نے انگلستان کے مختلف مقامات پر امرا کے لئے اعلیٰ قسم کے بہمت سے مکانات بنائے -منجملة أن كے كيدَلستن هال[٣] واقع دربي شائر[٣] أسى نے بنايا تها جو لارة سكارس قيل [0] كا مستقرتها - أسى مكان سے كحچه جزوى نقشه كلكته كے گورنمنت ھاؤس کے لئے اخذ کہا گیا جس کی تعمیر مارکوٹس ولزلی نے سنه ۱۷۹۹ع میں شروع کی اور اس کی تکبیل سنه ۱۸۹۳ع میں هوگی جس پر سازهے تهره لاکم رویهے[۱] لائت آئی - گورنمنت هاؤس کلکته کی بوی خوبی اس کی اندروئی آرائش میں ہے - داخلے کے دروازے پر اس کی سیوهیاں بلند چلی کئی هیں - باهر سے یہ ایک شاندار عمارت نظر آتی ہے - اس تعمیر کا اثر انگریزوں کے ان ذاتی مکانات کی وضع اور قطع پر بھی پڑا جو اس وقت کلکتہ میں بنائے گئے ۔ ان میں بہت سے مکانات چورنکھی کے گرد اب کک

<sup>112 88 4</sup> Brothers Adam-[1] Thames-[r]

Kedleston Hall-[r]

Derbyshire-[r]

Lord Scarsdale-[0]

<sup>(</sup>British Government in India) الرق کران نے کتاب برتھ کررنامہ اول القیا میں اس گورٹبلت هارس کا معصل یوان درج کیا ہے - دیکھؤ جات ا صفحہ ۲۹ - ۲۹

مرجود هیں - کلکته کا تاؤن هال جو گورنمات هاؤس کے قریعب واقع ع سله ۱۸۰۴ع میں پہلک کے چندے سے حو زیادہ تر بذریعہ الاری نراهم کیا کہا تھا تعمیر موا ۔ تاون مال کی عمارت دورک[۱] وضع کی ہے جس پر سات لاکھ، روپے لاگمت آئی تھی - اسی ضمن میں تین اور پبلک عمارتوں کا ذکر کرنا پہچا تھ ہوگا جو دئمی سال بعد تعمیر ہوئیں ۔ کو فن تعمیر کے لتصاط سے ہو عمارت انغرادی چیثیب سے کوئی نه کوئی خربی رکھتی هے تاهم معجموعی حهثهت سے وہ کچھ منتشر سی معارم هوتی هیں۔ چرچ آف انگلینڈ[۲] کا مرکزی گرجا جو کلکتہ کے مهدان میں سله ۱۸۳۹ع سے ۱۸۳۷ع تک کے عرصے میں تیار ہوا تقلیدی کانیک[۳] وضع کا ہے ' اور موقع و وسعت کے اعتبار سے هندوستان کے لات بادری کا گرجا هونے کے قابل نہیں هے - کلکته کی عدالت عالیہ جو سنہ ۱۸۷۱ع میں تعمیر هوئی تھی بیجم میں یپرز [۳] کے گانهک آاون هال کی ساف نقل هے - یپرر وہ قصبہ هے جس کو جنگ عظیم کا سب سے بوا قبرستان کہ سکتے میں - وکتوریہ میموریل کی عمارت میدان میں واتع ہے -اس کا نششه سرولهم امرسن[٥] نے تیار کیا تھا۔ یہ عمارت سنہ ١٩٠١ع سے سله ۱۹۴۱ع تک کے عرصے میں تیار ہوئی۔ اس میں ریاےسلس[۱] اور هلدوسمانی عربی وضع تعمیر متعلوط بالی اجاتی هے ۔ یه عمارت الرق کرزن کے تعلیل کا نتیجه نمی- اس پر ۷۱ الکه سے زیادہ رقم صرف هوئی- وکتوریه میموریل بالله والوں کا یہ منشا تھا کہ یہ عمارت هندوستان نے اُس وقت کے دارالحکومت میں برطانوی فن تعمیر کا اعلیٰ ترین نموند هو - لیکن جب یه همارت زير تعمير تهى تو اسى دوران مين دارالتدكومت دهلي مين ملتعل هوگها - آب یه وکترویه مهموریل هندوستان مین برطانیه کی تمدنی کوشش

<sup>[</sup>۱] - یونانی نن تو حیو کے نین طبعہ شمار کئے جاتے عیں ان میں سے ایک طبعہ تورک (Dorie) بھے جس کی خدوصیت سادئی ہے -

The Anglican Cathedral [7]

Gothic-[r]

Ypres-[r]

Sir William Emerson-[p]

<sup>[</sup>۲]---Renaissance کی رضع تعبیر وہ ہے جو پاھرھویں ' سولہویں صدی عیسوي میں مروج تھی اور جر کسی قدر تدیم رماند روم و یوناں کے دن پر پلی تھی -

کے بہت سے پہلورں کا ایک خاموش اور تلها یادگار کلکتھ میں نظر آتا ہے۔ اگرچہ اس کے نتائیم واقعات کے بالکل خلاف نکلے -

#### کامہابی کے شرائط

باعتبار ہنر فن تعمیر صرف اسی جات اپ مقصد کو چروا کرسکتا ہے جہاں تعمیر کرنے والوں کا مکین سے براہ راست تعلق ہو اور تعمیر کرنے والوں کا مکین سے براہ راست تعلق ہو اور تعمیر کرنے والے وہاں کے تمدی اور معاشرتی حالات اور نیز اس فضا کو جو آب و ہوا اور قدرت نے بہم پہنچا رکھی ہے خوب سمجھتے ہوں - اور اُن سے مانوس ہوں - اتھارہویں صدی کی عام بد نظمی کے زمانے میں بھی جہاں کہیں عمدہ حکومت کی باگ جندوستاریوں کے ہاتھ میں تھی ہم ایسی عمارتیں دیکھتے ہیں جو خوبصورت اور موروں ہیں -

#### اس زمائے کی بعض عمدہ عمارتیں

جب شوارقز نے سفہ ۱۷۷۹ء میں ہمقام سونکایٹم حهدرعلی سے ملاقات کی آس نے دیکھا کہ اس کا محل ترشے هوئے پتھر کی ایک عمدہ عمارت تھی جس میں بتھر کے کثیرالتعداد ستوں تھے۔ اندور میں مشہور ہلکر رائی اہلیہ بائی نے سنہ ۱۷۹۵ع میں بہت سی خوبصورت عمارتیں اپنی یادکار میں چھوڑیں جن کا نمونہ چھتری باغ کے مقبور میں دکھائی دیتا ہے۔ ان میں فهایت سبک نتھی و نکار بلے هوئے هیں - اسی جگه اُس کا اپنا خالی مقبود يهي موجود هے - جيپور جس کو "کالبي شهر" کها جاسکتا هے اور جس کے تعدیر صدة نقشے کے مطابق کے گئے ہے مہاراجہ سیرای جےسلکھ ثانی کی تعمهر تهي - مهاراجه كا سله ١٧٨٣ع مين انتقال هوا ـ ولا مشهور "مرزا واجه" چےسلکھ، اول کا پرپوتا تھا۔ جے پور کی چوڑی اور باقاعدہ سوکوں اور پتھو کی شاندار عمارتوں سے ابھی تک فن تعمیر کی جھلک پاٹی جاتی ہے - امرتسو کے موجودہ طلائی مندر کے گنید جسے دربار صاحب کہا جاتا ہے تانعے پر سونے کا يعبر چرها هوا هے - يه مدارت جس كے چاروں طرف تالاب هے سنة ١٧٩٣ع سے کچہ بعد کی ہے - اگرچہ اید کرد کی موجودہ ادنی عمارتیں تعمیری حسن یا یہاں کی مذہبی نشا کے مطابق نہیں ھیں - پھر بھی بوجه خلوص اور دلی آرادت کے اصلی عبارت مندرستان میں اتھارمیں صدی کے فن تعبیر کی اعلی یاداوس میں شامل ہے -

#### لكهلۇ كا فن تعمير

اگرچہ لکھدی کی بعض تابل تعریف عمارتیں اکبر کے عہد کی بلی ھوٹی ھیں مثلاً نندن معدل اور ابراھیم چھاتی کا مزار جو دونوں یعدی گلج میں واقع میں لھائن دارالتحکوست کی حبثیت سے لکھلؤ کے عروب کا رمانة آصف الدولة کے عهد سے شروع هوتا هے جلهوں نے سنة ١٧٩٥ع سے سنة ١٧٩٧ع تک حکومت کی ۔ انہوں نے ایے دارالحکومت کو فیض آباد سے منتقل کرکے لكهلى كو اينا بايه تخت بنايا - آصف الدولة نے شاندار عمارتين بنوائين -أن كے زمانے كا فن تعمير نه صرف بجائے خود ايك دلچسپ مطالعة هے بلكة مشرق أور مغرب کے ملاپ کی مثال ایسے حالات میں ہے جو کلکتہ یا برتھی انديا كے حالات سے بالكل مختلف هے - لكهنؤ كي نواني فضا ميں مغربي فن أيلى حكومت كا سكة چلانے كے للے نہيں بلكة مل كر كام چلانے اور خدمت كرنے كے للے آيا - دراصل دونوں مهل كوئى حقيقى اجتماع نه تها بلكه يه على علام ملحدة دو مستقل رهجانات تهے جلهوں نے ایک دوسرے کے سانھ ساتھ توقی کی اور ائے اثر کو اسی طرح استعمال کیا جس طرح اچھے پروسی ایک دوسرے پر اثر ة الله كي كوشش كرتي هيل - آصف الدولة كي فن تعمير سے طاقت ، جدت ، نیک نیتی ' خارص ' اور نئے مقدس کی ناهن کا جذبه پایا جاتا ہے ۔ اس میں ہوی خوبی یہ هے که یه ضرورت سے ریادہ آرائش یا خوصورتی پیدا کرنے کے لئے اعلى سامان استعمال كرنے كى بجائے صحيم تناسب ير زيادة زور ديتا هے -ممارتیں اینٹیں کی بنی هرئی هیں اور ان میں استرکاری کی گئی ہے لیکن ان کا نقشه سوچ سمجه، کو بلایا گیا هے اور یه اچهی بلی هوئی هیں - یه صورت نواب سعادت علی خاں کے عہد تک جاری رهی ( جس نے سلم 1۷۹۸ع سے سلم ۱۸۱۳ نک حکومت کی) لیکن ان کے جانشیدوں کے عہد میں فن تعمیر میں بعدریم روال آیا شروع هو گیا ۔ یہاں تک که نوابوں کے آخری دور میں قن عمير کی حيثيت محض نمائشي اور پا تهناکي تهي اور نوبت يهال تک پہنچ گئی که جیمس فرگسن[1] نے جو هندوستان میں نی تعمیر کا مورعے تها مذکورہ دور کی عبارتوں پر سخت نکتم چیلی کی ہے۔

James Ferguson-[1]

# امام باود کلال جو أس وقت اور أس مقام كى تمدنى ضروريات كا مظهر هے

آصف الدولة كا أمام بازه ايك قابل ذكر عمارت هے - يه أودة كے شيعة حکسرانوں کی معاشرتی اور روهانی زندگی پر پورا عکس ةالتا هے - تعمیری بہلو سے امام باڑیے کی کامیابی کا سبب وہ خلوص اور دلمی ارادت ہے جو اس تعمیر کی محرک تھی۔ اور یہی خارص اور دلی ارادت لکھنوی اردو ادب کے بعض شعدوں یعنی مرثیه اور دراما میں کامیابی کا باعث هوئی جیسا که هم آگے بھان کریں گے۔ یہ بڑا امام بازہ سنہ ۱۷۸۳ع میں کمایت اللہ میر عمارت نے بنایا۔ معلوم ہونا ہے کہ اس نے فن تعمیر کے متعلق بہت سی صنعتی اور آرائشی دقتوں کو جو آسے پیش آئیں کامیابی کے ساتھ حل کیا۔ اس عمارت کے دو بیرونی دروازے تھے جن میں سے ایک رومی دروارہ ابھی تک موجود ھے - اس سے لکھنؤ اور قسطنطنیت کے باہمی تعلق کی یاد تازہ ہوتی ھے -(یہ ترکی کا وہ جدید دور تھا جو سلم ۱۷۷۳ع کے کچک کینارجی کے تھاہ کو معاهدے سے شروع هوا۔ اس کے بعد یورپ کی ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے ترکی کا زرال شروع هوا - مگر پهر بهی ترکی حکومت نئے دور کی بےسود کوششوں میں مبتلا تھی باایدہمه اس کا اثر مشرق میں ریادہ تھا ) - دو اندرونی صحفوں میں داخل ہونے سے پہلے ہم ایک اور بھاتک سے گزرتے ھیں جس میں کمائے ھوٹے لوھے کی ایک خوبصورت جوزی لکی هوئی هے - اس کے بعد هم بوے هال میں پہنچلتے هیں جو شاهی تقریبس میں دربار کا کام دیتا تھا - مصرم کے پہلے عشرے میں مجالس بھی یہیں هوتی تهیں - اور اسی میں أصف الدولة کی قبر هے - یة ایک عالیشان هال هے جو ۱۹۳ فیت نمبا ' ۵۳ فیت چرزا اور ۲۹ فیت اونچا هے - چهت کے نهجے کوئی ستوں نہیں - عمارت میں جو مصالحة لکایا گیا ہے وہ اینت اور چونے پر مشتدل ہے - عدارت میں لکری ہے نه پتیر - یه دنیا کے سب سے برے مجوف کمروں میں سے ایک ہے - امام ہاڑے کی عدارتوں میں ایک مسجد ا ایک مدرسه ' اور ایک عمده باولی هے جس میں پانی تک پہنچنے کے للے سيوهيان بني هوئي هين - صحفون کي ترتيب ' عمارتون کا اجتماع- ' هر عمارت کا باھمی تفاسب اور دوسری ممارتوں کے ساتھ اس کا تعلق ' اور کام کی خلوص

آمهو خوبی جس سے تمام عمارتوں میں مقبوطی اور استنصکام پایا جاتا ہے ا یہ تمام بانیں امام بازے کو ایک ایسی یادار بناتی هیں جس پر لکھنؤ بجا طور پر نار کر سکتا ہے -

#### ریزیدنسی اور مارتینیر [۱]

مذکورہ بالا ممارتوں کے علاوہ اور جن یادگاروں کا هم ذکر کرنا چاهتے هیں وه ریزیدنسی اور مارتینیر همی (مارتینیر کو کانستینشیا [۲] بهی کهتم همی) ریزیڈنسی کی عمارت کے کہنڈر هلکامہ سنه ۱۸۵۷ع کی رجم سے محفوظ هیں -یہ عمارت آصف الدولة کا ایک محل تھا جو سعادت علی خاں نے جن کا زمانہ سلم ۱۷۹۸ع سے سلم ۱۸۱۲ع تک کا دے) برتش ریزیڈنٹ کے حوالہ کر دی تھی -کو یہ عمارت امام باڑے کی بوی عمارت کی طرح ایلت اور چرنے کی بلی ہوئی تھی لیکو تعمیر کے لحاظ سے مضبوط تھی اور توپوں کی گولہ باری سے پہلے يقهناً يه ايك خوبصورت عمارت هوكي - مارتينير ايك مكان كا نام هي جس كا نقشه ایک شدعی کالات مارتن [۲] نامی نے تیار کیا تھا۔ یہ ایک فرانسیسی سیاح تھا چو قسمت آرمائی کے لئے هندوستان میں بطور سهاهی کے وارد هوأ تها - سنه ١٧٧٦ع مهن أصف الدوله كي سركار مين مالزم هوا اور سنة ١٨٠٠ع مين لكهنؤ هي مين أس كا انتقال هوا - أب أس عبارت مين أس کی قبر اور مارتیلیر کالم ہے جو یورپین نزاد لڑکوں کی تعلیم کے لئے مخصوص ھے - یہ عمارت قلعے کی طرح مستحکم ہے جس کا برج ایسی عجیب رضع کا بغا ہوا ہے که دور سے یہی معلوم ہوتا ہے که یه کوئی اطالی قلعه ہے - فرکسی کو اٹلی کی یہ نقلی طور پسند نہ آئی ۔ لیکن عمارت خوب مستحصکم بنائی گئی - اور اس نے حوادث روزگار کا تابل تعریف طور پر مقابلہ کیا ہے -

#### آرائشی اور کارآمد فغون

آرائشی اور کارآمد فلون میں بھی لکھلؤ اس زمانے میں ایک نمایاں حیاثیت رکھتا تھا ۔ لکھلؤ کی میناکاری کا ایک بہت خوبصورت نموند کلکتد کے عجائب گھر میں موجود ہے ۔ مستر پرسیبراؤن نے '' انڈین آرٹس

Martiniere Residency -[1]

Constantia -[r]

Claude Martin-[r]

الهائد لياترس " ميں اس كا ذكر كيا هے اور اس كى تصوير بهى هے (ديكهو جلد ٣ نمبر 1 تصوير ٣) - دهاكم كي ململ ، بغارس أور سورت كا كمنخواب ، اور پارچه باقی کی دوسری خودصورت اشیا کی ابھی تک قدر اور مانگ تھی -سفار اور جوهوی اینے سادہ اوراروں سے فیر معمولی طور پر خوبصورت کام بناتے تھے -اس زمانے کی تلواروں اور زرہ بکتر میں بہت سی صنعتی خوبیاں پائی جاتی میں - اگر ایک طرف قدیم صنعت و حرفت کی اشیا نے ابھی تک اینی خوبیوں کا سکه جما رکھا تھا تو دوسري طرف ان موقعوں کی بدولت جن سے همارے صفاعوں نے فائدہ اتھایا مذکورہ صفعت و حرفت میں نکے فنون كا اضافه هونے لكا - ايك شخص معتمد فوث نے جو ايك طباع صناع تها تائمے کی تختی پر کھدائی کے عمل سے فارسی خوشخطی کا نمونہ تھار کیا - اس کا ایک نمونه جس پر سنه ۱۲۰۰ه (مطابق سنه ۲-۱۷۸۵ع) کا سنه درج ه سر ولهم جونز [1] نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے (دیکھو مجموعة تصانیف جلد ا صعحه ۲۲۹ تصویر ۱) اسی حکه ایک دلجسپ اردو غزل درج هے جو غاري الدين خال كي بهري گنا بيكم كي لكهي هرئي هـ - سر ولهم جودؤ كا بهان هـ که عاری الدین خاں " ایک پرلے درجے کا قابل اور ساتھ ھی پرلے درجہ کا شریر شعص هے جس نے شمالی هندرستان کے جدید واقعات میں نمایاں حصه ليا هے " -

#### درباز کا ساز و سامان

اس زمانے میں لکھاؤ ایک ایسے دربار کا مستقر تھا جو آپئی شان و شوکت اور لطیفے کے اعلیٰ مذاق کی وجہ سے ایک خاص شہرت رکھتا تھا۔ آیک چتھی میں جو 19 جون سلہ 10/1ع کو فتیم گڑہ سے لکھی گئی اور جو کلکته گزت میں چھپی ھوئی ھے اُس نے اس خیر مقدم کے حالات دوج کئے ھیں جو ولیعہد نواب وزیر کے کمپ میں گورنر جنرل لارت موثراً [۱] کا کیا گیا (جن کو بعدازاں مارکوئس اُف ھیستنگز کا خطاب ۱۰) ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ " یہ کمپ درختوں کے ایک جھنت میں واقع تھا اور چونکہ مختلف قسم کی ونگین چیک چیزیں بطور آرائھی کے استعمال کی گئی تھیں اس لئے ان سے بڑی چمک

Sir William Jones-[1]

Lord Moira-[v]

پہدا ہوتی تھی " - ناشتے کے درران میں نراب کے بینڈ نے " بڑی خرنی اور قابلیت سے مشتلف طرروں میں انگریزی کے نغیے '' سلائے - '' اُس کے بعد گانے والی لوکیوں کا طائنہ پیش دوا جنہوں نے ناچئے اور گانے کا فن دکھایا -پھر باریگروں نے اپنا تماشہ دکھایا اور سب سے آخر ناتک کا کیھل دکھایا گھا -جب ناشته ختم هرچکا تو نواب گورنو جدرل اور اس کے همراهیوں کو ایک کمرے میں لے گئے جو قناتوں اور شامیانے کا بنا ہوا تھا - کمرے کے فرش پر سفهد فالوجي اجهد هرئے تھے جہاں معتاف قسم کے طشت ا پرتکاف انداز میں دکھائے گئے - جن میں شال اور نعرس کپڑے پڑے ھوئے تھے جن پر سلہرا اور روبها کام با هوا تها - کمرے کے ایک طرب شفاف آئیلے پر الرق موثرا کی هو يهو شبهه تهي جو مسائر هوم [1] کي قابل تعريف تصور کي بنا پر لکهناؤ میں کھیا جی گئی تھی - چراہتے کے گرد تیدتی اور تراشے هوئے شیشے کے ور شاخیے جہاز اس ترکیب سے لکائے گئے تھے کہ رات کے وقت تصویر پر خاص روشقی ہوتی تھی - تصویر کے دواوں جانب کاؤچ بنچھے دوئے تھے جو شاندار طور پر آراسته تهے ' - لارہ موثرا نے نواب کو ایک خوبصورت سجوہ انگریری گھوڑا بطور تحتمے کے پیش کہا جو هندوستانی وضع کے نیمتی سار و سامان سے آراسته تھا۔ یہ گھرزا بہلے شاہ ھندرستان کے ولی عہد اور نائب السلطنت کا تھا۔ انہوں نے لارت موثرا کو هددوستان روانه هونے کے وقت دیدیا تھا -

#### جهاز سازي

ملدوستان کی ان حرفتوں میں جو اب ناپید ہوگئی میں ایک حرفت جہاز ساری بھی تھی ۔ گو ایک بحری قوم کی حیثیت سے اهل هذد نے کبھی امتیازی درجہ نہیں حاصل کیا لیکن اس کے دریا قدیمالایام سے تجارت اور جہاز رائی کے لئے هدیشہ آبی گزرگاہ رہے میں - سکندر اعظم کے امیرالبحر نے پلجاب میں بیوا بنایا - دریا ہی سندہ اور اس کے معارن زمانہ وسطی کے قمام دور میں پنجاب کی بڑی آبی گزرگاہ تھے ۔ جمانا میں آگرہ اور دهلی قمام دور میں پنجاب کی بڑی آبی گزرگاہ تھے ۔ جمانا میں آگرہ اور دهلی قک کشتی چلتی تھی اور گنگا میں الدآباد تک - هگئی کے مشرق کی طرف تمام بنگال میں دریاؤں کا ایک مکمل جال بجہا ہوا تھا - شہنشاہ طوف تمام بنگرال میں دریاؤں کا ایک مکمل جال بجہا ہوا تھا - جب انگریزوں نے اکبر نے بحدیات کا ایک ضروری محکمہ قائم کر رکھا تھا - جب انگریزوں نے

Mr. Homes-[1]

بنگال پر قبقہ کہا تو انہوں، نے مغل ناؤوارے کا کام افید ہاتھ میں لے لیا جس کے منصل حالات جیمس گرانت موسومہ '' بنگال کے مالیات کا تجزیہ '' [1] مطبوعہ سڈہ ۱۷۸۱ع میں دئے گئے ہیں جو '' پانچویں رپورٹ '' میں شامل ہے ۔ اس وقت ۷۴۸ مسلم تیز رفتار جنگی کشتیوں اور دیگر قسم کی کشتیوں کا ایک بحری عملہ ریادہ تر دھاکے میں رہتا تیا ۔ اس کا فرض یہ تیا کہ بحری داکوؤں کے حملوں سے بنگال کے ساحل کی حماظت کرے ۔ عملے کا خرچ ہم اگری روپے سالانہ تیا ۔ مستر رادھا کمود مکرجی نے اپنی کتاب موسومہ '' ہندوستانی جہاز سازی '' [1] صفحہ 177 میں ان جہازوں کے ایک رجسٹر بنائے گئے تیے ۔ ایسے جہازوں کی تعداد ۲۷۹ تھی ۔ برما کی ساکوان لکڑی بنائے گئے تیے ۔ ایسے جہازوں کی تعداد ۲۷۹ تھی ۔ برما کی ساکوان لکڑی کشتی کے پیندے ' بارو' عرشہ اور پیندے کے بیچ کے شہتیر کے لئے استعمال کی جاتی تھی ۔ دیگر شہتیر اور اندرونی تختے سال (لکڑی) کے ہوتے تھے ۔ کشتی کی جاتی تھی ۔ دیگر شہتیر اور اندرونی تختے سال (لکڑی) کے ہوتے تھے ۔ کشتی اور اوردہ سے آتی بھی ۔

#### جہاز سازی اور جہازی نقشہ کشی کے پارسی ماہر

لیکن برطانوی هند کی جہاز سازی کی تاریخ کے دانچسپ ترین باب کا تعلق سورت اور بسبتی سے تھا - مالابار اور مغربی گھات کی ساگوان کی لکڑی برما کی ساگوان سے زیادہ اچھی هوتی هے - هندوستان کے مغربی ساحل پر جنجیرہ کا سیدی ' ساطلت مغلهہ کا امیرالبحر هوا کرتا تھا - لیکن ۱۷۵۹ع میں ایک شدید بحری لزائی کے بعد اسے اس عہدے سے هنا دیا گیا - یہ منصب اور اس کی آمدنی جو ایک لاکھ، رویے کے قریب تھی ایست اندیا کمپلی کو هطا کی گئی - ایک پارسی خاندان جس کی ابتدا لوجی نصروانجی [۳] هطا کی گئی - ایک پارسی خاندان جس کی ابتدا لوجی نصروانجی آیا میں ماہر هوگیا - اس خاندان کے ارکان نے نہ صرف ایست اندیا کمپلی کے بحری ماہر هوگیا - اس خاندان کے ارکان نے نہ صرف ایست اندیا کمپلی کے بحری

James Grant's Analysis of the Finances of Bengal—[1]

Indian Shipping—[r]

Lowji Nasarwanji...[7]

اور تجاوتی مقاصد کے لئے حواز بنائے بلکہ شاہ انکلستان کے شاهی بھوے کے لئے اس قدر بوے جہاز تیار کئے جن پر ۱۹۳ تک توہیں چودائی کٹیں - بمبٹی کی حماز سازی اس تدرمشهور تهی که یهان بهلے سته ۱۸۱۳ع اور پهر سنه ۱۸۱۹ع مهن امام مسقط کے لئے دوم درجے کے بڑے جنگی جہار تیار کئے گئے - چونکہ یہ جہاز ایک مسلسان درمار روا کے تھے اس لگے اس کے احترام میں جہازوں عے نام رکھنے کی رسم کی نقریب پر شراب کی بسجائے گــــلاب کا **پا**ئی اہر عطر استعمال کھا گیا ۔ مذکورہ بالا خاندان نے سوداگروں کے پرائنویت جہاز دھی بنائے ۔ سنہ ۱۷۳۹ع سے سنہ ۱۸۹۳ع تک بدیثی کے بائے هوئے جہاروں کی فہرست هندوستانی بیڑے کی تاریخ مرتبہ لو [۱] (دیکھو جلد ا صنعت ۱۳۷ لغایت ۱۳۱۱) سے دیکھی جاسکتی ہے۔ بدلمی کے یہ جلے هوٹے جہار بہت مصوط اور دیریا هوتے تھے اور ان کی وجه سے جہاز ساری اور جہاری نقشہ کشی کے ان ماہرین پارسبوں نے ہوا نام پیدا کیا - یه جهار اکثر پنجاس سال یا اس سے زیادہ عرصہ تک چلتے تھے - حالالکہ برطائیہ کے بعصری بھوے میں حہار کی عبر تقایداً بارہ سال ہوتی تھی (دیکھو تهارش کا کزیشیر [۲] جلد ا صححه ۹۳-۹۳) - سنه ۱۸۱۹ع مین مستر جمسیت حی بومن حی [۳] نے شاهی بهترے کے لئے جو پہلا فریکیت (دوم درجه کا ہوا جنگی جہار) تیآر کیا تھا اُس کی اُس خوبی کے لئے کہ وہ مضبوط اور بعصری اعراض کے لیئے موروں ہے مساتر موصوف کو ایک عمدہ شہادت ملم ۔۔ اس كا بنا هوا حهاز ايم - ايم - ايس - سائست [٢] معے بائم اور چهوتے جلكي حمازوں کے اور بارہ قیمتی تجارتی عمار جو اول الذکر کی حفاظت کےلئے تھے سف ٩-١٨٠٨ع کے موسم سرما میں بندیوہ بالٹک میں برف کے تودوں سے گهر گئے۔ اس حادثے میں اور جہار 'وت کئے ' صرف بسبئی کا بنا ہوا یہ جہاڑ بچ کھا ۔ موسيقى

ھندوستان کے تبدن اور شانستہ لوگ ھندو اور مسلمان دونوں اس زمانے میں موسیقی سے بسا اوتات زیادہ لطف اندور ہوا کرتے نیے - معلوم ہوتا ہے

Low's History of the Indian Navy-[1]

Thornton's Gazetter-[1]

Mr. Jamsetji Bomanji—[\*]

H. M. S. Salsette-[F]

عه بعد میں اس کا چرچا کم هوگیا ۔ اور یه نن کلیتاً پیشاوروں کے حواله کردیا گھا - اور یه پیشه بهی ادنی سے ادنی درجه تک گیت گیا - موسیقی پر ایک کتاب منہ القاوب کے نام سے ھے جس کے متعدد قلمی نسطے اندیا آنس لائبریری میں موجود هیں - یه کتاب جس کا مصنف حسن علی عزت دکنی هے فارسي أور هلدوستاني زبان ميں هے - يه تيپو سلطان کے مهد کے پہلے سال يعلى سله ١٧٨٣ع مين شروع هولي اور سله ١٧٨٥ع مين خام هولي - سو ولیم جونز نے سلم ۱۷۸۳ع میں هلدوستانی موسیقی پر ایک مضمون لکھا جس کا توسیع شدہ ادیشن أن کی کتابوں کے مجموعے میں شائع ہوا (دیکھو جلد ا صنحه ۱۳ سسته مونهوں کے بعض طبقے خاص طور پر مسیقی کے دلدادہ تهے - یه عجهب بات هے که بنگال جو اُس وقت هددوستاني موسیقي کو فروغ حینے میں سب سے اول نمبر پر ہے سر ولیم جونز کے زمانے میں قن موسیقی میں بهت پینچه تها دوسری طرف أودو شعرا میں هم یه دیمهتے هیں که خواجه میر دود (جو دهای کے رهنے والے تھے اور سنه ۱۸۱۹ع نے ۱۷۸۵ع [1] نک زندہ رھے) موسیقی کے دلدادہ تھے۔ میر درد کو جس روحانی موسیقی کا ذرق ترکه میں ملا نها وہ نقص بندیه طریق کی روایات سے وابسته نها - بہت سے لوگ جو خواجه کے رمانے میں موسیقی میں اعلیٰ شہرت رکھتے تھے اپنا علم بغرض اصلاح خواجه کے پاس الیا کرتے تھے۔ اُن کے مکان پر مہیلے میں دو مرتبه موسیقی کی باقاعدہ متجالس منعقد هوا کرتی تهیں - بنارس کے طلائی مندر کے لئے وارن ھیستنگز نے موسیقی کی ایک عمارت بطور ھدیہ پیش کی تھی - جب وارن هیستنگز پر انگلستان میں الزامات عالد کلے گلے اور اس پر مقدمه چلایا کیا تو اس کے دوران میں بغارس کے پنڈنوں نے اپنا جو محصر نامه انگلستان بهینجا اس میں پندتوں نے مذکورہ عمارت کے عطیے کا جن عجهب و فريب الناظ مين اعتراف كيا هي وه حسب ذيل هين: " هم موتے دماغ والے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اس نے ایپ خرچ سے موسیقی کا ایک وسیع کمرہ بغوایا جو وسویسوارا [۲] کے مندر کے پھاٹک کے اوپر ہے - یہ مندر تمام مقدس مقامات كا سر تاج سمجها جانا هے " -

<sup>[</sup>۱] - انسائیکلرپیتیا برقائیکا میں خواجد درد کے انتقال کا سنٹ ۱۷۹۳ درج ہے جو فلط ہے -Viawesvara—[۴]



## چوتھا باب

## علم "تعليم " اخبارنويسي اور علم ادب

## مشرق میں بھی اچھا مفید علم تھا

میکالے [۱] نے بعد کے رمانے میں (دیکھو پانچواں باب) بغیر سوچے سمجهے مشرقی کتابوں کے متعلق یہ رائے ظاہر کی ھے که '' ان کتابوں کی اتذی قیمت بھی نہیں ہوئی جاتنی کے اس سادہ کاغذ کی موتی ہے جس پر یہ چهپتی هیں " - لیکن اس نے یہ حقیقت نظر انداز کر دی ھے کہ یورپ سے نیا علمی سیلاب آنے سے پہلے اهل هذه میں بہت سا منید علم موجود تھا۔ جب بنكال ايشهاتك سوسائتي الله شباب مين علم طبعي اور دوسرے مضامين کے متعلق هر قسم کی معلومات جمع کر رهی تھی تو آسے اس کام میں ھندوستانیوں سے قابل قدر مدد ملی جنہوں نے اپنی ھی زبان میں کتابیں لکهیں اور ان کا انگریزی زبان میں ترجمه کر دیا گیا - دهای کا ایک شخص اطہر علی خاں نامی اسی طرح کا ایک مصلف تھا اس نے اپ ذاتی مشاهدے کی بنا پر بیا کے حالات بیان کئے هیں جو ایک عام پرندہ ہے۔ اُس نے بیا کا قد ' اس کے پروں کے رنگ ' اس کا گھونسلا بنانا اور دوسرے عادات و اطوار ' اس کی خوراک ' اس کے اندے ' انسان کے زیر نگرانی اس کی تربیت اور اس کے متعلق مختلف تصے کہالیاں سب تنصیل کے ساتھ بیان کی ھیں (دیکھو سر ولهم جونز كا مجموعة كتب جلد 1 صنحة ٥٢٣ــ٥٢٣) - اسى طرح ایک اور شخص حکیم مهر محمد حسین هے جس کی نسبت بیان کیا جاتا ھے که " اس نے منید علم کے هر شعبے ميں مهارت بهم پهلنچائی هے " سله ١٧٨٣ع ميں أس نے لکھنو سے کلکته کا سفر کیا اور طبی تحقیقات میں

Macaulay-[1]

ایعی معلومات کے ذریعے سے عملی حصہ لیا - اس نے بعض نسطے پیش کئے آور بعض خاص بیماریوں کو آیسے طریتے سے بیان کیا حو قلمبلد کرنے کے قابل پایا گها (دیکھو جونز کا مجموعہ کتب جلد 1 صفحہ ۵۵۳۔۵۵۳)-

#### لهمائی دوالیس اور چهچک کے تیکے کا علم

هندوستانی حوی بوتهوں اور دوائیوں کو مغربی طریق علاج میں استعمال کیے ، کوئی زیادہ عرصہ بہیں گزرا - اول الذكر كے استعمال سے بالخصوص كورته كے مرض مين قابل ذكر نقائم طاهر هوئه هين - چول موارا كا تهل جو هقدوستان کا ایک قدیم علی ہے اب تمام دنیا میں کامہابی کے ساتھ جدام کے لگے استعمال كها جاتا هے - اور هواروں مريفوں كے للے باعث راحت ثابت هوا هے - دمة کے لئے دھتروپے کا دھوال پیدا - سکس وامین (کچا) کو بدھضمی اور فالم کے لئے استعمال کرنا ' اور جمال کوٹے کو ایک حاص حد تک جلاب کے لئے کام مهن لانا سب هندوستاني علم ههن - ( ديكهو مستر بي چانستن سيلت [ا] لا مضمون سر جارج بردود مهموريل لكنجر [٢] سله 1911ع قالمؤ للدور 11 مكى سنة 1919ء) - يه بات عام طور پر كم لواون كو معلوم هے كه چهنچك کے موض کے لئے تیکے کا علاج قدیمالایام سے مشرق میں رائعے تھا اور اس پو ممل کہا جانا تھا۔ " اِناکولیشن " وہ عمل ہے جس سے چینچک کے شدید حملے کو روکنے کے لئے جیپ سے چینچک کا حمیف مرض بیدا کیا جائے۔ یہ طريقه سنة ١٧٢١ع مهن تركى سے الكلستان ميں ليدى ميرى وارثلى مانتيكو [٣] کے فریعے سے بہاجیا ۔ س کا خاوند اسطلطلیہ میں برطانہی سعیر تھا۔ قاللتر ایدورد جهدر [۳] ایک انگریز حکهم نے متعدد تجربوں کے بعد تیکے کا علاج يقريعه " ريكسي بهشن " دريافت الها - " ويكسى بهشن " ولا عمل هم جس سے چھچک، کے، شدید جسے کو روالم کے لئے گانے کی چھچک کی چیپ اسان کے بدن میں داخل کی جاتی ہے ۔ اس نے سلم ۱۷۹۸ء میں ایے نعالم شائع کلے - صرف انگلستان اور هندوستان میں بہیں بلک دنیا بہر کے للله أس كا طريق علاج وسيم يهماني ير اختيار كيا كيا- هم كلكته كزي

Mr. P Johrston-Saint-[1]

Sir George Birdwood Memorial Lecture-[r]

Lady Mary Wortley Montagn-[r]

Dr. Edward Jenner-[r]

( جون 19 سلم ۱۹۹۱ع ) میں دیکھتے میں کہ '' کلکتہ اور اس کے آس پاس کے ہرے بوے باشندوں نے '' ڈاکٹر مینو کو اپنی شکرگذاری کی سند بینجی جس کے ساتھ تین ہزار پاونڈ کی رقم بطور چندہ کے تھی اور مزید رقم بھیجئے کا وعدہ کیا - کیرٹی کے میبر سب انگریز تھے لیکن چندہ بلاشہت هندوستانیوں اور انگریزوں دونوں کی طرف سے جمع ہوا ہوگا -

هندوستانی چند میمران طاقت کو خوش کرنے کے لئے دئے گئے مالدار هندوستانیوں میں درحقیقت اس وقت یہ فیشن تھا جیساکہ بعد میں بھی رہا ہے کہ بڑی بڑی رقبوں کے چند ے ہر ایسے مقصد کے لئے دئے جائیں جس میں انگریزوں کی برسر انتخار جماعت کو دلنچسپی تھی - مہاراجہ نب کشی بہادر نے ( جو سوا بازار خاندان کا بانی تھا ) وارن هیستنگر کو محبوزہ کلکتہ مدوسہ کی امداد کے لئے تین لائی روپیے کی رقم دی یہ تحبویز فارسی عربی کی تعلیم کے متعلق تھی - مہاراجہ نے انگریروں کے پاس ایک ادلی منشی کی حیثیت سے اس وقت کام شروع کیا جب سراج الدولہ بنکال کا حاکم منشی کی حیثیت سے اس وقت کام شروع کیا جب سراج الدولہ بنکال کا حاکم علاوہ یہ مدوسہ کلکتہ کی ایک بڑی درس کاہ بننے والا تھا جس میں تمام هندوستانیوں کو دلچسپی ہوسکتی تھی - لیکن دو ہزار پاونڈ کا جو ترکہ امیر چند ( یا اماچرن یا امی چند) [1] لندن کے نونڈلنگ ہاسپٹل [۲] کیلے چھرز گیا وہ کسی قدر تعجب انگیز ہے - امیرچند کو اس ہسپٹال یا کیلے مقامد یا اس کے کام کا کوئی علم نہ تھا اور اگر وہ اس ہسپٹال کے

مربهوں کے فہرست میں '' کلکتہ کا ایک کالا سبداگر '' کا نام پڑھتا تو وہ اسے ایکی تعریف نہ سمجھتا - کائو امیرجلد کی مداری کے مقابلے میں اس سے زیادہ ہشیار واقع ہوا تھا - لیکن اس میں کام نہیں کہ امیر چلد طاقت کی پرستھی کرتا تھا انگریزوں کی طرب سے اس کو دھوکا دیا گیا لبکن اس نے اپنی سہولیت اسی میں دیکھی کہ اس کا کچھ خیال نہ کرے - ہدو کس طرح چیچک کا تیکہ لگاتے ہیں ؟

هلدوؤن مين تهمه لكانے كا حو طريقه رائع تها اس كا ذكر بواب مرزا مہدی ملی خاں نے ابھ ذاتی مشاہدے کی بلا پر اپنی ایک یادداشت میں كها تها جس لا ترجمه ایشهاتك رحستر ( للدن ) بابت سنه ۱۸۰۳ع شایع هوا تها - اودة كا ايك چوبے برهس شهر سارس ميں رهتا تها - اس كا كام ريادة تر أنهيس دنس میں چلتا تها جب چیچک کی ربا بهیلی تهی - لیکن وہ بهی مانتا تها کہ جب چینچک کے دانے نکل آئیں تو اس کی کوئی کوشش کارگر نہیں هوسکتی - اس کا طریق علاج ریاده تر اس اصول بر تها که مرض کا سدیاب کیا جاے یا "چیدیک آسانی سے نکلے "۔ چوپے نے بیان کیا ہے که "میں گے کے دانے کی چیپ سے ایک دھاگے کو تر رکھٹا ھوں جس کی ہدولت جب میں چاہوں کسی بھے کے جسم پر ایسے دانے نکال سکتا ہوں جن سے تکلیف نه هو - اسی کے ساتھ میں دھوادی کی پوچا کرتا هوں ( جسے دیمی ' ماتا اور سیتلا کہتے میں اور جس کے ماتھ میں اس مرض کی باگ ھے) یہ پوجا میں خود بھی کوتا ھوں اور بدچے کے باپ سے بھی کرانا ھوں جس کے بعد میں چیپ والے دھائے کو سوئی میں ڈال کر اُسے بنچے کے بارو کے بالائی حصه کے چنوے اور گوشت میں سے نکال کر اسے رهیں رهانے دیکا هوں اور اس عمل کو دونوں بارروں پر کرتا هوں جس سے چینچک کے دائے آسانی [1] سے نکل آتے میں " -

### چیچک کا نیا تیکا فوراً مقبول هوگیا

ٹیکہ لکانے کا رواج پہلے بہت کم تھا اور صرف اس صورت میں ممکن تھا

<sup>[1] -</sup> یہ پارہ اور اس کے بعد کے پارے جیمسز توریس (James Forbes) کی کتاب پر میٹی ھیں (دیکھو اوریٹنل میمائرس (Oriental Memoirs) جلد ۲ صفصہ ۳۷۳- ۱۳۷۹) یہ کتاب دو جلسوں میں بنام ثلاث سفۃ ۱۸۳۲ع میں شایع ھوئی تھی مگر معلوم ھوتا ھے کہ یہ سفۃ ۱۸۳۳م میں تکھی گئی تھی ۔

که کوئی ماهر موجود هو ' اور اس عمل پر بهت زیاده روبهه بهی صرف هوته تھا ' لیکن انگلستان اور اس کے بعد دنیا میں عام طور پر ٹیکے کا رواج اس وقت شروع هو گیا جب دَاکتر جهمز نے تھکے کے تجربے کئے اور اس میں ترقی کی وأهين نكالين - هندوستان مين بهي تيكي كي نئى صورت رائم هوكو فوواً قبول هوكمُي - مسترجهمز فاربس [1] نے سنه ١٣-١٨١٣ع ميں لکها هے: "انگريزوں نے تیکے کے عمل کی برکت کو هذه وستان کے هر طبقے کے لوگوں میں رواج دیا ھے جس کی بدولت ہو سال لاکھوں جانھوں چینچک کے مہلک حملے سے بھے جاتی هیں - اس همدردانه تصریک میں برهملوں نے تعصب کو بھلا دیا اور ان کے وسیع اور زبردست اثر سے هندووں کی دوسری قوموں نے بھی قیکم لکوانا شروع کر دیا ۔ اس مضمون پر سربرآوردہ برهمنوں نے بہت سی چھیاں هندوستان کے ڈاکٹروں کو لکھیں جن سے چٹھی لکھنے والوں کی الوالعزمی پائی جاتی ہے -ان چتھیوں میں فراخدلی کے جذبات کا اظہار کیا گیا اور انھیں جذبات کو عملی جامه پهنایا کیا " - کلکته کے دیسی هسپتال میں سنه ۱۸۰۳-۳ ع میں کائے کی چیپ کا تیکہ ۱۳۱۱ مریضوں پر لکایا گھا ۔ اس کے بعد میں جن آدمیوں کو تیکه لکایا گیا ان کی تعداد بھی اس سال اور آئندہ بھی عرصے تک قریب قریب اننی هی پائی گئی ( دیکهو کلکته گرت ستیمر سنه ۱۹۸۱ع ) یه ایک عجیب بات ھے کہ بعد کی نسلوں میں ھندوستان میں اسی تیکہ کی بہت كچه مخالفت هوئي - بشك أس مضالفت كا سبب يه تها كه حاكم و محكوم کا باهمی اعتبار کم هوتا گیا -

> آشرب چشم اور موتیابند کا هندوستانی عالج: ایک انگریز داکار کی شهادت

مستر آندررد [۴] جو داکتر فاریس کا رشته دار تھا اور اسی زمانے مھی مدراس میں طبابت کرتا تھا اس نے دائتر مذکور کو ایک تصریر میں لکھا ہے:
'' میں یہاں کے دیسی باشلدوں کے عام طریق علاج کے متعلق بہت اچھی والے نہیں رکھتا' تاهم چلد بیماریوں بالخصوص آشوب چشم کے مرض میں مجھے ان کے علاج کو ترجیمے دینی جاهی جاتی ان کے علاج کو ترجیمے دینی جاهی ۔ بسا اوقات آنکھہ کی جلن اتنی بڑھ جاتی

Mr. James Forbes—[1]

Mr. Underwood-[1]

ھے کہ بھائی کے رائل ہو جانے کا الدیشہ ہو جاتا ہے ' تا وقائله کسی مواثر طریقے سے مرض کا جو اس قدر جر پک چٹ ھو ازالہ نہ کیا جائے - میرے خیال میں اگر پہلے ہی سے اس ماریق مائے کی طرف رجوع کیا جائے جسے مدراس، مهن "ديسي ملاح" كهتم هين تو بهت فائدة هو سكتا هـ - تركيب يه ه كه تہوڑی سی پہتھری کو گرہ تونے پر بھوں ایا جانے اور اس میں لیدو کا رس مة كو ايك چپالم آلم سے اس كى پالمى لكى سى بقالى جائے - سوتے وقت يا لهب دونوں پہوٹوں پر آنکیه کی بتلی کے گرد لکا دیا جاتا ہے۔ اور صبع کے وقت الكهول كو املى كے يتول كے عوض كهائے هوئے پانى سے دهو ديا جاتا ہے -په مهد خهال مهن ایسي بیماری کے لئے حس سے آئے دن انسان بصارت سے معدوم هو جاتا هے بہتایں اور حکسی عالم هے۔ دیسیوں اور خاص کو عریدوں مهى ايسے آد هوں كي تعداد و حورت إنكبوز طور پر ريادة هے جو بالكل نابينا هیں ۔ میں نے ایک مسلمان طبیب کو اکثر دیکھا ہے جو موتیابلد کو دور کرنے کے لئے جراحی کا عمل کرتا تھا۔ وہ آبکھہ کی پتای کے بالکل بیچھے نشتر کی نوک سے ایک جهواتا سا سورائع کاتا تھا اور ایک خاص اورار اس اندار سے استعمال کرتا تها که موتهایند دب جاتا تها -، میں اس طریقے کو درسرے طریقوں پر جن پر اس وقت تک عمل هوتا رها هے ترجیح دیگا هوں کیونکھ اس سے آسکہ کو کم مقصان پہلچتا ھے " -

پرانا علم کیرں قدامت کے راستے میں محدود هوگیا تھا ؟

اس میں کلم بہیں ہو سکتا کہ ھلدوستان کا علم قدامت کے راستیے میں معدود ہو گیا تھا اس کے عالم لکیو کے فقیر ہو گئے تھے ۔ انہوں نے مغربی دنیا کے علوم کی رفتار کے ساتھہ اپنی رفتار قائم بہ رکھی ۔ لیکن اس کی وحم قابلیت یا سیرت کی کمی نہ تھی ۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جب انہیں اقتدار حاصل تھا تو موقعے نہ ملے اور جب اقتدار نہ وہا تو افلاس نے دیا لیا ۔ کلکتہ میں آصف الدولہ کا وکیل تعقیل حسین خاں سیم ۱۹ ۔ ۱۹ کی پرسیپیا [۲] کی پرسیپیا [۲] کی پرسیپیا [۲] کی پرسیپیا [۲]

Sir Isaac Newton-[1]

Principla-[7]

تها - اس نے الجبرا ، میکینکس ، مخروطات ، الکرتهم کی کتابوں کا ترجمه کرنے کی بھی کوشش کی ۔ وہ کئی زبانیں جانتا تھا جن میں یونانی بھی تھی - سنه + ۱۸۰ ع میں اس کا انتقال هوگیا - اس کی زندگی کے مختصر حالات ایشهاتک رجستر میں شایع هوئے هیں - (دیکھو چلد ٥ سنه ١٨٠٣م - اشخاص ـ صفحة ٧) - مرزا ابوطالب خال ايك اور عالم شخص تهے - أن كى قابل قدر تعمقیقات اور قابلیت کے حالات کا همارے پاس مفصل تذکرہ موجود هے جو رأس نے خود لکھا ہے - مرزا صاحب بھی لکھنؤ کے رہنے والے تھے لیکن بلگال اور مرشد آباد سے ان کے تعلقات تھے۔ انہوں نے سنہ ۱۷۴۳۔۱۷۹۹ع کے زمانے میں مغربی ایشیا ' افریقہ لور یورپ کے ممالک کی سیاحت کی اور اپلی سیاحت کے حالت فارسی زبان میں لکھے - یہ کتاب اس قدر اهم خهال عی کئی که میجر چاراس ستیوارت [۱] نے جس میں فوجی ایس ، مستشرق اور ماھر تعلیم ھونے کے سه کونه اوصاف موجود تھے ان کا انگریزی رہان میں ترجمه کبا - کلکته گزت (ستمبر سنه ۱۸۰۷ع) میں مررا صاحب کے حالات حسب ذيل العاظ مين بيان كلے كلے: " انہوں نے اب دماغ كى صحت يا دل بہاؤ کے خیال سے متاثر هوکر جو اس وقت شدید مصائب کے اثرات میں مبتلا تھے -یورپیس اقوام کے آداب معاشرت اور اُن کے ادارات کی تحقیق کرنے کا مصبم ارادہ کرلیا '' - هم اُن کے ادبی کام کا آگے چلکر ڈکر کریں گے - اگر ایک طرف ا منتطب ارر سرگرم طبیعتیں شیالات کی نئی دنیا تک رسائی پیدا کر رھی تعیں جس کی راهیں ان کے لئے کھلی هوگی تهیں تو دوسری طرف پرانی وضع کے عالموں کی سهرت سے ایسی بانوں کی جھلک پائی جانی تھی جن کا تعلق دوسری دنیا سے تھا اور جو ان کی مشرقی پیدائش کا امتیازی نشان ا تھیں - جو پندس منصلات سے کلکٹھ میں جمع کئے گئے تھے اور دو سال تک هلدو قوانین کا ججموعة مرتب کرنے پر مامور رهے انهیں ان کی محملت کے صلے میں روپیہ پیش کیا گیا لیکن انہوں نے کسی قسم کا معارضه لیلا قبول نة كيا - صرف اس قدر خرج ليا جس سے أن لا كذارة هوسكے أور وہ بهى أس لليه كه ولا أنه وطن س دور تهه - ولا اس وعدم سه مطملي ته كه أن كي درسکاھوں کو سرکاری عطیات [۲] ملیں کے -

Major Charles Stewart-[1]

<sup>[7] -</sup> گلیک کی وازن هیستنکز جلد ۳ مفصد ۱۵۸ -

#### عطهات أور تازة علم كا فقدان

ان انقلبات کی وجه سے جنہوں نے انہارویں صدی میں هندوستان کے سهاسی مطلع کو تاریک کو دیا تها هندو اور مسلمانوں کی درسکاهوں کو در حقیقت سخت نقصان پهنجا - اس نقصان کی در صورنیس تهیس -بہت سی صورتیں میں یہ درسکاعیں ببلک عطیات سے معصروم هوگگیں -لیکن مطهوں کے مقصان سے بھی ریادہ اہم مقصان اُس امن اور اطمهدان قلب کا فقدان تھا جو شاگرد اور استاد دونوں کے دماعی مشاعل کے لئے ضروری ہے -علم کے زندہ معیار کو ملحوط رکھتے ہوئے ددیا اور بنارس کی درسکاعیں کمزور هونی گلیس - استمی مکتموس اور درستاهوس کو ارز بهی زیاده نتصان پهنچا -کھونکہ ان کا برالاراست ان حکومتوں سے نعلق نہا جن کے اقتدار کا خاتمہ هو چکا تها - وارن هیستنکر نے سلم ۱۷۸۰ع میں " علوم کے ان مختلف شعبوں کے لئے جو اُسلامی مدرسوں میں پڑھائے جاتے تھے " کلکته کا مدرسه قائم کھا ۔ ایست اثقیا کمپلی کے ڈائرکٹروں کے ساملے اپنے اس کارروائی کو حق بنجانب قوار دیئے کے لئے اس نے (۲۱ فروری سلم ۱۷۸۳ع کو) یہ لکھا کہ " هلدوستان میں اس وقت اس قسم کا یہی ایک مکبل مدرسة ہے حالانکہ ایسے مدرسے کسی زمانے میں در حکہ بائے جاتے تھے اور ان مدرسوں کی مقلع والى نشانيان جو باقى رة گلى مين ابهى مندوستان اور دكن [1] هو هاوالعمومت قصيم اور شهر مين نظر آتي هين " -

#### بلاوس مين سنسكوت كالبج

بنارس میں سفسکرت کالیم جو سنہ ۱۹۹۱ع میں وہاں کے رزیڈنٹ نے لوڈ کارنوالس گرونر چلول کے عہد میں قائم کیا تھا کلکت مدرسے کا مشخیل تھا ۔ اس کالیم کے لئے سرمایہ کا انتظام بنارس کے اس حصے کی زائد مالکواری سے ھونے والا تھا جو بنارس کی ریاست ہے - مقصد یہ قرار دیا گھا کہ '' ھلدوؤں کے قوانین علم ادب اور گرزندنت کی سرپرستی میں توقی دی جائے اور ساتھ ھی ھندو مذھب کا بھی خیال رکھا جائے گھونکہ وہ اس کے قوانین اور ادب سے بالکل وابستہ ہے جو مضامیں پڑھائے جاتے تھے اس کی فہرست بہت رسیع ہے مثلاً وید ' آپوید' ویدانکہ' درشتہ' ان کی فہرست بہت رسیع ہے مثلاً وید' آپوید' ویدانکہ' درشتہ'

<sup>[1] -</sup> كينك كي وارن هيمتنكز جلد ٣ مفعد ١٥٩ -

دهرمشاستر و پران اور تمام مختلف ودیائیں جو رکئی پران میں منصل بیان کی گئی هیں - شعبہطب کی تعلیم کے لئے ایک ویدیا کا تقرر تجویز کیا گیا ور ویاکران کے لئے بھی ویدیا مقرر هو سکتا تها گو اس تقرر میں اختهار دیا کہا تھا ۔ چونکہ پنیلی کا پڑھنا اس کے لئے جائز نہ تها اس لئے بہتر دیا گیا تھا ۔ چونکہ حکیم کے سوا باقی تمام استان برهمن هوں - یہ تجویز کی گئی کہ بجز اُن شعبہ جات کے جن کا مباحثہ فیر برهمنوں کی موجودگی میں بوجہ اُن کے مقدس ہونے کے جائز نہ تھا [۱] هر علم میں طلبا کا امتحان سال میں چار مرتبہ رزیدنت کے سامنے لیا جائے -

#### سنسکرت کالبے کے کارنامے کے مختلف رنگ

پرونسروں کا تقرر اور ان کی نگرانی دونوں ایسی باتھی تھھیں جون کا انتظام قابل اطمینان طور پر نہیں ھو سکتا تھا ۔ پرنسپل کاشی ناتھ پلتت سفی سنت ۱۹۸۱ع میں یا اس کے قریب طرح طرح کی بےعنوانیوں کی علمت مھی ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ۔ ان بےعنوانیوں میں فیں اور طلبا اور استادوں کے چعلی رجستر بنانے کا الزام بھی شامل تھا ۔ کالج کمیٹی کے پریزیڈنٹ مسٹر جان نیوز [۲] نے اس شخص کے متعلق یہ راے ظاھر کی کہ '' میں نے اس سے زیادہ بدمعاش شخص کبھی نہیں دیکھا '' ۔ اس دوران میں کئی پلڈس اس سے پہلے مختلف قسم کی بےعنوانیوں کی وجہ سے موقوف کردے گئے تھے ۔ اس سے پہلے مختلف قسم کی بےعنوانیوں کی وجہ سے موقوف کردے گئے تھے ۔ جو اعلیٰ ترین مقاصد کالم سے وابستہ تھے وہ پورے تہ ھوے ۔ اس میں صرف ان چند طلبہ نے تعلیم پائی جو عدالتوں میں پنڈس کے عہدے پر مامور گئے ۔ سنہ ۱۹ اماع کی جو عدالتوں میں پنڈس کے عہدے پر مامور گئے کے دائرے کو جو پہلے بہت وسیم تھا محدود کردیا گیا ۔ حکومت نے بنگال میں دو سنسکرت کالم قانوں پوھنے والے پنڈتوں کے لئے فارسی زبان ابھی تک فارسی تھی اس لئے قانوں پوھنے والے پنڈتوں کے لئے فارسی زبان

ا]--اس پارے کے اور اس کے بعد کے پارے کے لئے میں مسٹر جارج ٹکلس (Mr. George Nicholls) کے اس مرتع کا رہیں منت ہرں جو مسٹر موصوت نے بقارس پاٹ شاللا کی ابتدا اور ترقی کے متعلق مرتب کیا - مسٹر نکلس ہت ماسٹر تھے اور افہوں نے اپنے مرتع کا مسودہ سفلا ۱۸۲۸ع میں لکھا تھا - یلا سفلا ۱۹۷۷م میں گورٹیڈی پورٹس العآباد میں جھیا -

John Neaves-[r]

میں بھی ایک درجہ قائم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کسی ایک پلقت نے بھی ان موقعیں سے حو ان کے لئے بہم بہلتجائے گئے فائدہ نہ اُٹھایا - حقیقت یہ ہے کہ خود قاون کی تعایم فا انتظام ناکم رہا - اگر ایک طرف پلقت آئے قدیم علم کے بھروسے پر نلی صورت حالات کے مطابق آپنی روش بدلتے پر راضی نه تھے - تو درسری طرف معمولی هادو منشی اور کلرک جو گورنمنت نے مقازم تھے فارسی اور انگریری تعلیم سے فائدہ اُٹھاتے رہے - رفتہ رفتہ سوکاری مقارمت اور عدالتی نظام کی تمام صورت بدل گئی اور سلسکرت کالم سنم ۱۸۳۲ع میں عدالتی نظام کی تمام صورت بدل گئی اور سلسکرت کالم سنم ۱۸۳۲ع میں علاوس کالم کے شعبہ سلسکرت میں شامل کردیا گیا -

## مشرقی علم کی ترقی کی پالیسی پر تبصره

تعالم کے انتماظ سے کلکتہ کا مدرسہ اور بقارس پاک شالہ دونوں ناکام الله اور ان کی حیثیت باندریم تعدیل هوالمی - وه اینکلو اورینگل اورینگل هوسکاله دون گلے - جون کو مشرقی علوم یا قانونی عدالتوں کے لئے آدمی تیار کرتے سے کوئی سروکار نه رها - بنیاد دالتے هی یه درسکاهیں اعتراض کا نشاسه بن گئیں - ایک طرف عیسائی مشاریوں اور ان کے دوستوں نے یہ اعتراض کیا که حکومت کی طوقت سے سلسکوت یا عربی میں غیر عیسائی مذہبی تعلیم عی حوصله افزائی اور سر پرستی نه هونی چاهیه - دوسرے حلقوں میں یہ خهال طاهر کیا گها ، جس مهن صداقت بهی تهی ، که تعلیم کا مجوزة نصاب بہت زیادہ وسیع ہے اور طلعا کی تعداد کے مقابلے میں اساندہ کی تعداد بہت زیادہ ہے - نیسرا اعتراض ان لوگوں کی طرف سے ہوا حن کی یہ راے تھی کہ هیساگی اصول ہو انگریزی زبان میں تعلیم کا هونا ضروری اور مناسب ہے۔ چارلس کرانت اور جهمز داردس ایسے آدمی جن کا هم پیلے هي ذکر کوچکے هیں اس پالیسی کے زبردست مرید تھے - عیسائیت کی طرف میان کے اظہار كا هلدوسال كي مذهبي حلقول يريه الرهوا كه الكريزي تعلهم كي خلاف ع تعصب کا ایک ربردست طودان پیدا هو گیا - اس طور پر قدیمی تحریک کی المورس کمھی آئے بوھوں اور کیھی بھیجیے مالی ، یہانتک کے عملی فوائد کے مقطة خهال سے سہرا الحریزی کے سروھا جس کا ذکر اس سلسلے میں بہتو ہوگا جس میں انگریزی تعلیم کی تصریک پر بست کی گئی ہے۔

#### دیسی زبنانوں کی کامیابی کے مقابلے میں قدیم مشرقی تعلیم کی ناکامی

گو هلدوستانیوں کی تعلیم کے لئے سرکاری تصریک کی یہ پہلی صورت قاکام رهی لیکن بے رطانہی افسروں کی تعلیم کے لئے سے رکاری تحدیک اور سیرام پرر کے عیسائی مشئریوں کی برابر والی تحدیک نے هلدوستانی کی دیسی زبانوں اور ان کے فریعے سے هندوستانی دلوں پر ایک بہت بڑا اثر ڈالا - ناکامی اور کامیابی دونوں کے اسباب بالکل ظاهر هیں - ناکامی کا سبب یہ تھا کہ واقعات کی منطق نے بوسیدہ اور دقیانوسی تعلیمی نظام کے نشو و نما کو هر صورت میں غیر ممکن کر دیا - جو لوگ اس نظام کے ڈائل نہ تھے ان کے لئے اس کا ترقی کرنا اور بھی ناممکن تھا - فورت ولیم کالیے اور سیرام پور کے عیسائی مشئریوں کی کامیابی (جیسی کچھہ تھی) کالیے اور سیرام پور کے عیسائی مشئریوں کی کامیابی (جیسی کچھہ تھی) مختلف تھے جو وہ چاھتے تھے - بیکن ان کی صحیم اور مخلصانہ آرزو یہ ضرور تھی کہ عوام کے دلوں تک رسائی ہوجائے اور عوام کے دلوں پر واقعی کچھہ ضرور تھی کہ عوام کے دلوں تک رسائی ہوجائے اور عوام کے دلوں پر واقعی کچھہ شرور تھی کہ عوام کے دلوں تک رسائی ہوجائے اور عوام کے دلوں پر واقعی کچھہ اثر پرا کو اس اثر نے ایک بالکل خلاف آمید صورت اختیار کی ۔

#### فورت وليم كالج

فورت ولیم کالیم [1] کی بلیاد سفہ ۱۸۰۰ع میں الرة ولزلی [4] کے هاتھوں سے پتی - اس کے قیام کا یہ مقصد تھا کہ ایست انتیا کمپنی کے انگریز مالزموں کو اس میں تعایم دی جائے - انیسویں صدی کے آغار میں اس کے مقرم انکلستان کے ان طبقوں سے لئے جاتے تھے جی کا پایہ تعلیم اور معاشرت کے لحصاظ سے سابق کی بہنسبت بلفد تھا - لیکن انہیں اس ملک یا اس ملک کی مختلف زبانوں اور روائٹوں کا کوئی علم نہ تھا اور اس لئے ان هندوستانیوں سے مساوی یا بالا تر حیاتیت سے نہیں مل سکتے تھے جن کے ساتھ انہیں ایسی حالت میں کاروبار کرنا پتنا تھا کہ وہ هندوستان پہنچاتے ھی اعلی عہدوں پر فائق هرجاتے تھے - سویلین [۳] عہدے داروں کے لئے ضروری تھا کہ انہیں ملک کی

Fort William College-[1]

Lord Wellesley-[r]

Civilian -[r]

رسم و رواج اور اس کی رہانوں کی ایسی فضا میں تعلیم دی جائے جو ان کے اعلی وقبے کے مطابق اور شایاں هو - قبل اس کے که یه انقطام عملی صورت اختیار کرے کمھٹے '' ایسے آدمیوں کو اہم عہدوں پر مامور کرنے کے لگے مجبور تھی جوں کے پاس کوئی سند نه تهی اور جن کی سیرت اور سابقه تعلقات کا دَاتُردَتَّروں کو کوئی علم نه تها۔ اس کارروای سے کمپلی کے معتمد عہدے داروں [1] کو مقصان . پہلچلے کا اندیشہ تھا۔ مگر یہ معتمد عہدےدار ایے خاص فرائض کو انجام دیلے فی اهلیت نه رکھتے تھے " - کالم کے المے پورے طور پر سرمایہ مرجود تھا - بلکہ کالم پر یہ مکٹہ چینی کی گئی تھی کہ اس کو قائم رکھنے کے لگے ضرورت سے زیادہ روپیه خرج کیا جاتا ہے۔ اور نوعوان سریلین عہدے داروں کو اس زمالے میں جب وہ ایلی مالرمت کا نیا دور شروع کرنے هیں " ایک اچها وقت " گذرنے کا موقعہ مل جاتا حالامکہ انہیں ملک کے کسی حصہ میں جہاں وہ مامور ہوں ابع عهد ی کام سیمها جاهد تها - تهاوں پریزیدنسیوں ' کے سویلیس عهدے داروں کے تربیت کا انتظام صرف کلکتے میں ہونا مناسب نہ سمجها گها کهونکه یه انتظام دوسری دونون پرییدنسهون کو پسلد نه تها - یورپین مضامین کی تعلیم نے لئے استادوں کی تلتخواہ اچری خاصی تھی اور ان مضامین کی وجه سے کالم کی تعلیم کا دائرہ حد سے ریادہ واسیع معلوم ہوتا تھا ۔ یوریین پروفیسروں کے عالوہ پرھانے والے پذتانوں ' مولویوں اور مذشیوں کی تعداد آسی (۸۰) تھی یہ تعداد طلبا کی تعداد کے متابلے میں انثر ریادہ هوتی تھی [۲] ۔

#### فورث رلیم کالبے کی مختصر زندگی

لندن میں کمپنی کے دائردتروں نے جن کی اس شاندار تجویز کے متعلق سابقہ مفظوری حاصل نہیں کی گئی تھی سلم ۱۸۹۲ع میں اس پر اعتراض کہا اور کالیے کو تور دیلے کا حکم دے دیا - انہوں نے سلم ۱۸۰۵ع میں فورت ولیم کالیے کی بجبائے انگلستان میں ایک اور کالیے قائم کیا جو بعد میں "هیلی بری کالیے کی بجبائے انگلستان میں ایک اور کالیے قائم کیا جو بعد میں "هیلی بری کالیے [۳] کے نام سے مشہور ہوا - اس کے علاوہ ہر پریزیڈنسی میں هدورستائی زبانوں اور توانین میں ایک سریلین عہددداروں کی تعلیم کے لئے ایک متامی مرکز ترار دیا گیا - اس طور پر فورت ولیم کالیے کی اس زندگی کا

Covenanted Servants-[1]

<sup>[7] -</sup> دیکیو " عادرستانی توریعات " مصنعة ثیننت (Tenant) جلد ۴ صحعه ۲۰ - [۲]

Hadeybury College-[r]

بہت جاد خاندہ هوگیا جس کا نقشہ لارۃ ولزلی نے اپے خیال کے مطابق مرتب کیا تھا گو وهی نقشہ کلی سال بعد تک بنکال پریویڈسی میں ایک محدود پیدائے پر منهد کام کرتا رہا [1] - سنہ ۱۸۵۳ع میں یہ کالم توت گیا -

#### هدوستانی زبان کا مطالعه

دَاكتر جان كلكرست [٢] پرنسهل فورت ولهم كالب سنه ١٧٨٣ع مين کمیلی کی طبعی خدمت کے سلسلے میں هندوستان آئے تھے - کالم نے اُن کی سرپرستی اور نگرانی میں هندوستانی زبان کے باقاعدہ مطالعہ کے لئے ایک زبردست تتحریک شروع کردی - انهوں نے خود ایک انگریزی هندوستانی لغت أور ایک هندوستانی قواعد شایع کی (دونوں سنه ۱۷۹۹ع میں کلکته سے شایع ھولیں) اس کے علاوہ اور بہت سی کتابیں کالم کے طلبا کے لئے ھندوستانی زبان میں شایع کیں - دو مقاصد ان کے پیش نظر تھے ۔ اول ایک تو وہ چاھتے تعے که ان کے سویلین شاگرد ' ایک ایسی دیسی زبان سیکھیں جو تمام هندرستان میں بولی جاتی هو جهسی فارسی اس وقت ملکی انتظامی اور سیاسی افراض کے علاوہ عام طور پر شرفا اور ادبا کی زبان سمجھی جاتی تھی تاکہ وہ نه صرف اید ماتحتیں یا اعلیٰ درجے کے لوگوں سے بلکہ هو شخص سے گفتگو کرنے کے قابل ہوجائیں - ﴿دوسرے هندوستانی ربان اس وقت بهسمت اور دیسی زبانوں کے کجھ زیادہ ترقی یافتہ تھی اور جغرافیائی پہلو سے هلدوستان میں سب سے ریادہ پہیلی ہوئی تھی اس لئے داکھے موصوف کی یہ خواهش تهی که اس زبان مهن ایسی نثر پیدا هو جو هندوستان مین عام سرکاری زبان کا کام دے ﴾ الرق ولولی کا خیال یہ تھا کہ هندوستان کے تمام حصوب سے علما اور فقال کو اُسی طرح جمع کیا جائے جس طرح هندوستان کے والهان ریاست انہیں ای هاں مدعو کیا کرتے تھے اور ایک خوبصورت عمارت میں ایک عظیم الشان دربار منعقد کیا جائل اور پندتوں ' مولویس ' راجاؤں ' نوایس اور هلدوستانی علمائےدین کے ساملے سال میں چار مرتبه علمی معادثے کلے جائیں

<sup>[</sup>۱]---قة ۱۸۰۰ع ارر سند ۱۸۱۸ع كے درميان اس كالج ئے ۳۱ هندوستائى كتابيں جهاپيں -يع تعداد ان كتابوں كى تعداد سے ريادة تهى جو ارر زبان ميں كالج سے تعلق رئهنے والي جهاپى گئيں ( كلكتي ربويو جلد ۱۴ - صعدہ ۱۲۷ – ۱۲۷) -

Dr. John Gilchrist-[1]

اور اس طرح ان کے داوں پر برطانیہ کی نتی حکومت کی شان و شوکت کا نقص بتھایا جائے ۔ لارڈ ولولی اس معاملے میں دل کھول کر روپیہ صرف کرنے پر تھار آئے لیکس ڈائرکٹروں نے اپنے فیصلے سے ان کے تمام منصوبے خاکف میں مقادئے [1] -

## کیا مورث ولیم کالیج أردو نثر کا گهواره تها ؟

اس امو کا اکثر دعوی کیا جانا ہے که اُردو بثر کی ابتدا بورت ولیم کالمج سے ھوئی ھے - یہ دعوی صرف ایک حد تک صحیم ھے - دھلی کے میرا من جیسے آدمی جلہوں نے سلطانت مغاید کے دارالتعکومت میں اپنا سب کتیم کہودیا تها خوا ته که انهیں کلکھنا میں ماارمت مل گئی اور وا الرق ولزلی کی مدح کا گیت عمر اور نے گوردر حدرل کی نسبت ذیل کے مبالغہ آمین الفاقة استعمال كأم هين - " اشرف الشراف حين كي تعريف مهن عقل حيران اود فهم سرگردان هے " - دَاكتر جان كلكرست كے لغے يه العاط استعمال كئے: " صاحب ذبي شان منصبوں کے قدردان " - در اصل هلدوستانی زبان کی سرپرستی بالهدی کے لنعاظ سے زیادہ اعدیت نہیں پرکہائی تھی - لهای نوجوان پرطانوی انسروں نے للے ایسی ادب کی جو بلی صورت پیدا هوککی اور جو ان کو سکھائی کئی اس سے منشیوں اور ان لوگوں میں جو سرکاری حلقوں میں آمد و رفعت کا سلسله جاری رنهتے تھے ادب کی ایک ملی داغ بیل پوکلی -رهے پرائے طبقے نے علما یعلی " سخن دانان دی شعرد ، جن کا حلمه دهلی اور لکھنگو میں قائم تھا ابھوں نے تو اس کی هستنی اُڑا دی خود میر امن نے بھی کلکته مهن اینلی نقاب " باغ و بهار " کے دیباچے میں دو ضملی دائل سے اپنے نگے منعاورے کے متعلق عذر خواعی کی ہے - اول یہ که وہ فیر ملکوں کی تعلیم کے لئے لکیہ رہے تھے - دوم یه کے دعلی کی تماشی أور بربادی نے وهال کے رهنے والوں كو دور دوار مقامات ميں منتشر اور ان كي اصلى ريان كو منظلوط كرديا تها -

<sup>[1]</sup> سنورت راہم کالم کی بنیاد کے متعلق الرق ولزلی کی یادداشتیں اور ان کے قواعد " ولزلی کے مکتوبات " ولزلی کے مکتوبات " مرتبع مارٹن (Martin) پائے جائیں کے (جلد ۲ صفحا ۳۲۵–۳۲۱) نیؤ دیکھو اینٹول ایشیائک وجشر جلد ۲ صفحا ۱۰۳ - سرکاری بیاں میں مقاصد وفیرہ کی کوئی تشویع نہیں - میں نے واقعات سے نتائع اخد گئے ہیں اور بعص فیر سرکاری فرائع سے بھی کام لیا ہے ۔

کسی اهل علم نے کمهی باغ و بہار یا غورت ولیم کالم کی دوسری درسی کتابوں کو بطور ادب کے نہیں پوھا [۱] -

#### ` أردو نثر كى حقيقى نشو و نما كس طرح هولى

۔ اُدور تثر کی اصلی بلیاد رائی الوقت علمی اغراض کے لئے اس وقت پوی عبب سنة ١٨٣٩ع ميس فارسى جو قانون ملكى التظام ، هندوستاني دربارون سه خط و کتابت اور مقامی دفتروں کی ضروریات کے لئے استعمال کی جائی تھی اپنے اس حیثیت سے معزول کردی گئی - ھاں یہ حیدرآباد اور نیو دیکر ریاستوں میں فارسی اس کے بعد ہی عرصے تک سرکاری زبان تھی اور فارسی کی بجائے دیسی زبان اتلے ہی عرصے کے بعد رواج پریر ہوئی - قانون اور قانونی اصطلاحات سے دیسی وبانوں میں صححت کی شان پیدا ہوگئی ً۔ عدالتی دفاتو اور درخواستوں میں متواتر استعمال کی بدولت هو طبقے کے لوگوں کی نظروں میں ان کی وقعت ہوتا گئی - سرکاری احکام اور رپوٹوں میں یہ زبان بوابر استعمال ہونے کی وجه سے صاف اور سلیس اور مبالغے سے پاک ہوکگی اور طول نویسی ' پیچیدگی اور مسجع اور مقفع عبارت کی ان تمام لغریتوں سے پاک هوکشی جو ادب کا ایک ضروری چز بن کشی تهیں - دیسی زبانیں میں اخبارات کے اجرا کی وجه سے ان زبانوں کا تعلق واقعات حاضرہ سے پیدا ہوگیا ' اور وسیع دنیا سے تعلق کے باعث اخبارات لے زبانوں کو نگے الفاظ کی دولت سے مالا مال کردیا - انهوں نے قدیم لقریجر کی به نسبت جو صرف منتشب حلقوں تک محدود تھا عام نوگوں کی تقریر اور ان کے طرز خیال پر بہت زیادہ آثر ڈالا -

## تمام هندوستان میں کوئی ایک دیسی زبان ممترکه زبان نه هوسکی

جس مرکز پر داکتر کلکرست آئے خیال کی خاص خوبی کو لانا چاہتے ہے۔ جس انہیں ناکامی ہوئی - اس وقت کسی دیسی زبان میں نثر کا ایسا

<sup>[1] ---</sup> سید عبداللمنیف (دیکھو ''اُردو پر انگریزی لٹریچر کا اثر'' صفحت ۸۰) مام مروج رائے گا اثباع کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نورت ولیم کااچ کی تصنیفات '' ہی کی بعولت ایک ہڑے درجے نک اُردو نثر کا معیار اس بلند مقام تک پہنچا ہے جو حال کے زمانے میں اُردو مصنفیں کو میسو ہوا ہے '' فیالواقع نورت ولیم کے توجیہ مقنی مبارت سے پاک ہیں - قمع نظر ان کے سلم ۱۹۳۲ع یا اس سے بہت بعد تک اُردو نثر کی بہت کم تصنیفات شائع ہوئیں -

تقریمچر نه تها جو قابل ذکر هو ؛ نه اس وقت کسی دیسی زبان کی وقعت لوگیں کے دلوں میں ایسی تبی که اسے مثر کے ادبی افراض کے قابل سمجھاجاتا -هلدووں کے لئے صرف ساستوت اور مسامانوں کے لئے صوف قارسی اوو عربی ادائی ارر علمی زبانیں تھیں - دیسی رہانس کی نظم میں قصے یا قدیم روائٹیں یا ظریدانه چتکلے یا عشقیم مضامین یا مذهبی کیت یا مذهبی رسوم کے گیب ھوٹے تھے۔ دیسی رہانوں کی نثر روزماہ کی گفتگو یا عام بات چیت کے لگے استعمال کی جاتی تھی۔ سوا ایک رہان کے باتی سب مقامی حیثیت سے خاص رقبوں تک معصدود تھوں جن کو " دیس" کہتے تھے۔ یہ ایک مستثلق زبان سلطلت مغلیہ کے تعوق کا نئینجہ تھی ۔ اس کی صححت کی سلد دھلی سے لی جانی تھی ۔ لیکن اس کی شاخیں تمام ملک میں پہیلی ہوئی تھیں ۔ افغانستان کی سرحد سے مشرقی باکال اور همالیه سے دکن تک سب جگهه که بولی جاتی می - اس ربان کو عام طور پر هددرستانی یا هددی یا اسلامی درہ ارس کے علما اور نشق کی مجلسوں میں اردو[۱] یا ریکٹھ کہتے تھے۔ گلکرست کا یہ خیال تھا کہ اے انگریز حاکموں اور عقدوستان کے عام لوگوں ك درمهان عام طور پر اظهار خهال كا ذريعه قرار دبا جائي، مير أمن لكهتم هين: " صاحبان نبی شان کو شیق هوا که اردو کی زبان سے واقف هوکر هندوستانهوں سے گفت و شلهد گریس " مهر امن سے تصلیف کی جو قرمایش هوئی آسے ولا حسب دیل العاظ میں بھان کرتے میں: "اس قصے کا تہیاتم مندوستاتی مُنتكو ميں ترجمه كرو جو اردو كے لوگ هلدو ا مسلمان ا عورت ا مرد ا لڑكے ا بالے ا خاص و هام ، آپس میں بولٹے هیں " اگر قارسی کو جو سرکاری زبان تھی سنه ١٨٣٩ع كي بجائر اسي زماني مين ترك كرديا جاتا تو معكن هے كه أردو فارسی کی جکہہ لے لیتی اور آج تمام هلدوستان میں گفتگو کرنے کے لئے یہ سب کی مشترکہ زبان ہوتی - سله ۱۸۳۹ع تک دیسی زبانیں کی ترویج کا خهال صوبون تک معمدود هوگها -

<sup>[1]۔۔۔۔۔ &</sup>quot; اردو کی زبان " کہتے تھے نک کک " اردر زبان " جدتیک یک العاظ ( اردو کی زبان )" جدتیک یک العاظ ( اردو کی زبان) " پاخ ر بہار " میں استعبال نکے گئے ھیں - اس کے صفیے ھیں وہ زبان جو لشکو اور بازار میں بولی جاتی تھی - میر امن نے فارسی سے جہار درریش کی کہائی کا توجیح کرتے کی نومائھی کا فکو کرتے ہوئے انہیں الفاظ کو استعبال کیا ہے -

## ناکامی کے اسماب اور مستقبل کے امکانات

الس مورت میں اردو کے متعاورے اور الفاظ وہ خاص فارسی رنگ اختیار ته کرتے جن کی وجه سے یه مسلمانوں کی خاص زبان هوگئی - اس کا تعلق سر زمین هند سے زیادہ قریب هوجاتا - یہ هندوستانی هوتی جیسا فورت ولیم کلم کے پرنسیل کا منشا تھا۔ بعد میں اردو کو هقدوستانی زبان بقائے کی کوششیں کی گٹیں ۔ مثلاً لکھنٹِ میں انشا کی کوشش قابل ذکر ہے'۔ ﴿ جِنَ كَا سنه ١٨١٧ع مين انتقال هوكيا) - بنارس مين بندت سدهاكر (جن كا زمانة سنه ۱۹۰۰ع کے قریب تھا ) کی یہی کوشش تھی ۔ اور العآباد میں هندوستائی اکیڈیسی بھی اسی مقصد سے کام کر رہی ہے۔ لیکن مرکزی انتظام کے بغیر یہ تعریک قوت نہیں پکو سکتی اور اس کی کامیابی کا انتصار اس خواهش یر ہے کہ زبان کے اعتبار سے هندوستان کی دو بڑی قوموں میں انتحاد هوجائے -واضم رهے که محص فارسی یا عربی الفاظ کو خارج کرنے کی کوشش ( جیسا انشا نے کیا تھا) معدض ایک چال تھی یا قوت آزمائی تھی جو ایک خاص تصنیف میں سکن ہے مگریة روش زبان میں لچک پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ھوسکتی ۔ ایسی زبان انشا کی اس فارسی مثلوی کے ھموزن ھوگی جس سے نمام نقطه دار حروف خارج کر دئے گئے تھے (جو مثنوی بےنقط کے نام سے مشہور ھے، ایسی زبان کا عوام کی زبان پر کوئی اثر نہیں پر سکتا - سری للو لال کوی اور كاهم على جوان كي مشتركة متحلت كي بدولت فورث ولهم كالبع مهن سلكهاسن بتيسى تيار تو هوككي جو فارسى اور سنسكرت الفاظ كا معجون مركب تھی لیکن اس تصنیف میں اس زبان کا عکس نظر نہ آیا جو دیہات میں بولى جاتى تھى - سرى للو لال نے تھياتھ، هندى ميں جو نثر لكھى اس نے ايك مثنوی هندی زبان کی بنیاد ةالی جس میں سنسکرت کا عنصر بہت زیادہ تھا۔ یہ برج شاعری کی نفیس زبان سے بالکل مختلف تھی أ مير اس يا نہال چند لاھوری کی نثر جو انھوں نے کلکتہ میں لکھی اور نظیر اکھرآبادی (جن کا انتقال سنه ۱۸۳۰ع کے قریب هوا ) کے هردلعزیز اشعار میں طرز ادا کے لعماظ سے بہت کم فرق پایا جاتا ہے - اورنگ آباد سے شاعر ولی کے دیواں کی نسبت بھی (جن کا زمانه سنة ١٧٢١ع کے تربیب هے ) ان کی دکلی طرز کو ملتصوط وکھتے هوئے هم يہي رائے ظاهر كرسكتے هيں - سرى للو كى پريم ساكر كے

10

الناظ اور ان بوج گیتوں کے العاظ میں جو کرشن حی کی تعریف میں لکھے گئے۔ جو اسی زمانے میں یا بعد میں استعمال کئے کئے سایاں فرق پایا جاتا ہے۔ اس تصویک سے ایک ملی تہیتھ، هندی پیدا هوئی جو اس رہاں سے جو عام طور پر هندوستان میں بولی جانی تھی بالکل علیتحدہ معلوم هوئی تھی۔ شمالی هندوستان یا تمام هندوستان، کے لئے ایک مشترکہ زبان کا نصبالعین بہت دور جا پوا - هندوستان یعنی '' مدهیہ دیس '' کے محدود علقے کی زبان میں میں میدو مسلمان کا درق صاب نطر آیے لگا - ممکن ہے کہ انیسویں صدی کے حالات کی وجہ سے اس نمایاں اختلف کا رونما هونا قدرتی یا ناگزیر هو۔ یہ ایسا سوال ہے حس پر دونوں قوموں کے سربرآوردہ اداد کو غور کرنا چاھئے کہ آب کس قدر قرب کی صورت ممکن ہے تاکہ همیں مختصدہ هند کے فائدے حاصل هوں ۔

#### بنائل زبان اور سیرام پور کے عیسائی مشتری

سهرام پور کے عیسائی مشتریوں کی کوششوں سے ایک نتیجہ یہ نکا کہ جدید بنگائی اگرینچر کی بلیاد پر گئی - چوبکہ ایشور چندر ودیا ساگر ، بلکم چندر چار جی ، اور رابندر ناتہہ تیگور ایسے آدمہوں کی بدولت هندوستان ، بلکالی نقریعچر کا رہین منت ہے ۔ یہ تحرک ایک آل ابتیا تحریک کی حیثیت رکھی ہے ۔ فورت راہم کالم اگرچہ بنکال میں تیا لیکن اس نے بنکالی زبان کے لئے النا کام نہیں کیا جتنا اردو اور هندی کے لئے ۔ مگر سهرام پور کے معزز فیسائی ایشهائک سوسائٹی کے مشترکہ تعلق کے ذریعے سے کالمج کے ساتھہ وابستہ میں کالمج کے ساتھہ وابستہ گھے ، کالمج کے ان کی مدد کی ، انہوں نے کالمج کو مدد دی ۔

انہوں نے اپنی سرگرمیاں کلھٹا تو نہیں مگر ریادہ تو بلکالی زبان کی خصص خدمت کے لئے دکھائیں ' یعنی انہوں نے اس زبان کو باقاعدہ بلانے کی گوشش کی ۔ بلکالی زبان کا قائب اور اس کی چھپائی کا انتظام کیا اور بلکالی زبان میں نہ صوف انتجیل بلکہ دوسری منید کتانوں کے ترجمے شایع کئے ۔ انہوں نے انگروزی بھی پوھائی اور ھلدوستان میں مغربی خیالات کو رواج دیلے کے معاملے میں دلچسپی لی ۔ عام عیسائی مشلریوں کی وضع سے جو اس وقت معاملے میں دلچسپی لی ۔ عام عیسائی مشلریوں کی وضع سے جو اس وقت تک ھندوستان میں وارد ھوئے تھے ان کی حیثیت بالکل مختلف تھی ۔ پیچست ال کا مقصد عوام الناس میں بیچست ال کا مقصد عوام الناس میں

Baptist-[1]

بلا کسی تکلف یا امتیازی جهثیت کے تبلیغ کرنا تھا۔ وہ نہ پادوی کے منصب کے قائل تھے اور نہ خاص آسمانی اسرار کے معتدہ ' بلکہ وہ عام لوگوں کو انہیں کی دیسی زبانوں میں دعوت دیتے تھے ' انہیں کے ادبی اور علمی ترکے سے کام لیتے تھے ' اور عملی قسم کی مغربی تعلیم پیش کرتے تھے ۔ جو لوگ اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے ان کے تدبر اور سیاست کے مقابلے میں اِن مشنویوں کے کام زیادہ سادگی و خلوص اور عملی حیثیت رکھتے تھے ۔ چونکہ ان کی کامیابی کا انتحصار اس قدر روپ یا تنظیم پر نہ تھا جس قدر ان کے تین لیڈروں کئوی [1] ' مارشمین [۲] اور وارد [۳] کی شخصیتوں پو ' اس لئے ان کی زندگی کے حالت پر ایک سرسری نظر ہے جا نہ ھوگی ۔

## \*

#### کیری اور تعلیم

ولیم کیری ایک عجیب و غریب شخص تها وہ انگلستان کے ایک موچی کا شاگرد تها لیکن باوجود افلاس کے اس کی قوت ارادی اس قدر زبردست تهی که اس نے لاطینی 'یونانی ' اور عبرانی زبانوں کے مطالعہ کرنے کا ارادہ کر لیا جب مذھب نے اس کی غدمات طلب کیں تو اس نے افچ هی ملک میں در سال تک مذهبی خدمت کی ' اور سنه ۱۹۷۳ع میں پہلے بپلست مشلری کی حیثیت سے ۱۳۳ سال کی عمر میں کلکتہ پہلچا ۔ اس رمانے میں عیسائی مشدریوں کو ایست انڈیا کمپنی کے علاقوں میں کام کونے کی عیسائی مشدریوں کو ایست انڈیا کمپنی کے علاقوں میں کام کونے کی اجازت نه تهی ۔ اُن کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نه تها ۔ باوجود ان دشواریوں کے وہ مالدہ میں پانچ سال تک نیل کے ایک کارخانے میں کام کرتا رہا ' اور اس دوران میں اس نے مذهب کے جہذرے کو بلند رکھا ۔ سنه ۱۹۷۹ع میں وہ سیرام پور کی اس بستی میں پہنچا جو اهل ڈنمارک کے قبضے میں تھی ۔ یہ بستی کلکته سے جانب شمال ۱۳ میل کے فاصلے پر واقع ہے ۔ میں قرزنو نے اس کے مشاری کام کی حوصله افزائی گی ۔ اب کیری نے تینش گورنو نے اس کے مشاری کام کی حوصله افزائی گی ۔ اب کیری نے بلکالی زبان میں انجیل کا ترجمه کیا ' اور وہ تعلیم اور تبلیغ کا کام کرتا رہا ۔ پلکالی زبان میں انجیل کا ترجمه کیا ' اور وہ تعلیم اور تبلیغ کا کام کرتا رہا ۔ پلکالی زبان میں انجیل کا ترجمه کیا ' اور وہ تعلیم اور تبلیغ کا کام کرتا رہا ۔ پلکالی زبان میں انجیل کا ترجمه کیا ' اور وہ تعلیم اور تبلیغ کا کام کرتا رہا ۔ وہ فورت والیم کالیج میں سنسکرت اور بلکالی کا پروفیسر ہو گیا ' اور ایشیاتک

Carey—[1]

Marshman - [r]

Ward-["]

سوسائقی کے ساتھ ملکو کام کونے لگا - گو اس کے حوصلے کو پست کوئے والے اسھاب موجود تھے لیکن ایسے آدمی بھی تھے جو اس کو مدد دیئے اور همدودی کوئے پر آمادہ تھے - اس نے مارشمین اور وارڈ سے ملکو جو اس کے حامی و مددگار تھے مشرقی اور مغربی تعلیم اور سائلٹسک (علمی) مطالع کا مرکز قائم کیا جس نے هلدوستان کی تمدنی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا ھے - ایک ماهر تباتات کی حیکھت سے اس ''فلورا میڈیٹ مصلعہ واکسبرگ'' [1] کو مرتب کیا - واکسبرگ' '' ایکری هارٹیکلچرل سوسائٹی '' [''] کی بنیاد ڈالی - اس کا یہ مقصد تھا کہ زراعت اور باغبانی کے فن کو ترقی دی جائے - یہ متعلس آبھی تک موجود کہ زراعت اور باغبانی کے فن کو ترقی دی جائے - یہ متعلس آبھی تک موجود آس کا سہرام پور میں انتقال ہوگیا - اس کی بیوی نے حو ان کے تمام کاموں میں مددگار ''نہیں '' سیرام پور میں انتقال ہوگیا - اس کی بیوی نے حو ان کے تمام کاموں میں مددگار 'نہیں '' سیرام پور میں هندوستانی عورتوں کی تعلیم کے لئے ایک انتجمن قائم کی جس کے مانتحت ایک مرتبہ چودہ نسوانی مدرسے تھے ''۔

#### مارشمهن اور بنكالي اخبار بريسي

جوشو مارشمین [۳] ایک جولاهے کا بیتا تها اور اُس نے اسکلستان میں محبوس کا پیشہ اختیار کیا - وہ عمر میں کیری سے سات برس چھوٹا تھا - سلم ۱۷۹۹ع میں وہ سمرام پور کی بیٹسٹ مشن میں شامل ہوگیا اور کلکتہ میں ہلدوستانہوں کے مدارس میں کام کرتا رہا - اُس کی بیری نے ایک برردنگ ہاوس قائم کیا تھا - سلم ۱۱۸۱ع میں اس نے کلکتہ میں معلس عیسائیوں کے بیوں کو تعلیم دیلے کے لئے بینورولینٹ انسٹیٹیوشن [۳] کی بلیاد کے بیٹوں کو تعلیم دیلے کے لئے بینورولینٹ انسٹیٹیوشن [۳] کی بلیاد ڈائی - مگر جونیر پریریڈنسی چپلن صاحب [۵] اس کی مطالفت میں ڈاؤر بللد کئے بغیر نه رهے کیوںکه ان کے خیال میں مارشمین کی درسکاہ سے کلکتہ میں چرچ آف انگلیلڈ کے مدارس کے متعلق " مضر میلان " پیدا

Flora Medica of Roxburg-[1]

Agri-horticultural Society-[7]

Joshua Marshman - [r]

Benevolent Institution-[7]

Junior Presidency Chaplain-[0]

هونے کا اندیشہ تھا [۱] - اس نے ایے بیٹے جان کارک مارشدون [۴] کے ساتھہ اید مشن کی ادبی سرکرمیوں میں حصه لیا ' اور دریا کے کتارے پر سیرام پور گالبے کی ایک خوبصورت عمارت بنوائی جہاں سے دریا کے پار واٹسرائم کا ہارک پرر پارک [۳] نظر آتا ہے ۔ یہ عمارت ابھی تک موجود ہے اور اس میں دنچسپ کتابوں کا کتبخانہ بھی ھے - لیکن دونوں مارشمین یاپ اور بیٹے خصوصیت کے ساتھ بنگالی اخبار نویسی کے بانی قرار دئے جاسکتے ھیں ۔ جے ۔ سی ۔ مارشمین پہلا شخص تھا جنہوں نے کلکته کے نواح میں کامذ کا کارخانہ قائم کیا ۔ اس وقت تک کافذ یتلہ یا ملک کے دوسرے حصوں سے آتا یا ممالک فیر سے مذکایا جاتا تھا ' اور دونوں صورتوں میں کاعل پر زیادہ الکت آتی تھی۔ نیا کافذ سستا تھا اور مغربی اصول کے مطابق تھار کیا جاتا تها ' اور اس لئے اخبار نویسی کی روز مرہ کی ضروریات کے لیے موزوں تھا -دیسی مدارس کے للے ابتدائی کتابوں کا پہلا سلسلہ جے - سی مارشمین هی نے مرتب کیا تھا ۔ اُس کا آخری کام هستری آف اندیا (تاریخ هلد) کی قابل تعریف بالیف تها جو دو جلدون (سله ۱۹۲۳ع) مین شایع هوئی - یه کتاب اس نے بنجا طور پر " بنکال کے دیسی نوجوانوں " کے نام معنون کی - اس میں مولف نے هندوستان کی مدنی ترقی کی طرف تهروی سی توجه میڈول کی ھے -

#### وارة اور فن طماعت

سیوام پور کے مذکورہ بالا تین آدمیوں کی جماعت کا تیسرا شخص ولیم وارة ایک بڑھئی کا بیٹا تھا ' جس نے اپنی جوانی میں انگلستان میں چیپائی کا کام سیکھا تھا - وہ سلتہ ۱۷۹۹ع میں بحصیثیت بیٹست مشنری کے هندوستان آیا - هندوستان آنے سے قبل اس نے ایٹ ملک میں مفصلات کئی اخباروں کی ادارت کا فرض انجام دیا - طباعت اس کے کام کا ایک خاص شعبت تھی - اس نے سیرام پور پریس کی نگرانی کا کام ایٹ ذمہ لیا - اور بیس مختلف زبانوں میں انجیل کے ترجمے چھاپے اور بلکالی تائیب کو رواج دیا - دو هندوؤں کی تاریخ ادب ' ان کے دیوتاؤں کے حالات ' ان کے دیوتاؤں کے حالات ' ان کے معاشرت ' ان کے رسوم ' اور ان کے فلسنے میں دلچسپی لی تھی - چھانچہ ان

<sup>[1]...</sup>دیکهو کاکمته گزت مورخلا ۳۱ جولائي سفلا ۱۸۱۱ م صیغلا اشتهارات -

John Clark Marshman-[\*]

Barrackpur Park -[r]

مقامین پر اس نے تین جلدوں میں ایک ضغیم کتاب لکھی جو سیرام پوو مهں (سله ۱۸۱۱ع میں) شایع ہوئی۔ اس کے بعد کا اقیشن للدن میں (سنه ۱۸۲۶ع میں) شایع ہوا - کو اُس نے علدوؤں کے موجودہ حالات کو مایوسی کی نظر سے دیکھا ہے لیکن ان کے مستقبل کے متعلق اس کو بہتری کی امید تھی۔ اُس کے دیباچے کے حسب ذیل الفاظ اس حوص کو ظاهر کرتے هیں جو اس کے دل میں مقدوستان اور خود اللے ملک کے لئے تھا: " هقدوستان کو وہ املی تهدیب حامل کرنی چاهلے جس کی اسے ضرورت ہے - اس تهذیب کو ترقی دیلے کی وہ بخوبی اهلیت رکھتا ہے مغربی ادب اس کی تمام زبانوں میں سرایت هو جانا چاهلے ' تو پهر برطانیه کے بلدرگاهوں سے لیکر هندوستان کے بندرالمس تک سارا سنندر همارے تجارتی جہاروں سے معمور نظر آنے کا ' اور هندرستان کے مرکز سے اخلاقی تعدن اور سائنس تمام ایشها کو سهراب کردیگا -کہمی کسی ایک توم کو نفع پہلنچانے کا ایسا اچھا موقعہ نہیں ملا یعنی ایک کرور آدمیوں کو معتولیت اور مسرت کی رندگی کے اعلی مقام تک پہلنجانا اور ان کے ذریعے سے تمام أیشیا کو علم اور تہذیب کی روشنی سے منورکونا " - گو تاریخ کی دیوی ایک صدی گزرنے کے بعد برطانیہ کے اس جذبے پر مسکراتی ہو جس پر ابھ ملہ میاں مٹاہو کی مثل پررہی اترتی ہے پهر بهی هم اسے اچها خواب سمجھتے هیں -

#### حق طباءت کے اجرا سے پہلے کے اختہارات

جب هم هلدرستان کی اخبارنویسی کے حالات پر غور کرتے هیں تو همیں یہ نہ سمجیہ لینا چاہئے کہ همارے ملک میں اخبارنویسی کا آعاز موحودہ مطبوعہ اخبار کی صورت میں ہوا - اس خیال کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ذاک کا سلسلہ سنہ ۱۸۲۰ع میں ذاک کے ٹکت کی اینجاد سے شروع ہوا - ذاک کا عمدہ اور بہتر انتظام سرکاری اعراض کے لئے فدیم زمائے سے جاری ہے [1] - محمد تغلق کے عہد میں سنہ ۱۳۲۳ع عام اور خاص ذاک کے معمد میں بھی ذاک کا منطل حالات تاریخ میں پائے جاتے ہیں - اکبر کے عہد میں بھی ذاک کا انتظام نہا [۲] - اسی طرح سلطلت مغلیہ کے زمانے میں سرکاری اغراض کے

<sup>[1]-</sup>دیکھو مصلف ھدا کی نتاب موسومی " ھند کے تین مسائر " مفعد ہ س

<sup>[</sup> ٢]--ديكهو آٺين اكبري -

الگیے خبروں کو جمع کرنے ' لکھنے ' بھیجنے ' اور پہنچانے کا باقائدہ انتظام تھا ۔ خبروں کو جمع کرنے اور بھیجئے والے کو '' خبر رساں '' لکھنے والے '' وقائع نویس '' '' یا واقعہ نویس '' کہتے تھے ۔ قاک کی چانیاں یا روز نامنچہ لیجانے والے کو هرکارہ یا قاصد کھتے تھے ۔ اتھارهویں صدی میں جب مرکزی حکومت کمزور هوگئی اور رسل و رسائل کی آمد و رفت میں یقاعدگی پیدا هوگئی تو بہت سی چھوتی چھوتی طاقتوں نے قاک کا اپنا انتظام کولیا ۔ لیکن اگر پہلک کے براہراست استعمال کے لئے خبر پھنچانے کا باقائدہ انتظام مقصود ھے تو پھر مطبع کا هونا ضروری ھے ۔ اور ھندوستان میں مطبع کا رواج اس وقت تک نہیں ھوا جب تک بنگال میں انگریزی حکومت قائم نہیں ھوگئی ۔

### دو مقامات جہاں سے خبریں آتی تھھی

فارسی اخبارات کے ذریعے سے هندوستان میں خبروں کی اشاعت کا دلچسپ تذکرہ ایک انگریزی کتاب سے ' معلوم هوتا ہے جو سنہ ۱۹۹۱ع مین بیتام کلکتہ چھپی ۔ اس کتاب کا نام '' هندوستانی انگیلیجنس ایلتہ اورینٹل انگیولوجی ' [1] ہے ۔ اس میں هندوستان ' پلجاب اور انغاستان کے اندورنی صوبوں کے ان واقعات کی داستان درج ہے جو فارسی اخبارات سے اخباک کئے گئے ۔ خبریں دهلی ' پھاور ' کابل اور دیگر مقامات سے بذریعہ '' اخبار '' اور '' قامد '' ملتی تھیں ۔ یہ ان بڑے بڑے مرکزوں میں جمع کی جاتی تھیں جو سیاسی حیثیت سے خاص اهمیت رکبتے تیے ۔ مثلاً شمالی هند کے مرها میں سرداروں کے درباروں میں ' سیندهیا کے فرانسیسی جرنل مانشیور پیون [۲] کے دربار میں ' اور برطانوی قسمت آزما سیاح جارج تامس [۳] کے دربار میں جس نے هانسی حصار میں ایک جات سیاح جارج تامس [۳] کے دربار میں جس نے هانسی حصار میں ایک جات حکومت قائم کی تھی جو تھوڑے عرصے تک زندہ رھی ۔

#### انگریزی اخبارات: بنگال گزت

چونکه هندوستان میں طباعت کا پہلا کام انگریزی زبان میں تھا ' اور هندوستان اس لئے حسب توقع پہلے اخبارات انگریزی زبان میں چھیے ' اور هندوستان

Hindustani Intelligence Oriental Anthology-[1]

Monsieur Perron-[\*]

George Thomas - [r]

کے انگریو ناظرین کے لئے جاری کئے گئے۔ ملدرستان میں سب سے پہلے جس انکریز نے اخماری جاری کیا وا جیدس آکسٹس هکی [۱] تها - یه شخص ایک تاجر کے حیثیت سے مندوستان میں اپنی قسمت آزمانے کے لئے آیا - دیوالیت هوگها ، اور سلم ۱۷۷۱ع میں کلکته جیل میں رها - جب اپنی میعاد پوری کرچکا تو اس نے سلم ۱۷۸۰ع میں " هیکڑ بلکال گرے " جاری کھا - شروع هی میں حكم اس سے باراض هوكلے - اور وارن هيستنكز (كورنرجنرل) اور سر الائجا اميى [۴] (چیف جستس) پر حبله کرنے کی پاداش میں گرفتار هو گیا ' اور اسے قید لور جومانے کی سزا دی گئی۔ مارچ سله ۱۷۸۱ع میں اس کا چهاپاخانه بھی ضبط کر لیا گیا اور اس قلیل العمر اخمار کی رندگی کا خاتمہ ہوگیا - میں نے بلكال كزى كے فاللوں كا معاثله كها هے - اس اخبار كے مضامين زياده تر اس قسم کے موتے تھے جن سے شہر کلکتہ کے یورپین باشلدوں کو دلنچسپی تھی -لهكن ايك دو خبرين ايسى بهى هوتى تهين جو هندوستانيون كى دلچسپى کا باعث هوں - ۲ ملی سے ۱۳ ملی سنة ۱۷۸۰ع کے پرچوں میں هم ية دو- خبریں دیکھتے ھیں: کلکته میں ایک یورپین مان سے ایک میل کے فاصلے پر ایک چیتے نے باغ میں ایک عریب عورت کو پکو لیا - اُس زمانے میں بھی نوکر بہت ریادہ اجرت طلب کرتے تھے اور اس وقت تک کام نہیں کرتے نعے جب تک ان کی دیکھ بھال نہیں ہوتی تھی اس لئے سرکاری قواعد کے واسطے چاروں طرف سے آواز بللد هو رهی تھی ۔ ۱ سے ۱۳ اکتوبر کے پرچوں میں هم یه شکایت دیکھتے هیں که یورپیڈوں نے بغیر لائسنس کے شراب کی کثیرالتعداد دکانیں کھول رکھی تھیں - نوکر ان دکانوں میں آتے تھے اور بدمست هو جاتے تھے -

### " ایشهاتک مسیلهلی " [۳]

اس سے هم یہ قیاس کر سکتے هیں که اس وقت "هیکز بنگال گزش" کے پوهلے والے کس تسم کے لوگ تھے - لیکن کلکتہ میں انگریزی سوسائٹی کا ایک زیادہ تمدن اور خاص حلقہ بھی موجود تھا - اس حلقے کے لئے ایک

James Augustus Hicky-[1]

Sir Eli Jah Impey-[v]

Miscellany-[\*]

سهماهی رساله بنام " دبی ایشهاتک مسهلینی " [1] جاری کها کها تها جو دو سال یعنی سنه ۱۷۸۹ع سے سنه ۱۷۸۹ع تک جاری رها - سنه ۱۷۸۹ع میں یه نئے روپ میں نبودار هوا - یه اخبار اینی ادبی حیثیت کے اعتبار سے ممتاز تها - کلکته میں اس کی ایک جلد ایک اشرفی (ایک پونڈ سات شلنگ چه، پنس) کو فروخت هوئی تهی - اُس کے نامه نگاروں میں مسلم تبلیل چیمبرز [۲] " سر ولیم جونز [۳] (دونوں سپریم کورت کے جبج تھے) "اور دیگر ادبی مذاق رکھنے والے انگریز اصحاب تھے جو اس وقت دلدوستان میں رهتے تھے - اس میں مشرقی زبانوں کے تراجم اور نقلیں شایع هوئی تهیں - اس کے علوہ اس میں نفیس ادبی اقتباسات درج هوئے تھے - کچھ خبریں بھی هوئی تہیں جو تنہیل اور باسی هوئے کے باوجود صححت "کے لتحاظ سے قابل اعتبار سمجھی جائی تھیں -

### كلكته كزت اور ديكر اخبارات

ان ابتدائی ایام میں کلکتہ میں اگر کوئی اخبار حقیقی معلوں میں انگریزی اخبار کہلانے کا مستحق تھا تو رہ کلکتہ گزت تھا ۔ یہ ایک نیم سرکاری هنتهوار اخبار تھا جو هر جمعرات کے روز شایع هوتا تھا ۔ اس کے مضامین کی تفصیل یہ تھی! سرکاری اعلانات ' احکام ' ایڈیٹرریل [۱۲] تبصرہ ' هر قسم کی خبریں ' خط و کتابت ' نظمیں ' معاشرتی جلسوں کے حالت ' عدالت عالیہ کے مقدمات کی رپورٹیں ' اور دیگر اخبارات کے انتہاسات جن میں انگلستان کے اخبارات کے انتہاسات بھی ہوتے تھے ' اور اشتہارات ' غبارے پر ورقعات بھی بعض اوتات خبروں میں پائے جاتے تھے ۔ یہ اخبار سف ۱۸۲۲ع میں گرونر جلرل اور کونسل کی ملظوری اور سرپرستی سے جاری هوا تھا ' اور مستدر ایف گلیدوں [۵] (اس کے پہلے ایڈیٹر) کو اخبار کے سرکاری حصے کے لئے مضامین بہم پہنچائے جاتے تھے ۔ اس کے سرورق پر ایست انڈیا کمیلی کی مہر کا سرکاری نشان ہوتا تھا ۔ لیکن گرونیئت سرکاری اعلانات کے

The Asiatic Miscellany-[!]

Mr. W. Chambers-[r]

Sir William Jones-[r]

Editorial-[f]

Mr. F. Gladwin-[0]

سوا اخبار کے دیگر مضامین کے متعلق اس کے انتصام کی ذمعدار نہ تھی - جس اخبارات سے اقتباسات الم جاتے تھے ان میں مدراس انتیلیجنس [ ا ] (امن ابتدائے دسمبر سنم ۱۷۸۵ع) ، مدراس کوریر [۲] (فررزی سنه ۱۷۸۹ع) ، انقین گزت آف کلکته [۳] (جون ساء ۱۷۸۹ع) ، بیدگی گزت [۳] (سنه ۱۷۹۱ع) ، بیبگی کوریر [0] (نومبر سله ۱۷۹۳ع) وعوره کے نام آتے هیں ان کے علاوہ حسب فیل اخبارات كا حراله ديا كيا ه : " دهلي ك اخبارات " (١٣ ايريل سله ١٨١٥ ع) " " لامور که اختیارات " (۳ دسمبر سله ۱۸۱۳ع) ، " لاهور نهوز پدپورس " (۸ دسمبر سله ۱۸۱۳ع) ، جن سلم ۱۸۱۳ع) ، جن اخبارات از هلکر کمپ " (۸ دسمبر سله ۱۸۱۳ع) ، جن سے یہے مراد لیلی چاہئے که یہ پبلک یا نیم پبلک نوعیت کے فارسی اخبارات نھے۔ خط و کتابت میں دھلی اور ملک کے دیکو حصوں سے اسی چتھیاں (مالباً قارسی زبان) میں موسرل هوتی تهیں جن میں خبریں دی جاتی تھوں ۔ ان کے مارہ پرائویت چامیوں کے اقتباسات بھی درج موالے تھے -اشتہارات کے مضامیں سے محتلف امور پر روشلی پوتی تھی مثلاً خوراک ا مشروبات ' نوخلامه ' کرائے ' مردوری کی شرح ' مروجه کتابیں ' تصویریں ' فوارم فالم ' الأربال ' تفریحات ' اور دیکر ایسی باتیں جن سے اینکلو اندین سرسائتی کو دلج سپی تھی - جون سله ۱۸۱۵ء سے جب کلکته گزش گورنملت فرق ہو گیا تو اس کی حیثیت بدل گئے مکر اس میں ایک عام اخبار کے کمچم بہلو قائم رہے - سلم ۱۸۲۳ع کے بعد یہ همته میں دو مرتبه شایع هوتا تها - سلم ۱۸۳۳ ع مهن اس كي اخباري حيثيت كا خاتمه هو كيا- اور كورنمنت گوت نے اپنی موجودہ صورت اختیار کرلی جس مهی خالص سوکاری مضامهن هوتے هيں - اس امر كا ذكر حالى از دلجسپى نهيں كه للدن گزت جو دنيا كا موجودة قديم ترس أخمار هي سلد ١٩١٩ع ميس يعلى كلكته كرت سے صوف ايك صنى ہے کچھ عرصه پہلے جارى کها کیا تھا - شروع مهں اس اخمار مهں بھى سرکاری مضامین کے علاوہ معمولی خبریں ہوتی نھھی ۔

Madras Intelligence-[1]

Madras Conrier-[r]

Indian Gazette of Calcutta-[r]

Bombay Gazette-[7]

Bombay Conrier-[0]

### هندوستان مهن برطانهی اخبارنویسون کی مشکلات

همیں اید کلو اندین اخبار نویسی کی تاریخ کا مزید ذکر کرنے کی ضرورت نهين - اس ابتدائي زماني مين كلكته كزت هي ايك أيسا اخبار تها جس كو گورنسنت کی سرپرستی حاصل تھی۔ مگر اس پر بھی سنه ۱۷۹۹ع میں کسی مضمون کی وجه سے جو ناپسند کیا گھا تھا اخبار مذکور معرض عتاب میں آگیا جس کی معدوت اس بنا پر کی گئی که ایدیار کلکته سے فیر حاضر تها - اور بهی کدی اخبارات ته جو وتتاً فوقتاً مصیبت میں مبتلا رهے -همیں اس پر تعجب کرنا چاهائے کیونکه خود انکلستان میں فرانسیسی انتقاب کی تحریک کی وجه سے وہاں کے اخبارات کے لئے زمانہ موافق نه تھا ۔ ایک طرف سلة ١٧٩٢ء كا ايكت انسداد اهانت مين تها دوسري طرف سلة ١٧٩٨ع كا ایکت اخبارات کے لئے تھا جس کے روسے اخبارات کو سخت سزائیں دمی جاتی تھیں۔ ان کے عارہ بت [1] کی گورنسنت کے عہد میں کئی ایسے قوانین بدائے گئے جن کے رو سے نہ صرف اخبارات کی روش پر اثر ڈالا جاتا تھا اور ان کی نگرانی کی جاتی تھی ملکہ ان کی قیمترں کے تقرر اور ان کی تقسیم کے طریقے کے لئے بھی قواعد بدائے گئے تھے - اخبارات سے تکت کا محصول اور اشتہارات کا قیکس وصول کیا جاتا تھا۔ یہ تھے وہ حالات جی میں دنیا کے مشهور ترین اخبار "تائمز" کی ابتدا سنه ۱۷۸۸ع میں لندن میں هوئی جس نے ایک مستقل لهکی ایک آراد قومی اخبار نویسی کی روش قائم کی 4 اور جس نے دنیا کے اخبارات میں اعلیٰ جگہ حاصل کی [۲] - هندوستان میں اخبارات پر سنه ۱۷۹۹ع میں احتساب قائم کیا گیا۔ اگرچة احتساب کی کارروائی سنتہ ۱۸۱۹ع میں متالی گئی ' لیکن اخبارات کی آزادی کے راستے میں روزا اٹکانے والے قوانین بدستور جاری رھے - یہ انگلستان میں سلم +۱۸۳ع اور اس کے بعد کی آرادانہ تصریک کا نتیجہ تھا کہ سر جارلس متكاف [٣] في سنة ١٨٣٥ع مين الهبارات هذه كو درحقيقت آزادي عطا كي-کو اینکلو اندین اخبارات کی روش کورنماس کے خلاف حقیقی طور پر معاندانه

Pitt-[1]

<sup>[1]۔۔۔</sup>تائوز پہلا اخبار تھا جس نے ۱۲ ۱۸ ع میں سٹیم پریس سے کام لیا -

Sir Charles Metcalfe-[r]

له تهی پهر بهی وه ظاهرا گورسات پر نکتهچیلی کیا کرتے تھے۔ چلانچه ایست اندیا کمیلی کی عکومت نے کلی موتبه انگریز ایڈیٹروں کو ملک بدو کر دیا تھا جس کی مثالیں سلم ۱۷۹۳ع ' سلم ۱۸۵۳ع اور سلم ۱۸۲۳ع میں پائی جاتی میں - اس موقعے پر همیں ایک بااثر انگریز اخبار نویس کا ذکر کرنا چاهلے۔ جینر سیلک بکلکیم [۱] نے سلتہ ۱۸۱۸ع میں کلکتہ جرنل [۱] جاری کیا - لیکن اُن کی تحریریں سرکاری حکام کے لئے اس تدر دل آرار تهیں کہ ملدرستان میں رملے کے لئے ان کا النساس سلم ۱۸۲۳ع میں منسوم هو گها اور انهیں ماک بدر کر دیا گها - اس زمانے میں ایست انڈیا کمیلی کو نه صرف هلدوستانیوں پر بلکه پررپیلوں پر بھی فهر معمولی اختمارات حاصل تھے۔ معر بعد کرم نے انگلستان میں جہاں وہ پارلیمات کے معدر بی علم تھے اس سوال کو اقبایا - مقدمے کی رونداد کے لئے ایک سالم پارلمیا تربی بلو یک [۳] (کتاب ارزق) ( نبیر ۱۰۱ سله ۱۸۳۳ع ) کی ضرورت یوی - آخر کمهلی کو انهیں دو سر پارنڈ سالاے کی پلشن کی صورت میں معارضہ دینا ہوا۔ انهوں نے انگلستان میں (سله ۱۹۲۸ع) میں ایک هفته وار ادبی پرچه اتھلھم [4] کے نام سے جاری کیا جس کو بعد میں دوسرے لوگوں نے ایک طویل، عرص لك كامياب اور معزر بناير ركها تا أنكة يه سنة 1911ع ميور اخبار دى لهشن [٥] مين جذب اور كم هوكيا -

فارسی اور بنکالی کے اخبارات جو ٹائپ میں چھپتے تھے

ملدوستان کی زبانوں کے اخبارات کے متعلق عام طور پر یہ بھان کیا جاتا ہے کہ ایسا پہلا اخمار بنگالی ربان میں هنتموار "ساچار درپن" شایع موا نہا جو سیرام پور کے مشاریوں نے سنہ ۱۸۱۸ع [۲] میں جاری کیا تھا۔

James Silk Buckingham-[1]

Calcutta Journal -[']

Blue-book-[r]

Athenaoum—[r]

The Nation-[0]

بلكاني زبان كا بهي يه پهلا مطبوعة اخبار نه نها - يه قطر بنكال سماجار كو حاصل هے جو کنکادھر بھٹاچاریہ نے سنتہ ۱۸ - ۱۸۱۹ع میں جاری کیا تھا لیکس سماچار درین نے زیادہ عمر ( ۳۷ - ۱۸۱۸ ع ) بائی - اس میں مختلف خبریں اور معلومات ریاده هوتی تهین اور اس کی اشاعت کا حلقه زیاده وسیع تها [۱] جيسا هم بهان کرچکے ههي تلمي تعصريرين جن مهن خبرين هوتي تهين مذكورة بالاسته سے بہت يہلے فارسى زبان مهن شايع هوتى تهين - دوسرے باب میں ہم نے بیان کیا ہے کہ ہلہیڈ نے سلم ۱۷۷۸ع سے پہلے فارسی اور بنکالی تائب تھالا۔ ھلدوستان میں فالبا فارسی ربان کی طباعت بنکالی زبان کی طباعت سے پہلے تھی کھونکہ فارسی زبان اُس زمانے اور اُس کے بعد کلی سال تک تمام هندوستان کی مروجه سرکاری زبان رهی - اخبارات کی طباعت کے متعلق اس امر کا ذکر دلنچسپی سے خالی نه هوگا که فارسی اگر سفه ۱۷۸۲ع سے پہلے نہیں تو اس سنہ میں ضرور طباعت کے لیے استعمال کی گئی ۔ کلکتہ گزت کے پہلے ھی نمبر ( ۳ مارچ سله ۱۷۸۳ع ) میں ایک فارسی کالم تھا جو تائب کے حروف میں جھھا ہوا تھا۔ اس کالم کا عنوان یہ تھا: " خلاصة اخبار دربار معلى به دارالخالت شاهجهان آباد "- يه مغل شهنشاه كي دربار میں " واقعہ نویس " کا روزنامچہ تھا جس کے روزمرہ کے واقعات فارسی کے مقابل کے کالم میں انگریزی ترجمہ کے ساتھ شایع ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ کلی نمجروں تک هفتهرار جاری رها - مذکوره روزنامنچے کے مضامین " کورت سرکلر " کے مضامین سے کچھ زیادہ هوتے تھے ۔ اس میں مختلف قسم کی عام خبریں بھی ہوتی تھیں - میرے خیال میں ہلدوستان کی ایک مروجہ زبان میں یہ یہ ا مطبوعة اخبار تها - جس طرم كلكته كزت نهم سركاري الكريزي اخبار تها أسي طرح یه فارسی کالم بهی دهلی کا نهم سرکاری روزنامنچه سمنجها جاسکتا هے -کلکته گزی کے آخری نمبروں میں فارسی اور بنگالی کی اطلاعات اور اشتہارات

صفحت ۱۲۵ میں ملتی ہے۔ ترتکیبار کے ذینشن مشٹریوں نے بھی اس سے پہلے اتہارھویں صدی میں جنوبی هذه میں ایک کافن کا کارحانہ اور ایک مطبع مالابار زبان میں ( فالباً کناری زبان سے مواہ ھوگی ) جاری کیا تھا۔ دیکھو کلکتہ رپریو جلد ۱۳ صفحت ۱۳۳ ۔ لیکن میں نے کوئی ایسی تحویر نہیں دیکھی جس سے یہ پایا جائے کہ انھوں نے کسی درارتی زبان میں اغیار شائع کیا ھو۔

<sup>[1] ---</sup> دیکھو سفل کبار ڈے کی بلکالی ادب کی تاریخ صفحہ ۲۳۲ -

قائب کے حورف میں چھپاتے تھے - بنگالی بنگال کی مقامی زیان سمجھی جائی تھی اور فارسی مقدرستان کی عام رہان -

# بلکالی ، فارسی اور اردو کے اخبارات

جسب بنکالی ربان کا سماچار درین سنه ۱۸۱۸ع میں نکا تو آس وقت مارکولس آف میستنکر گورنر جلال تھے - انہوں نے اس اخیار کی تعویز کو پسلد کیا۔ اس کی حوصله افرائی کی اور آئے هاتهم سے ایدیگر کو چھمی لعمی ۔ اسی کے سابه، ایک دارسی اذیشن شایع کیا گیا جس کے لگے قاک کے محصول میں رعایت خاص رعایت کردی کلی - انگریزی اخبارات [1] کے لیے ذاک کے محصول کی جو شرح منطور تھی اس کا ایک چوتھائی فارسی اتیشن کے لئے تنجویز کیا گیا ۔ سنہ ۱۸۲۱ع کے قریب ۸ صفحتوں کا ایک ھمتدوار فارسی احدار "جام جہاں سا" کے نام سے نکلا - اس کا ایک ادبی ضمهمه اودو میں تها - جس میں تاریخ عالمگیر کا اردو ترجمه شایع هوتا تها -اردو ضمهمے کا سلسله دو سال سے کم عرصے تک قائم رها ' لیکن فارسی اخبار هرايو جاري رما أ اور سنة ١٨٣٨ء مين كلكته مين اس كا اينا مطبع هركيا -فوسرے قارسی اخبارات کے نام یہ تھے: -- ائیلہ سکندری کلکتہ سنہ ۱۸۳۱ع (ایک ادبی پرچه تها) - سلطان الاحبار کلکته ، مهر عالم افروز کلکته ، مهر ملهر کلکته ' اور احبار لدهیانه سله ۱۳۹ اع - آحرالذکر اخبار امریکه کے عیسائی مشاریوں نے لدھیانہ میں جاری کیا تھا - اس طور پر مشرق میں کلکتہ سے مغرب مهن لدھهاتم تک قمام ملک کے اندر فارسی زبان کے اخبار کا جال پھیل گیا۔ سلطان الخمار کے متعلق واضع هو که اس کی ادارت کی باک فسانه عجالت کے مصلف مررا رجب علی بیگ سرور کے هاتھ میں تھی جو لکھاؤ کے آسمان ادب کے ایک درخشاں ساارے تھے - میں اس اخبار کی صحیم تاریخ دریانت نہ

<sup>[1] --</sup>دیکھو کلکتہ ریریو جلد ۳ا صحح ۱۳۱۵ - اس پارے کا باقی مائدہ حصلا رسالہ عیائیسٹلی ( الاهر اپریل سند ۱۳۹۰م ) کے آیک مضموں بعثوان '' قارسی اخبار عہد کمیٹی میں اللہ پر مہلی ہے جس کے راقم لکھنڑ کے سید شہنشاہ حسین اصدری ہیں - یکا مضموں ایک اور مضموں پر مہلی تھا جو خاں بہادر اے ایف ایم عیدالعلی متعاصل ددتر گورنبشت آپ القیا کے قام سے تھا - اللہ معید مستر میدالعلی کا اصل مضموں تہ مل سکا -

کوسکا ' اور نه اس سال یا اس زمانے کا پتا چلا جب مرزا سرور کلکته [۱] میں وہے - بیان کیا جاتا ہے کہ سرور نے اپنے اخبار میں زبردسٹ جسارت کی روش آختیار کی - انہوں نے پولیس کے انتظام اور حکومت کی تجاویز پر نکته جهنی کرنے میں جرأت دکہائی ' لکھنؤ کی تربیت سے سرور کی سیرت میں آرادی کا جوھر اور ان کے قلم میں صحیح اور برجسته اثر پیدا ہو گیا ہوگا -

#### الجراتي اخبار نویسي کے پارسي موجد

بمبئی کے طرف پارسیوں نے هندوستانی اخبار نویسی کی بھی اسی طرح داخ بیل ڈائی جس طرح انہوں نے هندوستانی تجارت مصلوعات اور ممتاز نظر ممتاز نظر ممتاز نظر

<sup>[</sup>۱]--نانه عوائب كا سنة سنة ١٨٢٨ع تها نه كلا سنلا ١٨٢٥ع جيسا " سيرالبصنين " مرتبة تلها جلد ا صفحة ١٦٩ مين لكها هه - سنة ١٨٣٥ع كا سنة كارسن قي تأسي (Garcen de Tassy) کی نوانسیسی کتاب نارینم ادب هلدوی و هندوستانی دوسوا اقیشن حله ۳ صفحه ۱۸۸ میں دیا گیا ھے لیکن یہ سنہ سب سے پہلی لتبوگرات (Lithograph) کاپی کا هوگا جو تی تاسی نے استعمال ہ کی ۔ در اصل نسائلا حجائب تصیرالدین حیدر ناۃ اودہ کے حلوس کے پہلے سال یعلی سنَّة ١٨٢٨م مطابق ١٢٢٣ه مين مكدل هوا (ديكهو بيك كي ارزينتْك بايوگرائيكل تكفتري (Beale's Oriental Biographical Dictionary) سنه ۱۸۹۳ م و منت ۱۸۹۳ منتال (Beale's Oriental Biographical Dictionary) نے سرور کے وفات کا سلم سلم ۱۸۲۹ م دیا ھے - تاہا کہتے ھیں کے انھوں نے یہ بات ایک تذکرے میں دیکھی کلا سرور لکیلڑ میں سله ۱۸۳۳م تک رہے لیکن وہ یہ خیال نہیں کرتے کلا وہ سللا ۱۸۵۲م سے پہلے لکپنڑ سے چلے کئے - زتھی صاحب اپنی نتاب کلدستۂ ادب (صفحد ۱۲ ) میں کارس دی اسی کا حواللا دیتے هوئے لکھتے هیں که سرور سلم ۱۸۳۷م لکھنؤ میں رهے - اور ایک اور کتاب سے یہ لکھتے هيں کة سنة ١٨٩٣م ميں المكتر كئے - ميں نے كارسن تي تاسي كا حوالة جو انهوں نے ديا هے تى تاسى كي كتاب ميں تلاش كيا مكر ثلا ملا - سلطان الاخبار (حسب حواللا مذكور صفحه ٣٠) كے لئے شہنفاہ حسين كا منه سقة ١٨٣٠م هے - مبكن هے كه سقة ١٨٢٨م ميں لكهاؤ ميں قسالة عجائب لكها كے بعد وہ سقة ۱۸۳۰م كے قريب اس اعبار كو مرتب كرنے كے لئے كلكتے گئے اور اس كے بعد وہ الكھاؤ واپس جلے آئے اور سفۃ ۱۸۳۳ء کے بعد پھر کلکتے پہنچے اور واجد علی شاۃ کے مهد (سفۃ ٥٦-١٨٢٧ء) میں انہوں نے لکھاڑ میں پھر کام کیا اور کلکٹیا میں بعد ازاں شاہ کی جالوطلی کے دوران میں ان کے شریک حال رہے - اور سلا ۱۸۹۳م کے بعد کسی سال اپلے وطن واپس پہنچے جہاں اس کا ائتتال ہوگیا۔ قالباً اس نامعاوم تذکرہ نویس کو مقط ۱۸۳۳م کے مقطع کے متطق فلطی ہوئی ھے - یا مبکن ھے اکا تنہا صاحب کی یادداشترں میں کھھنا خلط ملط فوگیا ھو اور یکا بھی ممكات سے ھے کہ اس تحقلص کے در منقتلف سرور ہوں ۔

آتے ھیں اور دونوں کا تعلق ایسے خاندان سے ھے جس کے ارکان پارسیوں گے۔
مذھبی پیھوا تھے - ملا فیروز (۱۸۳۰–۱۷۵۸ع) نے قدیم زردشتی مذھب کی
قدمتیقات کے لئے بہت کام کیا ' اور پارسیوں میں مذھبی روح پھونکی گررنملت کو ان پر اعتماد تھا ' اور انہوں نے جارج سوم کے نام پر جارج نامہ
کے نام سے برطانوں حکومت پر ایک فارسی نظم لکھی اور ملکہ وکٹوریٹ کے نام
اسے مملون کیا - ان کی لائدریری ان تک بمدلی کا ایک پبلک اداوہ ھے سلم ۱۸۲۲ع میں انہوں نے مسٹر فردوں حی مرربان [۱] کے ساتھ مل کر گجرانی
اخدار بمبلی ساچار کی بنیاد ذائی جو انہی تک بمدئی میں ایک سوبرآوردہ
گجرانی اخبار کی حیثیت سے موجود ھے - مرزبان ایک تجربهکار جلدساز تھے
گروز انہوں نے سلم ۱۸۱۲ع میں اپنا مطبع جاری کیا - وہ ملا فیورو کے ساتھ
اپنی قوم کے لئے مختلف ادبی تحدیکوں میں شریک ھوگئے - بمبئی سماچار
فلدوستان کا قدیم ترین موجودہ دیسی اخبار ھے -

### کامیاب اخدار بریسی کے لئے شرائط

اس طور پر هم دیکھتے هیں که هلدوستان کی اخبار نویسی برطانوی هلد کی تاریخ کے ابتدائی حصے میں شروع هوئی اور حکومت نے بھی ایک بتی حد تک اس نی سرپرستی کی - لیکن در حمیدت کامیاب اخبار نویسی کے حومله ملدانه کام کے لئے چار باتوں کا هونا ضروری هے: (۱) عمدہ اور سستی چھھائی - [۲] ایک عملی تعلیم جس کا رندگی کے ان جذبات سے تعلق هو جن کی دوح لوگوں کے ایک بتے طبقے کے دل میں سرایت کرگئی هو - (۳) پہلک معاملات میں ایک وسیع عام دلنچسپی ، جس میں سیاسیات ، سرکاری پہلک معاملات میں ایک وسیع عام دلنچسپی ، جس میں سیاسیات ، سرکاری انتظام ، معاشرتی تصریکیں ، اور بیرونی واقعات شامل هوں - (۳) ایک هدایت یافته رائے عامه جو ضروری نهیں هے که متنصدہ هو لیکن وہ کسی حد تک انتظاد کی خواهشنات هو ، اور گووندات اور ان لوگوں کی پالیسی پر جو زندگی کے مختلف شعبوں میں ایک فدعدارات حیثیت رکھتے هیں اثر قالئے کے قابل هو - اس زمانے میں ان شرائط میں سے کوئی شرط بھی پوری نه هوئی اور اس لئے هو - اس زمانے میں ان شرائط میں سے کوئی شرط بھی پوری نه هوئی اور اس لئے

Mr. Fardunji Marzban-[1]

ھیں ' کو اِس لتحاظ سے دلچسپ ھیں که وہ اس تحریک کے پہلے پہل تھے جو اُس وقت سے آب تک طاقت پکوتی کئی ہے -

### ادبی هندوستان : تین آوازیس

اس زمانے کی ادبی تحریکوں کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں تین آوازوں کو پیش نظر رکھنا چاہئے (1) کمزور اور بےجان ہندوستان کی آواز (۲) ایک نئے , ہلدوستان کی آواز (۳) آس ہندوستان کی آواز جو بیرونی اثرات میں جنم لے رہا تیا اور (۳) آس ہندوستان کی آواز جو ابھی تک پرانے دستور کے مطابق آئے قدیم لب و لہنچے میں آئے جذبات کا اظہار کرتا تھا اور آئے اندر کی منطقی قوتوں سے غیر محسوس طور پر اپنی ہندیل کر رہا تھا ۔

### تریب بمرک هندوستان کی نظم

اتھارھویں صدی عیسوی کے خاتمے پر ھم نے دھلی کے شعرا کے متعلق قریب مرگ هندوستان کی بعض آوازوں پر فور کیا تھا ۔ اُن کے عقوہ اور دلھسپ نظمیں هلدو اور مسلمان دونوں شاعروں کی هلدی زبان میں صوفیانه طرز پر پائی جاتی ھیں - گلال صاحب اور بھیکا صاحب اتھارھویں صدی کے آخری نصف حصے کے شاعر گزرے ھیں - وہ ان صوفیوں کی ابتدائی نسل کی روایات کے حامل تھے جنہوں نے مندی زبان میں کیشو داس اور بلا صاحب کے جذبات قلمبند کئے ۔ ان دونوں کو دھلی کی ابتدائی روایات ترکے میں ملی تھیں جن کے حامل یاری صاحب تھے (جن کا زمانہ سلم ۱۷۲۸ع سے سلم ۱۷۲۳ع کک تها) - أن تحريكون كي دو شاخين عليحده عليحده مكر هيجنس تهين -شونرائن نامی ایک راجهرت نے غاری پور کے نزدیک (سلة ۱۷۳۴ع کے قریب) ایک نگے فرقے کی بنیاں ڈالی اور ذات پات کی ہندھنوں اور بت پرستی کے عقیدوں کو بالائے طاق رکھ دیا ' اور هندووں اور مسلمانوں کو انے اپنے مذهبی رسرم ادا کرنے کی اجازت دی ۔ ان کا دعویل تھا کہ شہنشاہ محمد شاہ نے (جن کا سنه ۱۷۳۸ع میں انتقال هوا) ان کی سرپرستی کی - پیا واتع بلدیلکهند هکے ایک کالستم پران ناتم نامی نے بھی درنوں مذعبوں کو ملانے کی کوشعی کی ا أور هر مذهب کے پهرووں کو اجازت دی که افير اف خاندان کی رسوم پر قائم رهیں - اس کا سرپرست چهتر سال نامی شخص چهتر پور کا بانی تھا (جس کا سنه ۱۷۳۴ع میں انتقال هو گیا) یه تصریکیں اور ابتدائی پنتم جن کی بنیاد

سابقہ صدیوں میں پوی زمانے کے حالات اور رفتار کے مطابق تھے اور انہوں نے آلکت نسل میں برہم سالج کی تصریک کی جدید صورت اختیار کرلی - آخرالڈکو [۱] تصریک خالص مذہبی تھی حالائکہ اس سے پہلے کی تصدیکھی شاعرانہ اور ادبی حیثیت بھی وکھتی تبیں - بنگالی نظم کی اس صلف کے گیتوں میں جو شاعروں کے کہی سبتے کے نام سے منسوب تھے مذہبی مشامیوں ہوتے تھے اور انہارہویں صدی کے اخیر میں عوام الناس میں رائیج ہوگئے -

دیار مغرب کے متعلق ایک هندوستانی سیاح کی نثر

جدید هندوستان مغرب کے میل جول سے ایک نئی صورت اختیار کو رہا تھا۔ اس میں وہ طبقہ بھی تھا جو قصداً مغرف کے خیالات کی جستنجو کو رہا تھا۔ اس کی مثال مررا ابوطالب خال کی شمصیت سے مل سکھی ہے - مرزا صاحب لے سلم ۱۷۹۹ء سے سلم ۱۸۰۳ء تک ایشیا ، اذریقه اور یورب کی سیاحت کی اوو اله سفر كے حالات دارسي ريان مهل لكهے - يه حالات اس قدر اهم سنجه كلي كه ہیلی برس میں مشرقی زبانوں کے پروفیسر مهجر چارلسستیوارٹ[۲] نے ان کا نوجمہ کھا۔ مورا صاحب سله ۱۷۵۲ع میں بمقام لکھاؤ پیدا ہوئے۔ موشد آباد اور بلکال کی حکمراں جماعت سے عام طور پر ان کے تعلقات قبائم تھے - جب بنگال پر انگریہوں کا تسلط هوگھا تو وہ اودہ چلے آئے لھکو بنکال کے ساتھ اُن کے تعلقات قائم رہے۔ للم حکومت سے ان کے دوستانہ مراسم تھے ' اور اکثر کلکتے جایا کرتے تھے ۔ سلم ۱۷۹۳ع میں دیونتن تی رچردسور [۳] نے جو تین سال کی رخصت یو یورپ روانه هول مرزا صاحب کو بطور رفیق کے ایکے ساتھ لے لیا ' اور جونکہ انہیں اعل مغرب کی زندگی اور ان کے خھالات سے واقدیت حاصل کرنے کا شرق تها اس لئے انہوں نے سفر کے اس موقعے کو علیمت سمجھا ' او ساتھ ھی یہ اُمید ان کے دل میں هونے لکی که براٹش گورنمات کے مانتصت انہیں مشرق مهن کسی سنهر کا عهده مل جائے گا - اس خواهش مهن آن کو ناکامی هرئے -

<sup>۔ [1] -</sup> اس پارے کے لئے دیکھو ایف - ای - کے ، (F. E. Keay) کی مرتبع کتاب ادب ہدیں سفحات ۱۹۰۷ کا اور ۲۹ - کبی شامری کے لئے دیکھو ایس - کے - ذیے (S. K. De) کی تاریخ ادب رہاں بنگائی صفحہ ۲۰۹۷ ۳۰۹

Major Charles Stewart - [r]

Captain I. Richardson-[r]

لهكان انگلستان میں ان كى بوى آؤ بهكات كى كئى - مرزا صاحب كو بادشاة (جارج سوم) اور ملكة شارلت كے دربار میں باریابی كا شرف حاصل هوا - انگلستان كے امرا ' سلطلت كے وزرا اور كفتربوى كے لات پادرى سے بھى ملنے كا شرف حاصل هوا - اور لفدن كے لارتميلر [۱] شهر كے سب سے بوے مقامی عهدة دار كى ضيافت ميں بهى وہ شريك هوئے - سنة ١٨٠٧ع ميں ان كا انتقال هوا - اور كلكته گزت ميں ان كى وفات پر ايك مختصر مقمون شائع هوا - هوا - اور كلكته گزت ميں ان كى وفات پر ايك مختصر مقمون شائع هوا - عوت أس زمانے ميں هندوستان كے باشلاءے كے لئے ناميكن اور متحال سعجهى جاتى تهى -

### انگلستان کے متعلق مرزا ابوطالب خال کے خیالات

یورپ اور یورپین طریقوں ' برطانیہ اور اس کے اداروں کے متعلق ایسے شخص کے کیا خیالات تھے ؟ مرزا صاحب نے اپے جذبات کو آزادی کے ساتھ سپوہ قلم گیا - انہوں نے نہ تعصب کو جگھ، دی اور نہ بہاستائیں کو - انہوں نے برطانیہ کی مہمان نوازی کا دلی خلوص سے اعتراب کیا - اور '' خوص باہی دسے کہ زندگائی ایس است '' کے اصول کو مدنظر رکھا - وہاں کی کھانے پینے کی چیزیں ان کی رائے میں نہایت نفیس تہیں - انگریز عورتیں ان کے غیال میں حسین تہیں اور آنچنے میں نہایت سلیقہ مند اور ماہر تہیں - مرزا صاحب نے انگریزی موسیقی کی تعریف کی ہے - باغات میں شیشے کے مرزا صاحب نے انگریزی موسیقی کی تعریف کی ہے - باغات میں شیشے کے مطونہ جات لگائے جاتے تیے - ان کو دیکھ کو مرزا صاحب کو بڑا تعجب ہوا اور وہ اس جدت سے استدر متاثر اور متعجب مادہ ور آن کہ انہوں نے تفصیل میں اپنی کتاب کے کئی صفحے رقف کو دئے - ان کے بعد مرزا فردیک یہ ایک بڑی عجیب بات تھی - اکستورڈ [۳] کی سیر کے بعد مرزا صاحب نے بلنہیں [۳] کا محل دیکھا جو ڈیوک آف مادلبرو [٥] کی تھام گاہ صاحب نے بلنہیں [۳] کا محل دیکھا جو ڈیوک آف مادلبرو [٥] کی تھام گاہ صاحب نے بلنہیں [۳] کا محل دیکھا جو ڈیوک آف مادلبرو [٥] کی تھام گاہ صاحب نے بلنہیں [۳] کا محل دیکھا جو ڈیوک آف مادلبرو [٥] کی تھام گاہ سے - مرزا صاحب نے اس عمارت کو آن تمام مکانات پر جو کہ ان کی نظر سے

Lord Mayor-[1]

Glass Houses-[r]

Oxford-[r]

Blenhein-[r]

Dake of Marlborough-[c]

گزرے تھے ترجیم دی ہے۔ یہاں تک کہ انہیں نے بادشاہ کے منصل رنڈسر کیسل [1] کو بھی مستثنی نہیں کیا ۔ شکار اور ہر قسم کے کھیلیں کی روح افزا تقریم کو بھی انہوں نے اپلی کتاب میں جگه دی ھے۔ ایک جگه لکھتے ھیں که " انگلستان میں شکری کتوں کی حسقدر مختلف نسلیں پیدا کی جاتی هیں اس قدر اور کسی ملک میں نہیں پائی جانیں"۔ مررا صاحب نے حافظ کے تعبع میں للدن کی تعریف میں ایک فارسی قصیدہ لکہا۔ لیکن ہدقسمتی سے وہ شاعر نہ تھے - انہوں نے حس قدر شہر دیکھے تھے للدن أن سب میں ہوا تھا ۔ لیکن للدن کی وسعت و عطمت کے عالوہ وہ اُس کی اور کئی خوبیوں کا ذکر درتے میں - رات کے وقت سودوں ' باراروں اور دوگانوں کی تھر روشنی کا ان کے دل پر ایک گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے لندن میں جابجا جو کہلے مربع باغ [۴] پاکے ان کی دہی تعریف کی ھے۔ وہ للدن کی زندگی سے پورے طور پر لطف اند ِ هواء ۔ اگر ایک طرف لندن کے قہوہ خانے وهاں کے کلب گھر اور تغریصی جاسے حن میں انواع و اقسام کی عیر معمولی پوشاکیں اور مصلوعی جهوم [٣] استعمال كله جائه تهم اعل للدن كي رندكي كا ايك پهلو دكهاته ته تو دوسوی طرف ان کی گونا کین سرگرمیان اُسی رندگی کا دوسرا پهلو دکهاتی تهين - ان مين انكي ادبي ، موسهدي اور علمي النجملين شامل تهين -على يعلى سائلة يمك مجالس مين رائل سوسانةي [١] كا يهي ذكر هـ -ان کے علاوہ مرزا صاحب نے الگلستان کے رائل اکسچیلنے [٥] اخباروں ' بلکوں ' چھاپے خابوں اور عام کاروباری زندگی پر بھی نظر ڈالی ہے۔ انھوں نے یہ خیال ظاهر کها اور صحیح بیان کیا هے که انکریر قوم فرداً فرداً اور علیحدہ علیحدہ پہیک ملکوں کو خیرات نہیں دیتی ' بلکہ خیرات کا انتظام ببلک کے باتاعدہ المجملوں کے ذریعے سے هوا کرتا ہے انگلستان میں داک کاریاں [۴] سات آتھ دن مهن ایک هؤار میل کا شفر طے کرتی تہیں - انہوں نے اس انتظام کی بھی تعریف کی ہے - برطانیہ کے بیڑے اور اس کی جہاز رائی کے فن کے متعلق بھی

Windsor Castle-[1]

Squaren--[r]

Masks -[r]

The Royal Society - [r]

Royal Exchange-[0]

Mail Coaches-[1]

تعریفی الفاظ استعمال کئے چین ۔ انہوں نے انگلستان کی کلوں ' مشیئوں اور اُن کے متعلق فنوں کا مشاهدہ کیا ۔ اُن کی خوبھوں کو بیان کیا ہے ۔ اُن سب کارخانوں کی تعریف مرزا صاحب نے کی ہے جن میں مشین سے لوہا ڈھالا جاتا تھا ' یا دھانوں میں کھدائی کا کام کیا جاتا تھا ' یا چھریاں ' چاقو وفیوہ بنائے جاتے تھے ' یا لوہے کا ہو قسم کا کام بنایا جاتا تھا ۔ آئرلینڈ [1] کے کسانوں کی منلسی سے متاثر ہوکر انہوں نے یہ رائے ظاہر کی که '' ھندوستان کے کسان آئرش کسانوں کے مقابلے میں آسودہ حال ہیں '' ۔

### انکلستان کے باشلدوں کے متعلق مرزا صاحب کے خمالات

مرزا صاحب نے منصفانہ طور پر انگرینوں کی خوبھوں اور ہوائیوں کو دلیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نہ کسی عیب کو چھپایا اور نہ کسی عیب پر تعصبانه زور دیا هـ - وه الكلستان مين اس أصول كو تو پسلد كرتے هين که مقدمات کی سماعت بذریعه جهوری [۴] هو ' لیکن و اس کے روادار نهیوں هیں کہ انصاف کے مقصد پر قانوں غالب هو جائے - وہ هندوستان موں انگویوں کی قانونی عدالتوں کے مداح نہیں ھیں - انھوں نے انگریزی قانوں کے سخت اور مہم ہونے پر شدید نکته چینی کی ہے - آزادی کے مضمون پر ان کی رائے اعتدال پر مبنی ہے - اگرچہ کسی اور منظم حکومت کے مقابلے میں انگلستان کے عام لوگوں کو زیادہ آرادی حاصل تھی لیکن مساوات کا نمائشی پہلو اس کے حفیقی پہلو کی بہنسبت زیادہ عالب تھا ۔ فریجوں اور امہروں کے طبقوں مهن آرام و آسائه کا جو فرق تها ولا هندوستان کی بهنسبت انگلستان مهن زیادہ پایا جاتا تھا۔ اسی طرح عورتوں کی آزادمی کے متعلق ان کی وائے تھی کہ جو بظاہر زیادہ آزادی انگلستان میں بائی جاتی تھی اس کے ساتھ انگریز عورتوں کے لئے بمقابلہ مسلمان عورتوں کے زیادہ پابلدیاں موجود تھیں۔ مرزا صاحب نے ایشیائی عورتوں کی آزادی پر ایک رساله لکھا تھا - جو سله ١٨٠١ع مين ايشهاتك إنيول رجستر [٣] مين شايع هوا نها - انگريزي قوم کی جن خوبیوں کی مرزا صاحب نے تعریف کی ھے ان میں حسب ذیل

Ireland-[1]

Jury-[r]

Asiatic Annual Register—[\*]

قابل فکر هیں: یعنی اجهے طبقیں میں حرمت و خودداری کا بہت زیادہ احساس، عام لوگوں کی حالت کو سدھارنے کی خواهش، شائستگی اور اختلق کے متعلقہ قواعد اور قواعیں کی پابلدی - خلوص اور معاملے کا گہراپی - بوطانوی سیرت کے جن پہلوں کو مرزا صاحب نے قابل اعتراض قرار دیا ہے ان میں سے چند یہاں درج کئے جاتے ہیں: یعنی پردینی، کثرت نمائش و آرائش کی زندگی، دوسی قومیں سے حقارت، باایں همہ مرزا صاحب لکہتے هیں کہ ان میں سے بہت سی برائیاں انکریروں کی قطرت میں داخل هیں بلکہ حد سے ریادہ خوشصالی کی وجہ سے پیدا ہوگئی هیں -

### لکهلو کی شامری

مرزا صاحب ایک بامروت کته چیں تھے - انہیں دنیا بہر کا تجربت حاصل تھا - بلکه محصبعالم کا لقب بھی انپر صادق آنا ھے - کلکته کی انگریزی سوسائٹی میں ببی گو وہ اُس طعقے کے نه تھے هر دلعزیز تھے - لهکن جب هم ایکی توجه ان کی تصنیمات سے هٹاکر لکھنگ کے دربار کے طوب منعطف کرتے هیں تو نشا بالکل بدل جانی ھے - لکھنگ وہ مقام تھا جہاں اُس وقت اندرونی طاقتیں تدیم روایات کی صورت کو بدلنے کے لئے بتدریج اپنا کام کر رهی تیس - اور جہاں ادب قدیم وضع کی پابندی اور دربار کی محدود ربدگی کی جکوبندیوں سے آراد هونے کی جدوجہد کر رها تھا - اس ضمن میں هم سید انشا کی زندگی اور شاعری پر ایک اجمالی نظر تالتے هیں -

### انشا کے فہر معمولی کمالات

سید انشاالله خان انشا اُن حکماء کے خاندان سے تھے جن کا تعلق فرہار دھلی سے تھا ۔ اُتھارویں صدی عیسوی کے وسط میں جب ملک کے اندو بداملی اور بہیلئی کا دور دورہ تھا ان کے والد مرشدآباد کے دربار میں چلے گئے۔ الشا اسی شہر میں پیدا ہوئے ۔ ان کا سال پیدائش تقریباً سلم ۱۹۷۳–۷۵۱ عے لیا [1] ۔ عونہار بروا کے چکلے چکلے پات' انشا اہتدا ہی سے جدت پسلم

<sup>[1] --</sup> جسعدر آدکریں کا مجھے علم ہے ان میں سے کسی میں اثنا کی آاریخ پیدائش فہیں یائی جاتی - "آب حیات" نے معلوم هوتا ہے کہ ان کے والد نواب سراح الدولہ کے دوبار میں قصے اور اٹھا وہیں پیدا هوئے - سراج النولہ کے مختصر عہد حکومت کا رمائہ ١٩٥٣ع ع تھا -

واقع هوائد تھے - فھین بلا کے تھے اور هر مضمون میں طبع آزمائی کی حیرت انگیز استعداد رکھتے تھے - انھیں ہر چیز سے دلنچسپی تھی - موسیقی سے ' شامری سے ' مختلف زبانس سے ' علوم و فغون سے اور آدمیس کے عادات و اطوار سے م مسلمانوں کی عام ادبی زیانوں یعلی عربی اور فارسی میں فو انہیں پوری مهارت حاصل تهی هی لیکن ان کی ذهانت و طباعی اس طرف ماثل نهی که وه عام لوگوں کی منتقلف بولیوں یعلی اودو' پلنجابی' برج' پوربی' کشمیری ایشتو اور شاید بنکالی مین استعداد حاصل کرین - انشآ پہلے شخص تمے جنہوں نے اردو کی نظم میں انگریزی الفاظ کو رواج دیا۔ ستار بجانے اور اس کے ساتھ کانے میں بھی مہارت تھی - بنگال میں انگریزی انقلابات کے بعد وہ شاہ عالم کے دربار میں دھلی چلے کئے - جب سفہ ۱۷۷۱ع کے خاتمے پر شہنشاہ شاہ عالم کے جا بجا بہتکنے کا سلسله ختم هوکها اور وة دهلي مهن داخل هوئے تو هم قياساً كهه سكتے هيں كه انشا تقريباً بيس سال کے عبر میں سنہ ۱۷۷۹ء کے لگ بھگ شاہ عالم کے دربار میں پہلتے -ٹیکن دھلی کا زوال پذیر دربار اس نوجوان اور طباع شاعر کے لگے موزوں نہ تھا ' جو پہلے ھی نئی دنیا کی اُس جھلک کو دیکھ چکا تھا جو بنکال کے راستے سے هددرستان میں اینا جلوہ دکیا رهی تھی - دهلی میں شاعر اینلی ایک . نرالی دنیا میں رہیے تھے - یہاں انشا نوجوان اور وہاں وہ لوگ کہن سال -انشا نکی طرز کی تلام میں تھے اور وہ لوگ سودا اور میر تقی میر کے راستے پو جللا چاهتے تھے - انشا کی ظرافت اور بذاته سنجی نے ان کے قلم میں شوخی پیدا کر رکھی تھی - مگر قدیم رضع کے شاعر ایے ھی وقار میں مست تھے ـ جیسا مرلابا آزاد " آب حیات " کے صفحت ۲۱۱ پر لکھتے هیں:

'' اگرچہ یہ لوگ نوشت خواند میں پختہ اور بعض ان میں سے اپنے اپنے فن میں بھی کاملھوں ' مگر وہ جامعیت کہاں ؟ اور جامعیت بھی ہو تو وہ بچارے بدھ پراتم پرانی لکھروں کے فقیر – یہ طبیعت کی شوخی ' زبان کی طراری ' تراشوں کی قلی پھین ' ایتجادوں کی بانکین ' کہاں سے لائیں ؟

اور اسیکو هم انشا کی پیدائش کا تتریباً صحیح سال قرار دے سکتے دیں - میں نے انکی زندگی کی دوسری تاریخرں میں کم و پیش تیاس سے کام لیا ھے - لیکن هم وثوق کے ماتھ کہنا سکتے ھیں گلا انتقال سفتا ۱۸۱۷م میں هوا -

# دهلی اور لعهدی مهی انشا کا دور

شاید دربار کے سمید ریش شاعروں کے دل میں حسد کی آگ بھوک اتھی یا ممکن ہے کہ نوجوان تارہ وارد شاعر کستاخی سے پیش آیا ہو -نعیجہ یہ هوا که فریقیں کے درمیان تائع اور تیز الناظ کی حلگ چھڑ گلی اور دهلی میں انشا کا تامیہ بالکل تنگ هر گیا - یہ بھی منکن هے که دهلی کے دربار نے حس کی حالت نارک تھی انشا کو لکھلی کے دربار کی طرف جانے کے لئے مجبور کردیا هو - چناندی ولا اسی رمایے میں لکھٹا وواتع هوگئے جب آصف الدوله کے عهد (سله ۱۷۹۷ع) کا خاتمه یا (سعادت علی خال کے عهد حکومت (۱۹۱۳–۱۷۹۸ع) کا آعار تها ، لکهنای کے دربار میں وہ سعادت علی خاں کے مصاحب ہو گئے) لیکن یہاں بھی انہوں نے اپنے حریاوں پر أن هي تيو اور تلنع العاظ سي حمله كيا جن دي وجه سي دهلي مين الكا وهنا فاصمكن هو گها تها - جب نك وه دوات كے معتمد رہے وہ ادبى پہلو سے ايك خود احتقار حاکم کی طرح حکومت کرتے رہے۔ اُن کے حس کالم کی وجه سے ابهیں بقائے دوام کی شہرت حاصل ہوئی اس کا ریادہ حصہ اسی زمانے میں مکمل ہوا۔ سفہ ۱۸۱۰ع کے قریب وہ ہواب کے اطفاب میں آگئے۔ ان کے رندگی کے آخری ایام تنہائی اور مصیبت میں کئے۔ ایک نوجوان بیٹے کی موت کا مم بھی انھیں گھلا رہا تھا ۔ دردار سے علیتددکی کی بےعرتی کی وجه سے دماغ میں فتور پیدا هوکیا (- سلم ۱۸۱۷ع لکھلاؤ میں انتقال هوا تو ایسی حالت۔ میں که به کسی کو ان کے مرنے کی عمر ہوائي اور انه ان کي اعظم پر كوئى أسو بهائے والا تھا - ادبى حيثيت سے سيد انشا كا انتقال سنه +١٨١ع هي مين هو چکا تها )

### انشا کی طباعی

انشا کی طباعی اور ذھاںت کا خاص پہلو ان کی ظرافت و بذلہ سلجی تھی۔ ان کی قابلیت کا یہی وہ امتیاری رنگ تھا جس کی بدرلت وہ شہرت اور محبوبیت کے اعلی مقام تک پہنچے اور بعد میں اُسی کی وجہ سے گرفتار یہ بھی ہوئے (کیا عجب ہے کہ اچھے اور حرش گرار حالات میں انشا کا ادب اُوبو میں وہی رتبہ ہوتا جو ادب اثلی میں شاعر کارڈکی [1] کا ہے۔ کارڈکی

Carducci-[1]

کی ظرافت تمام ملک اتلی،میں عوام الناس کی زبان پر ہے - انشا نے عوام کی زبان کو دربار کے حلقوں میں رائع کردیا - اور اگرچہ انہوں نے اپنی جدت سے قدیم وضع کے بہت سے شعرا کے جذبات کو صدمه پہنچایا لیکن لکھٹڑ کے ادب مھی ایک ایسے اصول کی داغ بیل ڈالی جس کا ایک پہلو آگرہ میں ان کے همعصر نظیر کی شاعری میں پایا جاتا ہے ) مگر نظیر کی شاعری میں سلجیدگی زيادة هي اور انشا مين بذله سنجى - دونون عوام كي زبان استعمال كرته هين -انشا کی نصریر میں روانی تھی ۔ الھوں نے مختلف انسام کے متعاوروں کو صوف اور استعمال کیا ﴿ وه أُس زبان كي قدر كرتے تھے جو عوام ميں بولي جاتي تھي -روز مرہ کی زندگی سے وہ استعاروں اور تشبیهوں کی تاهی میں رهتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اردو کے قالب میں ایک نئی روح پہونک دی ۔ لکھنؤ کو اردو کے ایک قائم کردہ منعزں کی حیثیت حاصل ہو گئی / آئندہ نسل میں انیس اور امانت نے مرثکے اور درامے کے ادبی شعبوں میں ایک نکی شان پهدا کردسی اس لیّے که ان کی دلچسپی انهیں شعبوں میں تھی جس زمانے میں (سنة ۱۷۹۸ع تا سنة ۱۸۱۰ع) لکھنؤ کی ادبی مجلسوں اور مشاعروں میں انشا کی قابلیت اور فضل کا ڈنکا بجتا رہا ۔ ان کی خصوصیت شاعری میں جدت پسندی اور نئے طرزرں کی تلاش تھی - اور اس لعماظ سے هم کھه سکتے میں که انشا کی شاعری نے شعرا مذکور کے لئے راسته صاف کیا ۔

# ﴿ هندوستانی نثر جس میں فارسی یا عربی کے الفاظ قطع ِ نه تھے

( فارسی یا عربی الفاظ کی آمیزش کے بغیر جو داستان انشا نے هدوستانی نثر میں لکھی وہ صرف پچاس صفحوں پر مشتمل ہے - ( دیکھو " آب حیات " صفحہ ۲۷۰ ) - لیکن انشا نے اپنے قول کو جس کا داستان کے شروع میں اس نے ذکر کیا ہے پورے طور پر نباھا ہے جیسا حسب ڈیل اقتباس سے طاہر ہوتا ہے :۔۔۔

'' ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ بات ایے دھیان چوھی ' کوئی کہانی ایسی کہئے جس میں ھندی چہت ' اور کسی ہولی کی بت نه ملے - باھر کی بولی اور گلواری کچھ اس کے بیچ میں نه ہو - تب میرا جی پھول کر کلی کے روپ کیلے - ایے ملنے والوں میں ایک کوئی بوے پوھے لکھے پرانے دھوانے ٹھاگ

بڑے تھاگ یہ کہواگ لائے ' سر ھلا کر منہہ تہتا کر' ناک بھوں چوھا کر ' کلا بھیل کو اگر ناک بھوں چوھا کر ' کلا پھلا کر ' لال آنکھیں پتھوا کر لگے کہنے : '' یہ بات ھوتی دکھائی نہیں دیتی - ھندوی پن بھی نہ نکلے اور بھاکھا بھی نہ نہیں جائے - جیسے بھلے مائس اُجھوں سے اُجھوں سے اُجھو لوگ آپس میں بولتے چالتے ھیں' جوں کا توں وھی سب دول وھے اور جھاؤں کسی کی نہ پڑے - یہ نہیں ھونے کا '' - 200 میں نے جھھ کہا جھو '' منجھ سے نہ ھو سکتا تو بھلا منہہ سے کیوں نکالتا ؟ 200 کہتا جو کچھ ھوں کر دکھانا ھوں '' -

### روز موه استعمال کے عام الفاظ: انکریزی الفاظ

یہ شاید اسلا کے علمی زور آرمائی کی نسائص تھی - اگرچہ الفاظ ھفدی کے ھیس لیمین ان کی ترکیب میں اکثر مصفوعیت پائی جاتی ہے - عام آدمی یہتھا اس ،'رح استگر بہدں کرتے - لیمین دوسری تصفیعوں میں جہاں عربی اور فارسی الداظ کے متروک کرنے میں اس سختی کے ساتھ عمل نہیں کیا گیا ہے ھلدی کے بہت سے سادہ الداظ ' جملے اور ترکیبیں قدرتی طور پر آجائی ھیں - اس طرح زبان اس زبان کے قریب پہنچ جاتی ہے جسے عام لوگ بولتے ھیں - جونکہ انشا نے هندی کے سادہ اور باتراشیدہ الفاظ کو بوگ بولتے ھیں - جونکہ انشا نے هندی کے بسادہ اور باتراشیدہ الفاظ کو رو شور سے استعمال کیا ہے اس لئے مصحصی نے حو ان کا حریف تھا ان کو بھاتہ کا فائل لقب دیا - جب اسلستان کے بادشاہ جارج سوم کو دماغی عارضے سے صحصت حاصل ہوئی تو اس تتربب پر(انشا نے عائبا سنہ ۱۸۹۱ع میں ایک '' قصیدہ درتہلیت جشن '' لکھا جس میں انگریوں الفاظ با تکلف استعمال کئے گئے ہیں۔ مثلاً

| (عاره)                                       | Powder | پوقر  |
|----------------------------------------------|--------|-------|
| (سوقا)                                       | Couch  | کوچ   |
| (جس سے پانی پیا جاتا ہے)                     | Glass  | كيلاس |
| (شراب کی پ <sub>و</sub> تل)                  | Bottle | بوتل  |
| (دراصل پاتيون (Platoon) هے جو                | Paltan | پنتن  |
| رجینت (Regiment) کے معلق                     |        |       |
| میں اردو میں استعمال ہوا ہے)<br>(آلہ موسیقی) | Organ  | لزكن  |

اودلی Orderly (کسی اعلیٰ عہدیدار کا پیسِ خدمت) خدمت) Bugle (منه بے ہجانے کا باجا مثل قرنا و شہنائی)

( واضع رقے که یه تمام الفاظ آب هماری زبان کا جزو بی گئے هیں۔ اور انشا کے کلام میں الکی وهی صورت پائی جاتی هے جو ابتک مستعمل هے۔) هدوستان میں الکریزوں کے لفظ تمن (Tifin) کو انشا نے تمن لکھا هے۔ انگریزی الفاظ کا استعمال انشا کے کلام میں باموقعہ اور موزوں هے نه که مضحکه کے طور پر جیسا که لسان العصر حضرت اکہر اله آبادی کے کلام میں پایا جاتا ہے۔

### شعر میں خاص منہوم کے اظہار کے لئے ب<del>حر</del> اور وزن کا آرادانہ استعمال

( لکھنؤ کی شاعری میں جدید لنظرں اور ترکیبوں کی آمیزش کا دلتجسب ملظر اس شدید لعظی جنگ میں دکھائی دیتا ہے جو مرزا عظیم بیگ اور انشا میں چھتی ہوئی تھی کو قدیم شاعروں کی بدترین روایات کے مطابق وہ ایک دوسرے کی عیب جوئی میں منہمک دکھائی دیتے تھے - عیب جوئی کا یہ انہماک ترکیب نظم قافیم بنھی اور بحر میں پایا جاتا تھا - معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ عظیم نے رجز کے بحر میں رمل کی بحر استعمال کی اور انشا نے اس پر ان الفاظ میں حملہ کیا:

" کر تو مشاعرے میں صبا آج کل چالے کہیو عظیمے سے کہ ذرا وہ سٹیھال چلے پڑھلے کو شب جو یار غزل در عزل چلے اللا بھی حد سے اپلی نه باهر نکل چلے بعصر رجز میں ڈال کے بعصر رمل چلے "

عظیم کے جواب سے یہ مسئلہ پیدا هرتا هے کہ آیا نظم میں معانی کو فرجھمے دی جائے یا صرف پرائے قواعد نظم کو ۔ چنانچہ اس کا جواب یہ تھا:

" موزونی و معانی میں پایا نه هم نے فرق تبدیل بحر سے هوئے بحر خوشی میں فرق روشن هے مثل مہر یہ از غرب تا بہ شرق شعزور ایے زور میں گرتا هے مثل برق وہ طمل کیا گرے کا جو گھٹدوں کے بل جلے "

(اس امر کا اعتراف کرما چاہئے کہ معانی کے اعتبار سے بنجو کی موزوئی کے معاملے میں کامیابی کا سہرا عظام کے سر رھا - کو اس زمانے میں شاعری کی قدیم روایات کے اعتبار سے یہ ایک بہت بچی بدعت تھی کے حقیقت یہ ہے کہ خود انشا بھی اس قسم کی بدعتوں سے نہ بچ سکے - اور نظیر (اکبرآباد) تو ان سے بھی ایک قدم آئے بوھے ہوئے تھے حن کا ذکر اس موقعے پر پہانہ ہوگا - سے بھی ایک قدم آئے بوھے ہوئے تھے حن کا ذکر اس موقعے پر پہانہ ہوگا -

نظهر کو یه دوتیت حاصل ہے که وہ زندگی کے مختلف پہلوخواہ تاریک خواہ روشن کے شاعر تھے۔ ان کے کلام میں شہری بارار اور دیہاتی کھیت ' فحقائی صلاع اور بلتدارہ ' هلدو ' مسلمان ' سکھ اور صوفی ' نظارہ قدرت اور فلسفه ان سب مضامهن کا ذکر ہے ۔ باایں همه ان کی شخصیت پر العلمی کا پردہ پڑا ہوا ہے ۔ مخمور اکدرآدادی اور پروفیسر شاهبار نے حال هی میں اظهر کی شاعری پر ناقدانه نگاہ ڈالتے ہوئے ایک تدصرے کو شایع کیا ہے اور اُس کے مخطق چفد واقعات کا استنباط کیا ہے ۔ نظیر یقیناً آگرہ ( اکبرآباد ) میں وهیے تھے ' اور ان کی ربان سے اسی هدوستانی کا عکس نظر آتا ہے جو اس نواح میں فی الدحقیقت بولی جاتی تھی ۔ گو وہ اگرہ کو اپنا شہر بخاتے ہیں نواح میں امر میں کام ہے کہ آیا وہ اسی شہر میں پیدا ہوئے ۔ آگرہ پر ان کی نظم ان العاظ سے شروع ہوتی ہے '

" شہر سنتی میں آب جو ملاہے متجھے مکان کیونکر نه آئے شہر کی خوبی کروں بیاں "

نظور نے آگرہ کے بافوں ' اس کے باراروں ' اس کے دریائے جمٹا ' اس کے پھراکوں اور اس کی فن موسیقی کی تعریف کی ھے - واتعات سے هم یہ تعیجہ نکال سکتے میں کہ ان کا سفہ ۳۰ - ۱۸۲۸ کے قریب انتقال ہوا - لیکن همیں نہ تو ان کی تاریخ پیدائش کا علم ھے اور نہ اس بات سے واقدیت ھے کہ انہوں نے کس طریقے سے زندگی بسر کی - آنئی بات یقیئی معلوم ہوتی ھے کہ وہ

درباروں میں جانے کے عامی ته تھے ۔ اور تو اور همیں یہ بھی معلوم نہیں که ان کا اصلی نام کیا تھا - هم صرف ان کا تخلص جانتے هیں - اندرونی شهادت سے معاوم هوتا هے كارتفاير هر قسم كے آدميوں اور ان كي حالتوں اور زندگي كے تمام درجوں سے تعلق قائم رکھنے کی کوشھ کرتے تھے - وہ اُپ مذاتی میں ازاد اور بے تعصب تھے - ان کے الفاظ کا ذخیرہ درباری شاعروں کے ذخیرہ الفاظ كى طرح متحدود نه تها - بلكه وه الفاظ كا خود ايك مجسم گلجهله ته جو متعتلف مشامین میں رنگینی پیدا کرئے تھے)۔ مثلًا برسان کی بہاریں ' آگرہ کی تیراکی ' مرسم سرما و گرما ' چاندنی رات ' هولی و دیوالی ' جلم کلهیا جی ' بالسرى ' نالک شاه گرو ' حضرت سلیم چشتی ' روضه تاج کنیم ' بیمار نامه ' جوگی نامهٔ اور جوگن نامهٔ ' کلجگ ' وغیره - (غرض انهوں نے هر ایسے مضمون پر خامه فرسائی کی جس سے عام لوگوں کو دلھسپی هوتی ھے - ان کی نطمیں تقریباً عام مروجه قصوں اور دیہانی کہانیوں کی حیثیت رکھتی ھیں گو ان میں صوفیانی رنگ کی جھلک نظر آتی ھے ۔ ان کے کلام میں عجهب قسم کی لچک ' روانی اور رنده دلی پائی جاتی هے) حو فوراً حافظے پر قابو یا جانی ھے۔ ان کے بعض اشعار جو ان کی نظموں میں بار بار بائے جاتے میں اب ضرب المثل هوكاني هيس - مثلاً

کلجگ نہیں ' کرجگ ھے یہ \* یاں دن کو دے اور رات لے کے کے خصوب سودا نقد ھے \* اِس ھاتھ دے ' اُس ھاتھ لے

ادبی نقطهٔ خیال سے یہ امر باعث مسرت ہے کہ نظیر کی شاعری پر فور و فکر اور اس کے کام کو آگرہ [1] میں سرگرمی اور جوش کے ساتھ مرتب کیا جارہا ہے ۔ " آب حیات " میں اس کا ذکر تک نہیں کیا گیا(- باایں همه اس کے اشعار انیسویں صدی کی هندوستانی شاعری میں تصفع کے خالف بغاوت کا پیش خیمہ هیں -)

<sup>[</sup>۱] —یکا باب اور ٹیز چھٹا باب جس میں اردو دراسے کے آفاز کا بیان ہے لکھٹے کے بعد مسٹر رام بابو سکسیٹا کی '' تاریح ادب اردو '' میری نظر سے گذری - اور یکا دیکھکا کر ٹہایت خوشی ھوئی کا بہت سی باتوں میں اس کی اور میری رائیں ملتی جلتی ھیں تھیر کی تلقید جو المہوں نے اپنی گتاب کے سات صفحوں میں لکھی ہے اُس سے مجھے پورا اتفاق ہے - اردو ادب کی تاریخ انکھنے کا طوز جو اٹھوں نے اختیار کیا ہے میری رائے میں بالکل صحیح ہے - اور میں اُمید نوتا ھوں کہ وہ اس پیرایے میں آیندہ اور رسیع مضامین شایع کریں گے -

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# تيسرا حصه

نیا نظام بتدریج اثر انداز هوتا هے (سند ۱۸۱۸ع تا سند ۱۸۵۷ع )

چانچواں باب : تعلیم عمومی کا آماز ۔ چھٹا باب ، مذھب اور ادب میں نئی طاقتوں کا ظہور ۔

ساتوال باب : الخبارنريسي ، معاشرتي اصلاح ، اقتصاديات اور سياسيات -

# پانچواں باب

## تعلیم عموسی کا آغاز

## اس دور کی سرگرمیوں کا مرکز تعلیم ہے

( اس دور کی سرگرمیوں کا سب سے ہوا مرکز تعلیم ھے۔ اس والت هندوستان میں جدید طریقهٔ تعلیم کی بنیاد رکھی کئی ۔ اور اکثر دیگر تمدنی تحریکات کا سرچشمه بهی یهی تعلیم تهی ان تحریکات کو یا تو براه راست تعلیم جدید کا نقیجه سمجهئے یا ایک بهت تهز روسهال کے مقابلے میں قدیم طاقتور کا رد عمل خیال کیجئے ۔ هندوؤں کے مذهبی خیالات و احساسات میں خاص طور پر تغیر و تبدل ظاهر هونے لکا اور ان سے ایسی تحریکات پهدا هوکگهن جن کا اثر فهر محسوس طور پر موجوده هندوستان کی زندگی پر پرتا رہا۔ یہ تصریکات اصلی تیزی کے ساتھ تو بعد میں شامل ہوئیں لیکن هندو سوسائتی کے خهالات و احساسات میں ایک زبردست اضطراب پیدا هو کیا ' اور اس کا رد عمل ایسی صورتوں میں ظاہر ہوا جو هماری قومی زندگی کے مطالعے کے سلسلے میں کافی دلچسپی کا سامان بہم پہنچاتی میں - اس دور میں مندوستان کے خیالات و احساسات کے اظہار کا ذریعہ زیادہ تو اخبارنویسی نها ' اور حقیقی ملکی اخبارنویسی کے قدیم بنهاد رکھنے والوں کی وجه سے همارا تعلق سیاسیات اور معاشرتی اصلاح سے پہدا هو جاتا ہے -

### التصاديات اور ادب

اس کے ساتھ بھی سات ۱۸۱۹ع میں مندوستان کے سیاسی نظم و نسق کے قیام کے اقتصادی مورت حالت میں بھی رفتہ رفتد تغیر و تبدل کی مورت 19

پودا ہونے اگی یہ تغیر و تعدل ہر حالت میں هلدوستان کے لئے منید ثابت نہ ہوا۔ اس نے هلدوستان کو سیاسی نظم و نسق سے بھی زیادہ الکلستان کا محتلج بنا دیا۔ لیکن اس سے هماری اقتصادیات اور جدید حالات میں مطابقت پیدا ہوگئی اور همیں ایسے اقتصادی سامان بہم پہلتچے جن سے همارے تعلقات دنیا کی تحریکت کے سانی مشبوط ہو گئے۔ (ادبی دنیا میں برطانوی هلد نے ابھی آنکی بھی تہیں کہولی تھی مگر لکھنئو کے شاهی درباز کی سرپرستی کی بدولت اور ربان در اصلاف ادب یعنی مرثیہ اور دراما میں ترقی کر رهی تھی۔ مرثیم کی قوت اختراء اور شاعرات وسعت کا دو اورہ کے بعد قریب تریب خاتم عو گیا۔ لیکن مندوستانی دراما دیستور ان بنیادوں پر درتی کرتا کیا جو لکھنؤ میں رکھی گئی تھیں۔ دوسری دیسی ربانوں میں جو اسی قسم کی تحریک جاری تہیں ان کو بعد میں تمام هندوستان میں خاص اهدیت نصیب ہوئی کی

### بلكال كى فوتيت : ايك متوسط طبقے كى پيدائش

اس زمانے میں تعلیم اور دیگر معاملات میں صوبہ بلکال کی فرقیت نمایاں ہے۔ جس کی وجہ صاب طاهر ہے۔ مدوستان میں بلکال ہی پہلا صوبہ تھا جہاں برطانوی اثر پورے طور پر پہیلا دوسرے صوبے ابھی بیدار بھی نہیں ہوئے تھے کہ بلکال میں انگریری تعلیم بڑی تیزی سے ترقی کرنے لگی۔ بلکالیوں کے اثر پذیر دماغ بڑی تیزی سے نئے اثر قبول کو کے ترقی کرنے لگے۔ دوامی بلدوبست سے زمیلداروں کی ایک نئی جماعت پیدا ہوگئی جب اس بئے نظام کی خامیاں مقلے لگیں تو زمیلداروں کی بدولت معصلات کے مال و مقاع کا انگلستان کو جانا کسی حد تک مسدود ہوگیا ' اور سرپرسٹی مال و مقاع کا انگلستان کو جانا کسی حد تک مسدود ہوگیا ' اور سرپرسٹی کے چھوٹے جھوٹے مرکز پیدا ہو گئے جن سے ایک حد تک مرشدآباد کے نوابی فربار کی گزشتہ سرپرسٹی کا بدل حاصل ہونے لگا۔ اس زمانے میں برطانوی مدر مقام یعلی کلکتہ سے ہندوستانی صفعت اور دستکاری کو کوئی امیاد نہیں ملی ' بلکہ غیر ملکی مال کی مسلسل درآمد اور عیر ملکی مذاتی کے مطابق ملی نیات ملکی دستکاری کو نقصان پہونچتا گیا۔ لیکن تجارتی سرگرمیوں کے لئے عالمگیر فیر ملکی دستکاری کو نقصان پہونچتا گیا۔ لیکن تجارتی سرگرمیوں کے لئے عالمگیر فیر ملکی دستکاری کو نقصان پہونچتا گیا۔ لیکن تجارتی جہرتے عہدوں پر ہندوستانی مالوم بھی رکھے جاتے سرگرمیوں کے لئے عالمگیر فیر ملکی تجارت نے نئی شاہراہیں کھول دی تھیں۔

تھے۔ اور سرکاری سرگرمیوں میں اضافے کے باعث متوسطالتحال بنگالی گھرائوں کو بہت سے موقع ملئے لگے تھے۔ طبی اور قانونی تعلیم کی بدولت (جو نئے طریقے پر دبی جاتی تھی اور مذھب کے اثرات یا مذھبی رھنمائی سے بالکل آزاد ھو کر ایک پیشتور جماعت پیدا ھو گئی ) اگرچہ ابھی صرف ابتدائی سیتھیوں پر پاؤں رکھنے کی اجازت تھی لیکن یہ جماعت بتدریبے بوھتی گئی اور اسے معلوم ھونے لگا کہ سرکاری مقرموں کی روز افزوں جماعت ھی سے ھملوگوں کو فوائد پہونیج سکتے ھیں۔ یہی دونوں جماعتیں گویا متوسط طبقے کی ریوہ کی ھتی بہون جن کو اخبار نویسی کے جدید دور میں اپنی آواز بلند کرنے کا اچھا موقع ملکیا۔

# (قدیم زبانوں کی تعلیم کی مانگ میں کمی - دیسی زبان اور انگریزی کی خواهش میں اضافه )

چوتھے باب میں هم نے قدیم زبانوں کے ذریعے سے هلدوستانی برطانوی تعلیم کے لئے ابتدائی کوششوں کے آعار اور ان کی باکامی' نیؤ فورٹ ولیم کالمے کے فریعے سے اُردو اور بنکانی زبان کی تحصیل کے متعلق آرمائشی کوششوں پر تبصرہ کیا تھا۔ اعلیٰ سرکاری حلقوں کی ان کوششوں کے ساتھ ھی ساتھ بعض دیگو تعمریکات کمتر درجه کے لوگوں نے بھی جاری کر رکھی تھوں - یہ دیگر تعمریکات نسبتاً زیادہ کامیاب ثابت ہوئیں کیونکہ یہ مقامی زبان کے ذریعے سے ہندوستانی زندگی کے اصل اصرل سے قریب تر تھیں ' اور جن لوگوں کے ھاتھ میں ان کی باک تھی ان کے سیلوں میں اخلاقی جوش ارر ذائی قربانی کے جذبات اٹھ رہے نھے۔ انھوں نے اپنا دائرہ نظر بنگال ھی نک محدود رکھا اور اُس وقت نک هندوستان بهر کی ترقی کے خواب نہیں دیکھ - لیکن آئے دائرہ عمل کو محدود کرلینے کے باعث ان کے عمل میں زیادہ توت اور جوھی پیدا ہوگیا تھا ' اور اس کی سرگرمیوں کے تھوس نتائیم ریادہ دیر پا ثابت ہوئے - عیسائی مشتریوں نے بلا شبه تعلیم و تدریس کی طرف بہت توجه کی - لیکن لوگوں کو ابلے مذهب مهل لانے کا جذبه ان کی تعلیمی کوششوں کے لئے حجاب رھا - هندوستانیوں کو ان کے مذہب کی نہیں بلکہ ایسی تعلیم کی ضرورت تھی جس سے انہیں مائی فائدہ حاصل ہو (جب تک انگریز ججبن کی امداد کے لئے اور سلسکرت ا عربی یا فارسی کی کتابرں میں سے دھرم شاستر یا شرع متحسدی کی توضیع و تشریع کے لئے مندوستانیوں کو بطور قانونی انسر منازم رکھا جاتا تھا اُس وقت تک ایسے افسروں کی کسی قدر ضرورت رہتی تھی ' اور سفسکرت ' ہونی اور فارسی کی علیت مذهبی مقاهد میں کام آنے کے علاوہ کسی حد تک مالی متنعت کا ذریعہ بھی عوتی تھی ۔ یہ سلسلہ غدر کے بعد تک رہا ' لیکن اس کی اهبهت میں تیزی کے ساتھ کمی هوتی گلی ' اور اس کے ساتھ هی مذهبی فروریات کے سوا اس علمیت کی ضرورت اور خواہش بھی گھاتی گئی)۔ ایست انقیا کمینی کے تجارتی زمانے میں بھی صوبۂ بنکال میں بلکائی زبان کی تهوري يهت ضرورت رهتي تهي ' كيونكة ناخواندة كاشتكاررن أور مزدورون سے سابقه پونے کے باعث ادری درجه کا بذکالی عمله ضروری تها - لیکن ایسے مازموں کی ضرورت پہر نہ تھی جو نوابی دریاروں اور انسروں سے گفت و شقید کے سلسلے میں شسته فارسی استعمال کرسکتے تھے۔ اسی لگے ان ملازموں کو معاوضة بھی كم ملتا ته - ليكن جب أن أفسرون كي أسامهان أزادي كلين و بلكالي زیاں کی ضرورت زیادہ ہوگئی ' اور عدالتوں اور دفتروں میں سرکار کے مقرر کردہ بلکالی داں عملہ اور مقرحموں کی تعداد تیزی سے بڑھلے لکی ' اور اس کے ساتھ ھی بلکائی تعلیم کی خواھی میں بھی اضافہ ھوگیا ﴿ لیکن عمله کے اعلیٰ فرجوں میں انگریزی سے واقف هونے کی بھی ہ رورت هوتی تھی جس نے بتدریم دفتر کی زبان کا درجه حاصل کرلها تها - اس لئے انکریزی زبان کی قدر و قیمت بہت بڑھی اور اس کی تعصیل کی خواهش بہت تھڑی سے پیدا هولی /-

### دیسی زبانوں کے مدارس اور دیہاتی مدارس

ایک شخص مستر ایلرتن [1] نے جو مالدہ کے نیل کے کارخانے میں مالزم نہا جہاں بھیٹسٹ فرقے کا مشتری کیری [۲] بھی کام کرتا تھا اُنیسویں صدی کے آغاز میں دیسی زبان کے چلت مدارس قائم کئے - کارخانے کے کام سے جو وقت فرصت کا ملتا تھا اس میں انہوں نے طلبہ کے لئے بنکالی زبان میں مختلف کتابیں تصلیف کیں - مستر مے [۳] نامے ایک مشتری نے سنہ ۱۸۱۳ع میں چلسرہ کے تج تلے میں دیسی زبان کا پہلا مدرسہ جاری کیا - اگر ہم ایست

Mr. Ellerton - [1]

Baptist Carey—[7]

Mr. May-[r]

افتیا کہ پلی کے بعض افسروں کی انفرادی کوششوں سے قطع نظر کولیں تو کہیلی نے بصیفیت گورنملت اھل ھاند کی تعلیم کے سلسلے میں اب تک کوئی گوشش نہیں کی تھی ۔ لیکن کہ پلی کے سلم ۱۸۱۳ع کے چاوٹر (پارائم فت کی سلم) میں اس کی معمولی پیمانے پر ابتدا ھوگئی ۔ اس میں ایک الکم روپیته " علم و ادب کی تجدید و ترقی اور هندوستانی اهل علم کی حرصاء افزائی نیز برطانوی مقبوضات میں علوم سائنس کے اجرا اور ترقی کے لئے " مخصوص کو دیا گیا ۔ اس تجویز میں کارآمد چھڑ صرف ایک الکم روپیته تها ۔ طریق کار کی تشریع صاف نه تھی ' اور جن الفاظ میں اس کا اظہار کیا گیا تھا وہ قدیم روایات سے کتچھ زیادہ مختلف نه تھے ۔ لیکن اس سے اتنی بات ھوگئی که گورنر جنرل مارکوئیس آب ھیسٹلگز نے مسٹر مے کے مدرسے پر توجہ میڈول کی ' اور اس کے لئے چھٹ سو روپیہ ماھوار امدادیہ رقم مقرر کردھی ۔ مدارس کے کی اور اس کے لئے چھٹ سو روپیہ ماھوار امدادیہ رقم مقرر کردھی ۔ مدارس کے معلق ایک تتحریر کے سلسلے میں انہوں نے اس امر کو تسلیم کھا ہے که مستحت ایک تحدیر کی مسکین مگر کار آمد جماعت " سب سے پہلے توجہ کی مستحت ہے ہے۔

### مشلری ' حکومت ' اور غهر سرکاری ادارات

سلة ١٩١٥ع ميں خود هندوستانيوں نے كلكته أور اس كے گرفونواج ميں كئى درستاهيں قائم كيں - ليكن تعليم ميں پرائى لكهر كے فقير رهے - طريقة تعليم پرانا تها ارر درسى مضامين كا دائرة بهت متحدود تها - ترقى يافقة أور جديد قسم كى كوئى درسى كتاب نه تهى - طلها ميں بهت بتي تعداد پرهملوں كى بهى - پہلے پہل برهملوں كے لوكے دوسري ذاتوں كے لوكوں كے ساتھ أيك هى چتائى پر بيتھنے كے لئے تيار نه تھے - يه خامهاں لوكوں كے ساتھ أيك هى چتائى پر بيتھنے كے لئے تيار نه تھے - يه خامهاں دفت وسعد ورد هوتى گئيں ' ارر ايك پسنديدة أور بهتر صورت پيدا هونے لكى - حكومت كا مقصد زيادة تر يه تها كه أيك '' كرائى '' ( كلرك ) جماعت تيار كى جائے - پس انگريئى 'ور ديسى زبان دونوں كى تعليم و تدريس ميں أسى مقصد كى تكبيل كو مدنظر ركها جاتا تها - مشاريوں كا نصبالعين أسى مقصد كى تكبيل كو مدنظر ركها جاتا تها - مشاريوں كا نصبالعين أس سے زيادة وسيع تها - ليكن جيسے پہلے بيان هو چكا هے تبديلى مذهب كے أس سے زيادة وسيع تها - ليكن جيسے پہلے بيان هو چكا هے تبديلى مذهب كے مثعلق أن كى سرگرميوں كو أنچى ذاتوں كے بئگالى مشكوك نگاهوں سے ديكھتے تھے - أن لوگوں كے لئے إعلى تعليم كے جو ذوائع مهيا كئے گئے تھے أن سے ديكھتے تھے - أن لوگوں كے لئے إعلى تعليم كے جو ذوائع مهيا كئے گئے تھے أن سے ديكھتے تھے - أن لوگوں كے لئے إعلى تعليم كے جو ذوائع مهيا كئے گئے تھے أن سے ديكھتے تھے - أن لوگوں كے لئے إعلى تعليم كے جو ذوائع مهيا كئے گئے تھے أن سے ديكھتے تھے - أن لوگوں كے لئے إعلى تعليم كے جو ذوائع مهيا كئے گئے تھے أن سے ديكھتے تھے - أن لوگوں كے لئے إعلى تعليم كے جو ذوائع مهيا كئے گئے تھے أن سے ديكھتے تھے - أن لوگوں كے لئے إعلى تعليم كے جو ذوائع مهيا كئے گئے تھے آن

انهوں نے خوب فائدہ اتهایا - لیکن جونهی وہ خود اپلی درسکاهیں قائم کرنے کے قابل ہوئے انهوں نے عیسائی درسکاهوں کی مذهبی تعلیم کو خیر باد کهه دیا - ذیوۃ هیر [1] ایسے بعض ایثار پیشه انگریزوں اور راجه رام موهن رائے ایسے بعض وسهمالتعیال بنگالیوں نے اهل هند کی تعلیم کے ابتدائی زمانے میں بہت قابل قدر خدمات سرانحام دیں - اس کے متعلق ان کی ذاتی کوششوں کا ذکر آئے آئےگا -

### مشامین دائرۂ تعلیم اور طریقتھائے تعلیم میں توسیع : مدرسین کی تربیت

یہمنا ' لکہنا اور حساب ' دیہا بھر میں ابتدائی تعلیم کے اولین مراحل شمار هوته ههی - لیکن آن دنون هلدوستان مین تعلیم و تدریس متعف آن نهن چیزوں بر تهی - اور ان کا مقصد یه سمجها جانا تها که متوسط طبقے کے لوکے تو کلرکی درکے روزی کیا سکیں اور کاشتکار اور دستکار لوگ ادای درجے کے عملے کی دست برد سے اپنی حفاظت کرسکیں - لیکن دور اندیش اور سرگرم ماهرین تعلیم نے بہت جلد اس نصب العین کو بلتد کردیا - لوگوں کو فوراً بھی اس امر کا احساس ہوگیا که جغرامیه ستاروں اور سهاروں کے متعلق معمولی سی واقعیت ، علوم طبیعات و علم پیمائش کا نهوزاً. بهت علم کهیتی باری اور صنعت و حرفت میں کارآمد ثابت هوتا هے -نھز تعلیم کی مدد سے مزید تحصیل کی قابلیت حاصل ھولے کے علاوہ یہ معیار زندگی کلرکوں کے لئے بھی ایسا ھی منید ھے جیسا کسی اور کے لئے هوسکتا هے - سیرام پور ( سربرام پور ) میں ایک نارمل اسکول مدرسین کے لئے کھولا گھا ' اور ھیر نے مدرسین کی امداد اور ناتربیس یافته مدرسین کے طریق تعلیم میں باقاعدگی پیدا کرنے کی فرض سے معاثلہ رفهرہ کے لئے پلڈت مامور کلے - کوشف کی گلی که پرانی وضع کے دیہاتی مدرس کو جس کی حیثیت گؤں کے ایک موروثی عہدددار یا خاندانی گرو کی موتی تھی بائے سانچے میں دھالا جائے تاکہ وہ نئے حالات کے مطابق کام کرسکے اور طلبا کی جو نعی پود پیدا هو رهی هے اس کی تعلیم و تدریس کے لئے نام طریقے استعمال کر سکے - یہ نامی پود کے طالب علم نه فرض پر حروف کیسیت لیلے

David Hare—[1]

کو کافی قابلهت جانتے ہے ارر نه سیاهی اور نرسل سے تاریخر پر لکھ لھئے کو انتهائی تعلیم سمجهتے تھے - اسله ۱۸۱۷ع میں کلکته کی انجمن کتب درسی کی بنیاد رکھی کئی ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزی اور مشرقی زبانوں میں مفید اور کارآمد کتابیں تیار کی جائیں اور چھاپ کر ارزاں قیمت پر يا مغت بهم پهلچائي جائيس - ليکن شرط يه تهي که ان ميس مذهبي كتب شامل نه هول - گورنو جلول كى خاطر مارشنس هيستلكز [1] نے خود کئی ابتدائی کتابیں نیار کیں جو فالباً انکریزی میں نہیں [۲] -سنه ۱۸۱۸ع میں موجودہ مدارس کی امداد و اصلاح اور نیے مدارس قائم کرنے کے لئے انجین مدارس کلکته قائم کی گلی - دیود هیر نے نه صرف اپنی گرہ سے مالی امداد دی بلکہ لوگوں سے بھی چندہ جمع کیا ' اور وہ اس پوری تعریک میں مدد دیتے رہے۔ انہوں نے بناالی لوکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں انجسن تعلیم اطنال کلکته کی بهی اسی قسم کی خدمات انجام دیں -یه انجمن سنه ۱۸۲۰ع میں قائم هوئی نهی جس نے لوکیوں کی تعلیم مهی باقاعدگی پیدا کرنے کے لئے قابل قدر کام کیا - زنانے اسکولوں کے لگے استانیاں حاصل کرنا اور بھی دشوار تھا ' اس لئے تعلیم نسواں کی تمام عمارت بلی بنهادون در تعمیر کرنی دوی -

### ينكالي رهنماؤں كى سركومياں : هندو كالم كا قهام

اس دوران میں روشن خیال بلغائی رهنما بھی انگریزی کی اعلیٰ تعلیم

کو ترقی دیئے میں خاموش نہ تھے - '' اپنی مدد آپ '' کے اصول پر عمل

کرتے ہوئے ابھرں نے جس بلیادی اور قابلیت کا ثبوت دیا اُس کا اب تک پورا

اعتراف نہیں ہوا - انھوں نے ایسی طاقتوں کو مقصرک کردیا جن سے هندوستان

بھر کی کایا پلت گئی اس میں شک نہیں کہ چیف جسٹس سر آدورۃ ہائڈ

ایست [۳] ایسے فراج دل اور عائی مرتبت انگریز آئے نام اور اثر سے ان

تصریکات کی کہلے دل سے امداد کیا کرتے تھے' لیکن همیں اُن خاموش

هستیوں یعنی غیر سرکاری افراد کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاھئے

Marchioness of Hastings-[1]

<sup>[1] -</sup> كلكنة ريويو - جلد ١٣ (١٨٥٠) صفحة ١١١ -

Sir Edward Hyde East-[r]

جو پس پرده کام کرتے تھے اور اس سلسلے میں تمام مصنت و مشتت کا بار الہائے رہے - بعض ارتبات یہ لوگ تصریک کی بہتری کے للے قصداً اینا نام جههاتے تھے سند ۱۸۱۹ع میں هندو کلیج کے تیام پر غور و خوض کیا گیا۔ ایک دی وام موهن والے ایک جاسے میں بت پرستی کے خالف ہونے زور شہر سے تقرير كر رهے تھے - هير بغير بائے جلسے ميں پہلنے كئے - يه هميشه آزادانه التحريكات مهن هلدوستانيون كے سابھ شامل هونے كے خواهش ملد رهتے تھے۔ جدانچه دونیں میں گیری دوستی پیدا هوکئی جس کا اثر دونوں کے خاندانوں پر بھی پڑا اور یہ تعلقات رام موھن رائے کی بے ونت موں کے بعد بھی قائم رہے -ههر نے مدالت عالمه کے چیف جسٹس کو بھی هندو کالیم کی تجویز کے موانق کرلیا۔ جلانچہ چیف جسٹس ھی کے مکان پر ایک جلسہ ھوا جس میں " هندوستانی نوجوانوں کی تعلیم کے لئے " کالم قائم کرنے کا قیصلہ ھوگھا۔ رام موھن رائے کے نام سے قدیم عقیدہ کے عقدرؤں کے بھوک جانے کا الدیشه تها ، چنانچه ان لوگوں کے اعتراض سے بچنے کے لئے رائے کو کمیتی کے ارکان میں شامل نہیں کیا گیا ۔ کالم کے لئے هندوستانیوں سے چندہ اکتبا کیا کیا ۔ جو شخص \*\*\*٥ روپیم چلدہ دے ،ہ رندگی بھر کے لئے کالیے کا گورنر بن جاتا تها - چیف جستس کو صدر بنایا کیا، اور کورنر جغرل اور کونسل کے ارکان سرپرست بن گئے۔ اس طرح یہ کام اعلیٰ ترین سرکاری افسروں کی سرپرسٹی میں اور قدیم عقیدہ کے لوگوں کی ملطوری سے جاری کو دیا گیا ۔ هندو کالج میں تعلیم و ندریس کا کام سله ۱۹۸۱ع میں شروع هوا تها -

## انگریزی زبان اور انگریزی خهالات کا علبه

کلیج کی تعلیم دو حصوں میں تھی۔ ایک ابتدائی یا تہیدی اور دوسری اعلیٰ یا کالیج کی تعلیم۔ منظور شدہ تعلیمی زبانیں تیں تھیں۔ انگریزی ' بلکائی اور فارسی - لیکن زیادہ زور انگریزی پر دیا جاتا تھا - تعلیم و تعلم کی فضا میں نہایاں حصہ انگریزی کا تھا -(طلبا میں انگریزی خیالات اس تھزی سے ترقی کرنے لکے کہ قدامت پسند گروہ بھوک اتھا ') اور (اسے تسلی دیئے اور تهندا کرنے کی ضرورت محصوس هوٹی ) گورنر جنرل اول آف منٹو [1] کی یاد داشت مورخہ و مارچ ۱۸۱۱ع میں تجویز کیا گیا تھا کہ کلکتہ کے

Earl of Minto-[1]

مدوسه اور بنارس کے سنسکوت کالیے کو مضبوط کیا جائے 'اور دیگر مقامات پر نئے مشرقی کالیے قائم کئے جائیں ۔ اس وقت سنسکوت کے لئے دو موکز پیش نظر تھے ۔ ایک ندیا اور دوسرا توست - لیکن سنه ۱۸۱۹ع کے بعد دونوں کا خیال ترک کردیا گیا ۔ انگریز مستشرقین جن میں پروفیسر ایج - ایچ ولسن [1] بھی شامل تھے کلکته میں ایک سنسکوت کالیے کے قیام پر زور دیتے تھے (لیکن بنگالی جو انگریزی زبان کا مزد چکھ، چکے تھے اس تجویز کے بالکل خلاف تھے ) چنانچه رام موھن رائے نے سنه ۱۸۲۳ع میں حکومت سے مندرجه ذیل الفاظ میں احتجاج کیا تھا: ۔۔۔

### سنسکرت کی تعلیم کے خلاف رام موهن رائے کا احتجاج

"هم دیکھتے هیں که حکومت هندو پنڌتوں کے ماتحت ایک دوسگاه ایسی تعلیم دینے کے لئے قائم کونا چاھتی هے جو پہلے هی سے هندوستان میں وائیج هے - ان پات شائوں سے (جو نوعیت کے اعتبار سے ویسی هی هے جیسی الرق بیکن [۲] سے پہلے یووپ میں موجود تھیں) صرف اس بات کی توقع هو سکتی هے که نوجوانوں کے دماغ میں صرف و نحو کی وہ موشگافیاں اور فلسفیانه امتیارات تھونس دئے جائیں جو عملی طور پر ان نوجوانوں اور سوسائٹی کے لئے بہت کم کار آمد هوسکتے هیں ' بلکه بالکل پار هیں - ان پات شائوں میں طالب علم وهی معلومات حاصل کوینگے جو آج سے دو هزار سال پہلے بھی اهل هنو کو حاصل تھیں ' اور ان میں اُن فضول اور یہ معنی لطانتوں کا اضافه هو جائیکا جو خیالی گھوڑے دوڑائے والوں نے اُس وقت سے آج تک پیدا کی هیں - اور یه بالکل وهی چیزیں هیں جن کی تعلیم سے آج تک پیدا کی هیں - اور یه بالکل وهی چیزیں هیں جن کی تعلیم سے آج تک پیدا کی هیں - اور یه بالکل وهی چیزیں هیں جن کی تعلیم سے آب تک پیدا کی هیں - اور یه بالکل وهی چیزیں هیں جن کی تعلیم سے آب تک پیدا کی هیں - اور یه بالکل وهی چیزیں هیں جن کی تعلیم سے قب سے شدورانے کی هیں - اور یه بالکل وهی چیزیں هیں جن کی تعلیم سے آب تک پیدا کی هیں - اور یه بالکل وهی چیزیں هیں جن کی تعلیم سے شدورانے کی هیں - اور یه بالکل وهی چیزیں هیں جن کی تعلیم سے بیا سے آب تک پیدا کی هیں - اور یه بالکل وهی چیزیں هیں جن کی تعلیم سے شرورانے کی ہیں عام ہے " -

### قديم تعليم اور نثى ضروريات كا مقابلة

رام موھن رائے نے بتایا کہ زبان سنسکرت اس قدر مشکل ہے کہ اسے حامل کرنے کے لئے زندگی بھر کی مدت درکار ہے - انھوں نے لکھا کہ '' اس کتبن ملزل کے طے کرنے پر جو علمیت حاصل ہوتی ہے وہ اس قدر و قیمت کی نہیں کہ اس متصلت کا صلہ تصور کرسکیں جو اس کی تحصیل میں

H, H. Wilson-[1]

Lord Bacon-[']

صوف کرئی پوتی ہے ''۔ ان کی رائے تھی کہ اگر اس زبان کو قائم رکھنا ضروری ہو تھو ایک نیا سنسکرت کالیے کھولنے سے بہتر ہوگا کہ انعامات اور بھتا وفیرہ سے ان پندتوں کی امداد کی جائے جو ملک کے ہر حصے میں موجود ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سنسکرت ریاکرن ' نیائے شاستر اور ویدانت کی قدیم تعلیم کے یے مصرف ہونے پر بعث کی ہے ۔ لکھتے میں '' اس کے عالوہ ویدانتی عقیدہ ہمارے نوجوانوں کو بہتر نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کی تعلیم یہ ہے کہ یہ تمام چھزیں جو ہمیں نظر آنی میں دراصل ان کی کوئی ہستی نہیں ۔ یہ بہائی وفیرہ کی کوئی حقیتی مستی نہیں ہے ' اور اس لئے وہ کسی حقیتی محصبت کے مستحق نہیں مھیں ۔ پس جس قدر جلد ہم ان سے حقیتی محصبت کے مستحق نہیں ہیں ۔ پس جس قدر جلد ہم ان سے جھاکہوا حاصل کرلیں اور دنیا کو چھوڑ جانیں انفاھی بہتر ہوگا ۔

#### سائنس کے حتوق

اس تغریبی تنقید کے بعد تعمیری مشورہ پیش کرنے کی فوض سے

( رام موھن وائے نے) مدرجہ ذیل العاظ میں (جدید سائنس کے حقوق کی

قرجمانی کی ہے ۔ " اگر برطانوی پارئیمنٹ کا منشا هندوستان کو جہالت میں

صبتہ رکھنا ہوتا تو سنسکرتی نظام تعلیم اس مقصد کی تکمیل کے لئے بہترین

آلہ تھا ۔ لیکن چونکہ حکومت کا مقصد هندوستانی آبادی کی اصلاح ہے اس

لئے أسے جدید اور ترقی یافتہ نظام تعلیم جاری گرنا چاهئے جس میں ریاضی اللے أسے جدید اور ترقی یافتہ نظام تعلیم جاری گرنا چاهئے جس میں ریاضی کم

علم طبیعیات اکیمستری انائمی اور دیگر ایسے مفید علوم شامل ہوں جن

کی تعلیم کے اخراجات کی مجوزہ وقم کے آندر اس طرح انتظام ہوسکے که

چند یورپ کے فارغ التحصیل اہل علم اس تعلیم کے لئے مقرر کئے جائیں

اور ایک ایسا کالیے قائم ہوجائے جو ضوروی کتابوں اقات اور دیگر سامان سے

آراستہ ہو"۔

### هندر كالم اور سلسكرت كالم ايك هي عمارت ميس

یہ جہکرا مارضی طور پر ایک سمجھوتے سے طے ھوگھا۔ جس مہیں یہ طعصلہ کہا گیا کہ کلکتہ میں ایک سلسکرت کالبے سرکاری خرچ سے کھولا جائے المیکن یہ نہا کالبے اور ھلدو کالبے جس کی کوئی مستقل ذاتی عمارت تہ تہی ایک ھی عمارت میں واقع ھوں۔ ھلدو کالبے کا وجود سراسر فیر سرکاری ذرائع کا موھوں مذت تہا اور اس کے اخراجات عام چلدہ سے پورے ھوتے تھے جس

مهن حکومت کا کوئی هاته نه تها - چنانچه اس نهی تجویز سے هندو کالیم کے بانهوں کے دل میں قدرتی طور پر خدشه پیدا هوگیا که کہیں یه حکومت هی کے زیر اثر نه هوجائے - لیکن ان لوگوں پر واضع کودیا گیا که حکومت صرف اسی روپیه کے متعلق اپنی نگرانی رکھنا چاهتی ہے جو وہ خود دیگی - فئی مشترکه کمیتی میں پرونیسر ایچ - ایچ ولسن کو بھی شامل کیا گیا - اور اصل هندو کالیم کی نگرانی کے لئے تیوت هیر قریب قریب هر روز حاضر هوا کرتے تھے - حکومت نے کالیم کی عمارت کے لئے ایک لاکھه چوبیس هزار روپیه دیا اور تیوت هیر نے اپنی زمین دے دی جو کالیم کے احاطے کے شمال میں واقع تھی - کی عمارت کا سنگ بنیاد جیسا اس کے کتبے سے ظاهر هوتا ہے سنه ۱۹۲۸ع کو بنگال کی فری میسن برادری [1] کے صوبجاتی گرانت ساسات اے "برادری کے کثیر مجمع نیز مجلس تعلیمات عامه کے صدر اور ارکان کی موجودگی میں "کے کثیر مجمع نیز مجلس تعلیمات عامه کے صدر اور ارکان کی موجودگی میں "

اوری اینٹل سیمیدری: قدیم مذہبی خیالت کے لوگوں کا کالمج

سته ۱۸۲۳ع میں اوریاینٹل سیمیدری (درسالا شرقیه) کی بنیاد رکھی گئی - اس کا نصبالعین بمقابله هندو کالیج کے قدیم مذهبی خیالات پر مهنی تها - لیکن انگریزی کی تعلیم اس کے مقاصد میں بھی ویسی هی شامل تهی - اس درسکاہ کا قیام ایک فرد واحد بابو گورموهن آردی کی کوششوں کا نتیجه نها 'اور اس کے اخراجات محصض هندوستانی ذرائع سے پورے کئے جاتے تھے -

### مغربی تعلیم کے اثرات

(مغربی تعلیم کے نشے کو طلبا کے دماغ میں سوایت کرتے کتھ ویادہ دیر تعلیم کے اگر سے متحفوظ رہے کہ اگر سے متحفوظ رکھنے کی کوششوں میں هندو کالم کے سر پرستوں کو ایک اور مشکل کا سامنا موا - هندو کالم کے ابتدائی ایام میں اس کے ممتاز تریں اسانۃ میں مشہور فعین یوریشین شاعر اور فلسفی ایم - ایل - وی - تیروزیو [۳] (۱۸۴۹—۱۸۳۱) میں شامل تھا - وہ اتھارہ سال کی عمر میں هندو کالم میں معلم مقرر ہوا -

The Fraternity of Free Masons-[1]

Grand Master-[r

H. L. V. Derosio-[r]

یه شخص دهرید تها - کالیم کی مجلس انتظامید اس نگی لهر کے باعث بهت پریشان نهی جو طلبا میں پیدا هو رهی نهی اور جس کا اظهار " هندر دهرم بریاد | قدامت پرستی بریاد !! " وفیرد کے تعروں میں هوا کرتا تها - مجلس مذکور نے اسائلہ کو ہدایت کی کہ '' طلبا کے ساتھ ہندو دھوم کے متعلق بات چهت نه کها کریں ' " نیز حکم دیا که وه " کسی ایسے فعل کی اجازت نه دیں جو هندو دهرم کے نقطۂ نظر سے باشائسته هو ' " أور اس کا اشارة خاص طور پر خورد نوش کی طرف تھا ۔ سلم ۱۸۳۱ع میں تیررزیو کو مستعمی ہوئے پر مصبور کیا گیا اور ره چلد ماه بعد هیفے میں انتقال کرکیا - طلبا میں جو المذهبي كا جذبه بيدا هو رها تها اس كا سدبات كرنے كے لئے سكاتھ مشاريوں [1] نے سفد ۱۸۳۳ء میں ڈاکٹر ڈف [۲] کے مانتصت کلکتہ میں پرس بی تیرین [۳] کالم (جدرل اسمبلیر اِنستی تیوشن) قائم کیا جس کی کامیابی کے باعث مندوستان کے دوسرے شہروں میں بھی اسی قسم کی درستاھیں قائم ہوگئیں -کلکته میں ڈاکٹر عد نے کلم اور بدہلی میں ڈاکٹر جان ولسن[۴] کے کلم كا دايرة عمل بشپ كالم (جرج آف إلكلهلة) كي نسبت جو سنه ١٨١٠ع مهن کلکته مهن جاری کیا گیا تها بهت زیاده وسیع تها - بلکال میں مذهبی اعتمار سے جو نکے واقعات رونما هو رهے تھے ان پر هم آئے چل کو تبصرہ کریں کے -ليكن يته بات يهان قابل ذكر هـ كه كلكته كي بلكاني سوسائلي مين انكريزي تعلیم مکالے کی سلہ ۱۸۳۵ع والی تعتریر سے بہت عرصه پہلے سے ایک ایسے کالع کی تحصت میں اپنا کام کو رهی تھی جو قائم تو متغته کوششوں سے هوا نها لیکن وه پریذیدنسی لالج کی شکل میں آب تک هندوستانی خهالات و احساسات پر کہرا اثر ڈالتا رہا ہے۔ فروری سلم ۱۸۲۳ع میں جب یشپ هیدر [٥] کورنر جدرل کے دربار میں شریک هوئے تو انہوں نے بہت سے ایسے بلکالی دیکھے جو ' انگریزی میں ته صرف روانی بلکه خوص اسلوبی سے ہاں چہت کرسکتے تھے "۔

Scottish Missionaries-[1]

Dr. Duff-[r]

Presi yterian College-[7]

Dr. John Wilson-[r]

Bhishop Hebor-[0]

#### مجلس تعلیمات عامه اور اس کا نظام کار

ارپر بیان هوچکا هے که تعلیم کے لئے حکومت کی طرف سے اولین مالی امداد اس وقت دی گئی جب ایست انتیا کمپئی کے چارٹر سلم ۱۸۱۳ع میں ایک لائهه روپیه کی رقم اس مقصد کے لئے مقرر کی گئی - لیکن اس تجویز کو عملی جامه پہنانے کی بہت کم کوشش کی گئی - اس سلسلے میں سب سے پہلا عملی قدم سلم ۱۸۲۳ع میں اتهایا گیا جب مجلس تعلیمات عامه مقرر کی گئی ' اور ایک لاکھ روپیه سالانه کی امداد یکم مئی سنم ۱۸۲۱ع سے شمار کی گئی ' اور ایک لاکھ روپیه سالانه کی امداد یکم مئی سنم ۱۸۲۱ع سے شمار کرکے اس کے حساب میں جمع کردی گئی - اس مجلس کے نظام کار اور لائحة عمل ( پروگرام ) هم مندرجه ذیل پانچ حصوں میں تقسیم کوسکتے هیں -

- (۱) ندیا اور ترهت میں سنسکرت کالیج کھولئے کا ارادہ ترک کردیا جائے اور کلکتہ میں ایک سنسکرت کالیج کھولا جائے -
- (۲) هندو کالیج کو ' جس کے غیر سرکاری روپیم سے قائم هونے گا ڈکر هم کسی قدر تفصیل سے کرچکے هیں اور جس میں انگریؤی ادب اور انگریؤی سائنس کی تعلیم دی جاتی تهی ' مزید ترقی دی جائے۔ هم اوپر بتا چکے هیں که هندو کالیج کو نئے سنسکرت کالیج کے ساتھ ایک هی عمارت میں جگم دی گئی تهی اور آخرکار سنسکرت کالیج هندو کالیج میں جذب هوگیا۔
- (۳) دهلی اور آگرہ میں دو نئے کالیے مشرتی ادب کی تعلیم کے لئے قائم کئے جائیں۔ یہ کالیے الرۃ ایمہوست [۱] کے سنہ ۱۸۲۸ع میں هندوستان سے رخصت هونے سے پہلے کھولے گئے تیے۔ لیکن انگریزی تعلیم کی خواهش کے ان مقامات پر بھی فلبہ حاصل کرلیا چنانچہ انگریزی کالیے تو ترقی کرتے گئے اور حال هی میں یونیووسٹیوں کا درجہ حاصل کرچکے هیں اور مشرتی درسکاهیں لوگوں کی یاد سے محصو هو گئیں سنہ ۱۸۲۷ع میں بنارس نے سنسکرت کالیے اور کلکتہ کے مدرسہ میں بھی انگریزی کی جماعتیں کھولئے کی تجویز کی گئی واقعہ یہ ہے کہ سنہ ۱۸۳۰ع میں بنارس میں ایک انگریزی درسکاہ '' انگلش سیمینری '' قائم کی گئی اور سنسکرت کالیے سنہ ۱۸۳۸ع درسکاہ اندونری سنسکرت کالیے سنہ ۱۸۳۸ع نے بعد اینگلو سنسکرت کالیے بنا ۔ اسی طرح کلکتہ کا مدرسہ بھی رفتہ رفتہ ایک اینگلو اوریاینٹل دوس کالے بن کیا ۔ اس طرح کلکتہ کا مدرسہ بھی رفتہ رفتہ ایک اینگلو اوریاینٹل دوس کالے بن کیا ۔ ان دونوں دوسکاهوں میں اب تک

Lord Amherst-[1]

مشرقهت کا رنگ ِ فالب هے ' لیکن ملک کی عام زندگی پر ان کا اثر بہت کم ھے -

- (٣) تعلیمی تصریک کی مضبوطی کی فرض سے سنسکرت اور عربی
   کتابیں وسیع پیمانے پر طبع کی جاٹیں تجویز کا یہ حصہ سراسر ناکام رہا ۔
   اس کا ذکر آئے آتا ہے -
- (۵) یورپ میں تصنیف شدہ سائنس کی کتابوں کا عربی اور مشرقی زبانیں میں ترجبہ کرنے کے لئے تابل مستشرقین کو مقرر کیا جائے اس میں سخت نقصان کے ساتھ ناکامیابی ہوئی ترجمے پر ۱۱ روپ فی صفحت خرج ہوتے تھے ۔ پھر اُسے نہ تو طالب علم سمجۃ سکتے تھے اور نہ معلم چناسچہ تصویر کیا گیا که مترجم هی کو اپنے ترجیے کا مطلب سمجھانے کے لئے مالزم رکھا جائے اور اس ر مزید تین سو روپیہ ماھوار خرچ ھوجاتا تھا -

قدیم مشرقی تعلیم کی ناکامی: انکریزی کی مانگ

مجلس تعلیمات عامه کی دسمبر سله ۱۸۳۱ع کی رپورت ایک معلومات سے بھری ہوئی دستاریز ہے - جس سے معلوم هوتا ہے کہ ان لوگوں کو قدیم مشرقی تعلهم كو سهارا دينه ميس كتني مخالفت المقابلة كرنا يوتا تها - هر طرف أمكريزي تعليم كي ما گ تهي - وه لكهته هيس كه يهال " انگريزي زبان هر اس قدر قدرت اور اس کے ادب اور سائلس سے اس قدر واقلیت حاصل کرنی گئی ہے جس کی مثال ہورپ کی کسی درس کاہ میں شاذ ھی ملے گی۔ انکرییزی کا مذاق دور دور تک پیپل کیا هے ' اور هر طرف عیر سرکاری درس للعهن ...... قائم هو رهی ههن " - انجسن کتب درسی کی انگریری كتابهن تو دو سال مين ( ۱۹۰۰ ) اكتيس هزار نروخت هو كثين اور سلسکوت کتابوں کی مانگ اس قدر کم تھی که تین سال کی بکری سے طهاعت کے اخراجات تو کجا اتلی آمدنی بھی نہ ھوٹی که انھیں دو ماہ تک گردام میں رکھلے کے اخراحات هی پورے هوجائے - مشرقی تعلیم سے کوئی دنیوی فائدة حاصل نه هوتا تها اس لئے طلبا كو لائج اور وظائف كے ذريعے سے يه تعليم حاصل کونے پر آمادہ کرما پڑتا تھا۔ انگریزی تعلیم سرکاری مقامت کا ذریعہ اور زیله تھی ' اس لئے نه صرف کلکته میں بلکه منصلات میں بھی اس کا رواج زوروں پر تھا -

### سله ۱۸۳۵ع کی تجاویز کوئی نگی بات نه تهی - بلکه انگریزی کی زیردست مانگ کا ایک ثبوت تها

جس تجویز اور التحدة عمل كا سله ١٨٣٥ع مين واضم طور پر اعلان كيا گیا اس کی اهدیت کا صحیم اندازہ کرنے کے لئے مذکورہ بالا حالات کو پیش نظر وكها اشد فرررى هـ - يه كوئي نيا التُحة عمل نه تها - بلكه خود هندوستانهون کے متوسط طبقے کے زبردست مطالبے کو پورا کیا گیا تھا - مسلمانوں پر ابھی تک أبنى طاقت و عظمت كى تباهى كا صدمته أس قدر غالب تها كه وه كلوكي يا حکومت کے ماتعت دوسری ادنی ماازمتوں کی خواهش نه رکھتے تھے - هادون کو چونکہ نغی تعلیم سے ایک نیا دوجہ حاصل هونے لکا تھا اس لئے ان کا مطالعة ارر بھی قری هو رها تھا - جھسا سر چارلس تریولین [۱] اول نے اپنی کتاب " تاريخ تعليم هند " ميں لکها هے ديگر ممالک ميں متوسط طبقے كے نوبنوان بهت جلد أن پیشوں میں جذب هو جاتے هیں جو شریعانه کھے جاتے هیں - مثلًا كليسيا 'طب ' تجارت ' دستكارى ' انجيليرى ' يونيورستى كى پرونيسرى ' تانون ارر بعصری اور بری قوج - انیسویس صدی کے نصف اول میں یا تو ان پیشوں کے املی ترین مهدول کا دررازه هندوستانیول پر بند تها ایا خود یه پهشے خاص ذاتوں پاجماعتوں تک محدود تھے 'اور یا پھر ان کی جو صورت هندرستان میں رائب تھی اسے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اس لئے ھندوستانی نوجوان ہوی تھڑی سے کلرکی پر توت پوے اور ان میں سے وام موهن والله ( جنهيس بعد ميس واجه كا خطاب ملا ) ايسم بعض اصحاب في سرکاری ماازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد اپنی سرکرمیوں کے باعث عوام میں خاص شهرت و اهمیت حاصل کرلی -

### انگریزی زبان نے هندوستان کی مشتوکه زبان بنکر هندوستاتی خیالات میں کیونکر تبدیلی پیدا کی

( سنه ۱۸۲۹ع کے اس واضع اعلان سے که آئندہ انگریزی ' هندوستان کی سرکاری زبان هوگی) انگریزی کی تحصیل لازمی هوگلی - حکومت (شعبهٔ فارسی) کے ایک خط میں جو ۲۲ جون سنه ۲۹۱۹ع کو مجلس تعلیمات عامه کو لکھا گیا تیا مندرجه ڈیل فترہ نظر آنا ہے: '' یہ حکومت برطانیه کی خواهش

Sir Charles Trevelyen - [1]

اور مسلمه النصة عمل هے که اپلی زبان کو هندوستان میں رفته رفته اور آخر پورے طور پر سرکاری کاروبار کی زبان بنا دیا جائے ''۔(اس نے فارسی کا بعدیثیت سرکاری زبان خاتمه کردیا کی اس سے اعلی درجوں کی انگریزی تعلیم کو قوت حاصل هوئی۔(لیکن چونکه انگریزی بالکل غیر ملکی زبان تهی ' اس لئے عوام کے لئے اردو ' بنکالی اور دوسری دیسی زبانوں کا سیکھنا ضروری هوگیا ۔ اب هندوستانیوں کے پاس کوئی مشرقی زبان سرکاری طور پر مشترکه زبان نه رهی ۔ لیکن مشترکه زبان کی حیثیت میں انگریزی متمتلف جماعتوں کے ذهن اور خیالت میں بتدریج تبدیلی پیدا کرنے لگی ' اور اس سے زندگی کے تمام شعبہ جات میں نئی خواهشات ' نئے فیشن ' نئے معیار اور نئے عوائم پیدا هو کئے ۔)

### انگریزی زبان کو بالائی موبجات کی نسبت کلکاله میں کیونکر جلد علبه حاصل هوکیا

تاهم انگریزی تعلیم کی خواهش جو کلکته میں اس قدو نمایال نبی بالأی صوبوں میں بہت آهسته آهسته پهیلی - جس وجه سے کلکته میں اس خواهش کا اس قدر غلبه تها وهی وجه ملک کے بالأئی حصه مثلاً فتم گوہ آیسے شہر میں (جو اس عاتم میں واقع تها جسے اب صوبتجات معتدہ کسیتے هسیں) انگریزی کے نسه پہیللے کی هسوئی - کلکته میں انگریزی دال کلوک کو حکومت کے مانستخت یا کلکته کے کسی تجسارتی یا جہاری کاروبار کے دفستر میں فوراً کوئسی نه کوئی اچهی جگه مل جائی تھی - لیکن فیتم گوہ میں اس قسم کا کوئی موقع نه تها - جائی تھی - لیکن فیتم گوہ میں اس قسم کا کوئی موقع نه تها - مسترشور [۱] جبے دتم گوہ سله ۱۸۳۲ عمیں لکھتے هیں که "فیالتحال میں انگریزی تعلیم سے کوئی مالومت یا تلخواد حاصل نہیں هوتی جب نک انگریزی تعلیم سے کوئی مالومت یا تلخواد حاصل نہیں هوتی آبا " ۔ جب نک انگریزی پوهیلگے بھی تو ان کی تعداد بہت کم هوئی [۲] " ۔

Mr. Shore-[1]

<sup>[</sup>۲] --انتیا آنس ریکارتز ، هوم مسلینیس ، آنریبل نویترک جان شور جم نتم گوه کو مطور کتابت ، نبر ۲۰۹ مفعد ۱۹۹ لغایت ۱۰۹ -

بھان کی ہے۔ منتی صاحب نے ایک خوبصورت عمارت تیار کرائی اور اس کے لئے کچھ سرمایہ وقف کردیا ۔ وہ چاھتے تھے کہ کلیج کا کام جاری رکھتے میں حکومت مدد کرے ، اور مقامی مجلس نے امداد کے لئے سفارش بھی کردی ۔ لیکن کلکٹہ کی مجلس تعلیمات عامہ نے جو دور دراز فاصلے پر تھی اسپر ذرا بھی توجہ نہ کی ۔ ان کا محصورہ سرمایہ کلکٹہ کے لئے بھی بمشکل کفایت کر سکتا تھا ، اور کلکٹہ سراسر انگریزی تعلیم کا طالب تھا ۔ اس مجلس کا دائرہ نظر قریباً کلکٹہ ھی تک محصورہ تھا ۔

### مكالے [1] كے خيالات

مجلس تعالمنات عامه مین انگریزی تعلیم پر بری بری بحثین هرای تهیں اور بہت کچھ اختلافات پیش آتے تھے ۔ مستشرقین اور (ان کی رهلمائی میں) ایشیاتک سوسائتی آف بنگال اور رائل ایشیاتک سوسائتی پر تھنوں جساعتیں نئی تجویز کو هلدوستانیوں کے لئے ناموافق سمجهتی تهیں۔ جو طبقه هندوستان مهی الکریزی حکومت کے اعلیٰ عهدوں پر تها وہ نههی جاهمًا تها كم هلدوستانيوس مين ايك انكريزي دان اهل دماغ طبقه ظاهر هو كيونكم ولا اسے برطانوی حکومت کے دوام کے لئے خطرناک سمجھٹا۔ تھا - لھکن (الردّمکالے کی هلدوستان میں آمد سے انگریزی تعلیم کا پله بهاری هوگیا ) لارت موصوف مالا جون سنة ١٨٣٣ع مين (سنة ١٨٣٣ع کے چارٹر [٢] کے مانحت) حکومت علق کے نئے رکن قانون کی حیثیت سے مدارس میں وارد ہوئے - مجلس تعلیمات عامة نئے سرے سے مرتب ہوئی اور وہ اس کے صدر بنائے گئے۔ انہوں نے اس موال کی ایک نائے انگریزی نقطهٔ نظر سے جانبے پرتال کی - ایک طرف تو وہ مشرقی تعلیم کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور دوسری جانب اهل هند کو اُس چیز کی برکات سے فائدہ پہونچانے کے لئے آمادہ تھے جسے وہ اپلی أعلى تهذيب سنجهي ته - اپلى وسيمالخيالى كے باعث أنهوں نے برطانوي حکومت کے لئے سیاسی خطرے کے متعلق دلائل فوراً رد کردئے ۔ اُن کے نزدیک اس خطرے میں پونا اس بات سے بہتر تھا کہ هندوستانی ( ان کے خیال کے

Macaulay—[1]
Charter—[1]

مطابق ) سواسر جہالت اور اوھام پرستی میں مبتلا رھیں - تعلیم کے متعلق او قروری سنہ ۱۹۳۵ء کی تحدید میں انہوں نے در تاریخی مثالوں ( تجدید پررپ اور تاریخ روس ) کی طرف اشارہ کیا ہے جن کے متعلق وہ لکھتے ھیں کہ اس کے باعث '' ایک ملک کی تمام سوسائٹی کے دال و دماغ میں ایک نئی لہر پیدا ھوگئی - تعصبات کا خاتمہ ھوگیا - علوم کی اشاعت ھوئی - مذاتی میں شستگی پیدا ھوگئی اور ایسے ملکوں میں علوم و فنون اور سائلس کا دور دررہ ھوگیا جو تھوڑے ھی عرصہ پہلے جہالت کے بھنور میں پہلسے ھوئے تھے '' - پھر انہوں نے ان مثالوں اور ھندوستان کے حالات میں مطابقت دکھائی اور ایپ منصوص پر زور اور دلنریب انداز میں انگریزی کے فریعے تعلیم اور ایپ منظارہ کی سنارہ کی سنارہ کی ۔

# سرکاری رریهم صرف انگریزی تعلیم پر خرج کرنے کا فیصله

اس کا نقیجہ یہ موا که حکومت نے ۷ مارچ سنه ۱۸۳۵ع کو ایک ويزولهوشن بنايا - اس مهر (فهصله كها كيا كه آئنده سركاري روبيه صرف انگريزي تعلیم پر خرج کیا جائےگا) مشرقی درسکاهوں کے متعلق یہ فیصلہ ہوا که اگر کچھ طالب علم ان میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے خود بخود آئیں تو انہیں روکا نہ جائے - لیکن دروان تعلیم میں ان طلبا کی مالی امداد نه الله جائے - سرمایے کے متعلق قرار داد کے الفاظ یہ تھے که یه سب کا سب روپیه " آئلدہ هلدوستانیوں کو انگریزی وہاں کے ذریعے سے انگریزی ادب اور ساللس کی تعلیم دیائے پر صرف کیا جائے " - اس قرار داد سے حکومت نے انگریزی تعلیم کی تصریک کی باک ایے هانیه میں لے لی اور اس سے سرکاری روپیه قديم مشرئي تعليم پر خرج هولے كا ساسله بلد هوكيا - جيسا پهلے ڈكر هو چكا ھے برطانوی عاقے میں انگریزی تعلیم کی زبردست خواهش حکومت کے اس طرف متوجه هونے سے پہلے هی زوروں پر تھی - پلجاب ایسے دیگر علالوں کے متعلق بھی جو ابھی برطانوی اقتدار کے ماتصت نہیں آئے تھے صر جاراس تريولين سنه ١٨٣٨ع ميس لعبي عيس نه وهال اعلى طبقه انگریزی تعلیم کا مطالبه کر رها تها - یه صرف ایک زبان کی تعلیم کا سوال نه تها - بلكه نكى معلومات ؛ نك إنداز خيالات؛ نهز زندكى ؛ مذهب ؛ سهاسهاسه ارو حکومت کے متعلق نئے نقطۂ نظر کی تعلیم کا سوال تھا۔ اس آخری

اثر کا احساس تو مکالے [1] کو تھا لیکن خو لوگ تعلیمی امور کے فہمداو تھے اُن کے دماغ میں یہ خیال صاف طور پر موجود نه تھا - چانچہ یہ اثوات مختلف اطراف میں ایک فیر معین اندار اور مختلف رفتار سے موجود رہے - اُور اس طرح ان سے ایک معنی بعد کی نسلوں کے لئے ایک انسوسناک صورت حالت پیدا ہوگئی -

### اعلی طبقے کی تعلیم

اب جو مسائل زیر غور تھے ان میں حکومت کے مقور کردہ اشتخاص کی فکرانی مھی زمینداروں کی تعلیم 'طبی اور قانونی تعلیم 'اور دیسی زبانوں کے ذریعے عوام کی تعلیم بھی شامل تھیں ۔ انگریزوں کی آمد کے بعد اعلی طبقہ ' تعلیم میں نسبہا پینچھے رہ گیا تھا 'اور ان ٹوگوں کو هندوستان کے فئے اور تغیر پزیر نظام کی جانب مائل کرنے کے لئے خاص تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت پتی ۔

### قانونی تعلیم میں جدید حالات کے مطابق تغیر و تبدل

جوں جوں قانون کے دائرہ عمل میں توسیع ہوئی وکلا کی جماعت جو برطانوی قوانین اور دستورالعمل کا مطالعہ کرتی تھی ' بڑھتی گئی ۔ فروری سلم ۱۹۳۹ع سے بلکال کی عدالتوں میں بعدث و مباحثہ اور عدالتی کاروائی کے لئے بلکالی اور فارسی کے ساتھ انگریزی زبان کے استعمال کی اجازت دی گئی ' جس سے ہلدوستانی وکلا کی ایک ایسی جماعت پیدا ہونے لگی جسے نہ صرف انگریزی زبان بلکہ انگریزی قانون اور ضابطہ پر بھی قدرت حاصل تھی ۔ اس عمل کی تکمیل مشہور و معروف مجموعہ قانون ( تعزیرات ہلد اور ضابطہ فوجداری ) کے نفاذ سے ہوگئی' جلھیں شروع تو مکالے نے کیا تھا لیکن قانون کا درجہ غدر کے بعد حاصل ہوا ﴿سلم اللہ اللہ اع میں عدالتہ اللہ ایک قانون کا درجہ غدر کے بعد حاصل ہوا ﴿سلم اللہ اللہ اللہ علی ہرتا گئی م

طبی تعلیم میں جدید حالات کے مطابق تغیر و تبدل

طبی تعلیم کو بھی نکی سطم پر آئے اور انکریزی سانچے میں ڈھلئے کے لگے مشتلف مراحل نے گزرنا پڑا۔ (کلکٹہ کا دیسی ھسپتال سلہ ۱۷۹۴ع میں قائم ھوا

Macaulay-[1]

ور اسی وقت سے مام چندہ اور سرکاری امداد کے ذریعے سے چلتا رھا۔ دیسی زبالوں کی تعلیم کے متعلق ایڈم [1] کی رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ سنہ ۱۸۵۷ع کے قریب کلکته میں ایک طبی درسکاه موجود تبی جم! مفدوستانی زبان میں تعلیم دی جانی نهی - سنه ۱۸۳۸ء میں داکتر تائلر [۱] کو سنسکرت کالمج میں اناتومی [۳] کا معلم مقرر کیا گیا ' اور ان کی امداد کے لئے چلد پلکت رکھے گئے - یہاں سب اسسٹنٹ سرجنوں کو دیسی زبانوں میں تعلیم دی جائی تھی - کلکتہ کے میڈیکل کالمج میں جو سنہ ۱۸۳۵ء میں قائم ہوا قطعی طور پر انگریری زبان میں طبی تعلیم کا کام شروع کیا گیا۔ ڈیبوڈ ھیر نے اس کالم کے قیام میں مدد دی اور سنہ ۱۳۷ اع سے ۱۸۴۱ ع تک اس کے سکریٹری کی خدمات انجام دیتا رها ۔ ۱۸۱۰ع اور ۱۸۳۰ع کے درمیان هیضے کی وبا پہوت ہوی ۔ نیز لارت عیسالناکز کی وسط علد کی مہمات کے سلسلے میں جو كثيرالتعداد فوجى جوان ميدان جدگ مين جمع تعد ان كي طبي ضروريات شدت سے معصوس هوئیں - ان درنوں امور کے باعث طبی سہولتوں کے ناکافی انتظام کی جانب توجه هوئی ' اور عام انتریزی تعلیم کے ساتھ ندی طهی تعلیم بڑی تیزی سے ترقی کرنے لکی - سنہ ۱۸۳۵ میں بمبلی میں گرانت میڈیکل کالبج قائم هوا جس کے ساتھ ایک عمدہ نباتاتی باغیجہ بھی تھا ۔ سلم ۱۸۲۳ع میں کلکتہ میڈیکل کالمے سے دو ہلدو طالب علموں کو للدن میں طبی تعلیم کی تکمیل کے لئے انگلستان بھیجا نیا ۔ ان کے اخراجات دوارکا ناتھ ٹیکور [۳] نے دئے جنہیں هم '' هندوستانی طلبا کے لئے یورپین تعلیم کا بانی '' کہہ سکتے میں ۔۔

# نيوة هير: أن كي شخصيت

اھل ھند کی تعلیم کے ابتدائی مراحل کو کامیاب بنانے کے لئے تیرڈ ھیو نے جو شاندار اور بے لوث خدمات انجام دیں ان کے باعث اُس کو غیر معمولی

Adam-[1]

Dr. Tyler-[r]

Anatomy -[r]

<sup>[7] -</sup> درازی ناته، ثیکور ایک دولتباد مطیر اور مصلم آه - انهوں نے کئی مرتبه انگلستان کا سفر کیا اور هلسوستان میں واپس آنے پر پرائستیت کرنے سے الکار کودیا - وہ للس کے کیلسل و لا Kensal Green Cemetery) میں مندوں هیں۔

شهرت حاصل هوئی - أس كا ياپ لندن مين گهري ساز تها اور اس كي تربيت بهي آسي پيشے ميں هوئي تهي ۔ سله ۱۸۰۰ع ميں وہ ۲۵ سال کی عمر مهن کلکھ پہلچا اور اُس کے کاروبار کو اس قدر فروغ حاصل ہوا کہ ۱۹ سال کے عرصے میں أسلے خاصه سرمایه جمع کرلیا اور کاروبار سے دست بردار هو گیا ۔ اس کے بعد ولا ایے ملک کو واپس نہیں گیا بلکہ یہیں وہ کو اُس نے اپنی زندگی کا بہتوہیں حصة أس ملك كي اعزاري خدمت مين صرف كو ديا جس نے أسے ضروريات زندگی سے پےنیاز کر دیا تھا ' لوگوں کے دلوں میں اس کی یاد اب تک ایک سعادت مند اور فرمابردار مله بولے فرزند کی حیثیت سے باقی ہے۔ سله ۱۸۱۲ع سے اپنی موت کے دن تک جو سله ۱۸۲۲ع میں هیئے کے عارضے سے کلکته میں واقع هرئی تهی ' دیود هیر مشهور و معروف اور متعترم هستیوں میں شمار هوتا رها - ایلی مخصوص سمید صدری اور پرانی وضع کے گهار [۱] پہلے وہ کلکاته میں ایک درساله سے دوسری کی جانب ایک جلسے سے دوسوے جلسے میں ' اور ایک دوست سے دوسرے کے پاس جاتا نظر آتا کھا۔ وه أسى طرح تعليمي وسكرمهون كي حوصله أفزائي كرنا - مختلف مفاته أور خهالت میں انتماد پیدا کرتا اور هندوستان کو رورانه زندگی کی ضروریات میں آپے پاؤں پر کہوا ہونے کے قابل بنانے کے لئے آپے کاروباوی تجربے سے کام لها كرتا تها - وا خود كوثى عالم فاضل شخص نه تها ليكبي ايني شخصهت كه یامث وه اکثر کامهاب رها - وه یے تعلف کلکته کی هندوستانی سوسائتی کے ساته، گهل مل کر رهتا تها وه هندوستایهوں کی تفریع اور تماشوں میں حصم لیعا ' ان کے بحوں کو پیار کرتا اور انہیں کیلونے دیا کرتا ۔ اس نے امل هادد کے دلوں میں اید لئے آنس ' محبت اور اعتماد کے جذبات پیدا کولئے ' اور اس کی مساعی نمایاں طور پر کامهاب هوتی تهیں کھونکه وہ هلدوستانهوں سے معصبت کرتا تھا اور اس قسم کی شیکیاں نہیں بکھارتا تھا کہ میں نے اہل هلد کی شاندار خدمات انجام دی هیں یا انهیں کوئی " ہو تو" تهذیب یا منعبى يا اخالق بركات عطاكى هيل - واجه رام موهن واله اور دواركا ناتهم المكرر كے ساتھ أس كے مدت العمر دوستانة تعلقات رهے ، اور يه لوك همهده اس کی ترقی کی سرگرمیوں میں هاتھ بتائے رهے - سله ۱۸۳۱ء میں جب رائے انگلستان میں تھے تو لندن میں وہ تیوڈ ھیر کے بھاٹیوں کے ساتھ جو تجارتی

Gaiters-[1]

کروہار کرتے تھے بیقفورت سکٹیر [1] میں اقامت گزیں ہوئے - اور پھر ان میں سے ایک بھائی ان کے ساتھہ پھرس کیا جہاں انہیں '' بےتعلق بانشاہ '' لوئی فلپ [۴] ع سانهه شوكت طعام كا فنغر حاصل هوا - جب سنه ١٨٣٣ع مين والع برسائل گئے جہاں ان کا انتقال هوکیا اس وقت دیود هیر کی ایک بهتیجي مس ھیر ان کے ساتھہ تھیں اور رائے کی تجہیز و تکفین کے موقع پر بھی ھیر خاندان کے نماللدے موحود تھے - جیسا اربر ذکر هوچکا هے دیود هیر نے هلدو کالیم کے قیام اور ترقی میں نمایاں حصہ لیا تھا۔ اور دیسی زبانوں کی درسگاهوں نیز هندوستانی ادب کے لئے بھی اس نے کچھے کم کوشش نہیں کی -وہ ہوی قیاضی سے تعلیمی تصریکات کی مالی امداد کیا کرتا ۔ اس کے عالوہ اُس نے رفاد مامه کی کئی تحریکات میں حصه لیا - مثلاً پریس کی آرادی ' عام جلسے کرنے کی آزائیں ' اور دیوائی مقدمات میں جوروی کی معرفت سماعت كا حتى حاصل كرني مين ولا كوشان رها - سنه ١٨٣٥ع مين هندوستاني مؤدورون کو جزیرہ ماریشس[۳] بهیجیلے کا سلسله شروع هوا تها اور سنه ۱۸۳۸ع میں جب اس کے متعلق ریادتھاں اور بے عنوانیاں ظاہر ہوئیں تو اس نے هندوستانی مودوروں کا ساتھ دیا اور ان کی حمایت کرنا رہا اس کی زندگی کی داستان هلدوستانی اور انکریز بهی خواهان هدد دونس میں نئی روح پهونکدے کا ذریعہ ين سکتي ھے [۴] -

### دیسی زبانوں کے فریعے عام تعلیم

( فیسی زبانوں کے ذریعے عام تعلیم کے مسئلے پر حکومت نے انگریزی تعلیم کے مسئلے سے بہت دیر کے بعد پوری توجه کی ۔ اس میں شک نہیں که مشلوی اور فیر سرکاری ادارات ابتدا هی سے اس سلسلے میں کوشاں تیے ' لیکن آور ان کا دایرہ صرف کلکتم کے گودرنواج آن کی کوششوں کے نتائج مقامی تیے)' اور ان کا دایرہ صرف کلکتم کے گودرنواج قلک محدود تیا ( قدیم دھاتی مدارس و مکاتب کو محفوظ رکھئے کی سرگرم گوشھوں کے بارجود یہ درسکاھیں بوی تیزی سے مت رهی تہیں کے بارجود یہ درسکاھیں بوی تیزی سے مت رهی تہیں کے بارجود یہ درسکاھیں بوی تیزی سے مت رهی تہیں کے بارجود یہ درسکاھیں بوی تیزی سے مت رهی تہیں کے بارجود یہ درسکاھیں بوی تیزی سے مت رهی تہیں کے بارجود یہ درسکاھیں بوی تیزی سے مت رہی تہیں کے بارجود یہ درسکاھیں بوی تیزی سے مت رہی تیزی اس کی تیزی کی درسکاھیں بوی تیزی سے مت رہی تیزی کی درسکاھیں بوی تیزی سے درسکاھیں بوی تیزی کی درسکاھیں بوی تیزی سے درسکاھیں بوی تیزی سے درسکاھیں بوی تیزی کی درسکاھیں کی درسکاھیں بوی تیزی کی درسکاھی کی درسکاھیں بوی تیزی سے درسکاھیں بوی تیزی سے درسکاھی کی درسکاھی سے درسکاھیں بوی تیزی سے درسکاھیں بوی تیزی سے درسکاھی کی درسکا 
Bedford Square-[1]

Louis Philippe-[']

Mauritius - [r]

<sup>[4]-</sup>خیکهو اس کی سوائع صوی مصلفه پیازے جلد مترا۔

ظاهر تھی که دیسی زبان کے ڈریعے سے منہد عملی تعلیم کدیم مشرقی زبانوں يا الكريزَى ' كي تسبت بهت آساني سے دبي جاسكتي تهي - " كَبرت أَف قائرکٹرز " نے اینی تصریر مورخه از فروری سنه ۱۸۲۳ع میں جس کا مسودة ' جِيمَوْ نَيْلُ ' [1] نِي تَيَارُ كَيَا تَهَا لَكُهَا كَهُ '' هَنَارًا بِرَأُ مَقْصَدُ هَذُهُ تَعَلَيْمُ نَهِين علكة صحيح قسم كى تعليم هونا جاهك " - أور ساتهه هي ية والد ظاهو كي قهی که مشرقی کتابوں میں جو علوم سائنس موجود هیں ان کی تعلیم سے وقت ضایع هوکا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ دیسی زبانوں کو دائرہ بحث سے باہو سنجهتے تھے - مكالے نے اپنی تعصریو میں جو اس سے گھارہ سال بعد لكھی گئی یہ فرض کرلھا کہ دیسی زبادیں اس مقصد کے لئے موزوں نہیں میں - اُن کا یہ خیال دیسی زبانوں کی ترقی کے اُس مرحلے پر بھی صرف اعلی تعلیم کے متعلق حق بجانب تسليم كها جاسكتا نها - طب جديد كى أبتدائى تعليم چہلے هی چلد سال سے هندرستانی زبان میں دی جا رهی تھی - مجلس تعلیمات عامه سنه ۱۸۳۵ع کی سرکاری قرارداد کے بعد کی رپورت میں درج ھے که " همارا اصل مقصد دیسی زبانوں کا ادب تهار کرنا هے اور هماری لمام كوششوں كا مدعا اسى مقصد كى تكبيل هونا چاهدے " - حكومت نے اس رائے کی تائید کی -

# کارآمد تعلیم کی اشاعت رک گئی جس سے فنون لطیقه اور دستکاریوں کو نقصان پہنچا

لیکن اس سے زیادہ درست رائے یہ ھوتی کہ دیسی زبانیں کے فریعے سے کرآمد تعلیم دینا فوری مقصد ہے جس کی تکمیل کے لئے متجلس کی کوششوں کا زیادہ حصہ وقف ھونا چاھئے - کسی سرکاری متجلس کے لئے دیسی زبان کا ادب تیار کرنا ممکن نہیں - بلکہ دیسی زبانوں کے ادب کی حوصلہ افزائی میں بھی سرکاری کوششوں کو ناکامی ھوتی رھی ہے - دیسی زبانوں کے ادب نے آن زبانوں کے استعمال کونے والوں کی طباعی اور ضروریات کے مطابق نیز اُسی اُملی ادبی معیار کے موافق ترقی کی ہے جو ان لوگوں کو متعدد قدیم و جدید مشرقی اُوو انگریزی مثالوں کے آزادانہ مطالعے سے حاصل ھوا - اس کے لئے تو مشرقی اُوو انگریزی مثالوں کے آزادانہ مطالعے سے حاصل ھوا - اس کے لئے تو مشرقی اُوو انگریزی مثالوں کے آزادانہ مطالعے سے حاصل ھوا - اس کے لئے تو زمانہ جاھئے تیا ـ لیکن عوام میں کارآمد تعلیم کی اشاعت کی فوری ضرورت

James Neill-[1]

تھی ' اور اس کی تعمیل دیسی زبانوں ھی کے ذویعے سے ھوسکتی تھی - ٹیڑ پھ کام فوراً کیا جاسکتا تھا ۔ اس فرض کی انجام دھی میں کوتاھی کے باعث ھماری يهت سى دستكاريوں اور كارآمد قنون لطيقة كو بہت نقصان پهنچا - همارے . کاریکر پرانی پکڈنڈیوں پر چلتے رہے ' اور دنیا ایسے کہلے راستے پر چل رھی تھی جن کا ان بے چاروں کو ڈرا بھی علم نه تھا ۔ يه اُسی پرانی کاريگری کے مالک رہے جس کی اب بازار میں کوئی قدر و منزلت نه تھی ۔ اور هماری اقتصادی حالت روز بروز دگارس هونے لکی - صلعتی نظام اور مشیلری [1] کی ترویج تو ناكزير تهى ليكن اكر همارے يهال كوئى معمولى تعليم يانته دستكار جماعت موجود ہوتی ' جو اپنی موروثی استعداد سے نئے حالات کے مطابق کام لیتی ' تو هندوستان میں ایک ترقی کا سیدها راسته نعل آتا اور اس کی عدم موجودگی میں پرانی نسل پہلے تباہ ہوگئی اور نئی نسل نئے ھالات کے مطابق کام کرنے کے قابل بعد میں ھوٹی -

# انگریزی اور دیسی زبانوں کی تعلیم کا ثمرہ

( انگسریزی اور دیسی زسائرں کی تسمایم کے مابین کوئی تفاسب قائم نه رهنے کے باعث تعلیمی حلتوں میں بہت بے اطمینانی پسیدا ھوکگی / الرق آکلیند[۲] نے اپنی تحریــر مورخه ۲۹ نومبر سنه ۱۸۳۹ع میں اس کا ذکر کیا اور دیسی زبانوں میں اچھی کتابیں بہم پہنچانے کی ضرورت پر توجه دائي - درائع تعليم تو صاف العاظ مين الكريزي أور ديسي (بانیس قرار دس گئی نہیں - لیکن ابھی تک دیسی زبانوں کی تعلیم کے متعلق كوئى مكمل تجويز پيش نظر نه تهي - سارى فضا انگريزى تعليم سے معمور هولے لگی ' اور انگریزی درس کاهوں کے طالب علموں کو دنیا میں ترقی كرنے كے لئے آئے دن مواقع ملتم وھے - الزد ھاردنگ كى حكومت نے 14 اكتوبر سنه ۱۸۲۲ع کو ایک قرارداد میں سب سے پہلے اسامیوں کے لئے سرکاری جہاں تک سرکاری مقزمت کا تعلق تھا اعلیٰ تریس عہدے ان لوگوں کے حصیر میں آتے تھے جلہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی ہو۔ دیسی زبانوں کی تعلیم

Machinery-[1]

Lord Auckland-[1]

سے نہ صرف یہی کہ کوئی معتول مالی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ ۔
املی معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ بھی نہ رہ گئی تھی ۔ یہ هندوستانی دماغ کو اس نئی اور کارآمد تعلیم سے آٹاہ نہیں کرتی تھی جس کے باعث همارے کاریگر اپنے فلون اور صفعتوں کی کلیا بلت دینے کے قابل ہوجائے '' جیسا اس سے بعد کی نسل میں جاپان میں ہوا ۔ اس کے علوہ ملک کے دیہاتی حصوں میں کسی وسیع سلسلے کے ذریعے سے اس کا کوئی انتظام بھی نہیں کھا گیا تھا ۔

# ( ضربجات متحدہ میں قدیم مشرقی زبانوں ' اردو ' هلدي اور انگريزی کے تعلقات )

صوبحات مغربي و شمالي مين ( جو اب صوبجات معتمده مين شامل هیں ) قدیم مشرقی زبانس کا مسئلہ بمقابلہ انگریزی اور بمقابلہ دیسی زبانس كي سله ١٨٣١ع ميں بهي زير بحث تها - دائلر جي - آر - بهللتائن [١] پرنسهل بنارس هندو کالم نے اس سال کے متعلق اپنی رپورٹ میں جند اشارات کئے ھیں ۔ انگریزی کے مطالعے کے متعلق ان کے پنڈترں کا اور طلبہ کا رویہ " ھرگز حوصله افزا نہیں " تارقتیکہ اس مقصد کے لئے وظائف کے ذریعے مالی ترغیب نه دی جائے (دیسی زبانوں کی تعلیم کے سوال نے اس صوبے میں اردو اور ہندی کے تعلقات کے باعث پیچیدہ صورت اختیار کر رکھی تھی۔ ( برج بہاشا کی شاعری کو چہرز کر ) هندی زبان کا ابھی کوئی معیار قائم نہیں ھوا تھا۔ اردو سرکاری زبان تھی۔ اور لفتلت گورنر نے رپورت کے متعلق اظہار خیال کرتے وقت اسی بات کو قابل عمل قرار دیا تھا که اس زبان کو " هندرستان کے اس حصے میں اعلیٰ تعلیم یافته اشتماص کے مابین تبادلة معلومات کا عام ذریعه بنا دیا جائے "۔ لهکن آخرکار انگریزی کو اعلیٰ تعلیم اور برتر تمدن کی زبان مقور کرنے کے لئے هلدوستان کے مجموعی اور عام رجحان کو ان صوبجات میں بہی فلید حاصل هوکیا ، اور سر اینگلی میکڈانل [۲] کی لفتفت گورنری ( ۱۸۹۵ - ۱۹۰۱ ) کے وقت سے اردو ارز هندي کے ہاهمی تعلقات میں بھی بہت کتھم تبدیلی واقع هوگئي - )

Dr. J. R. Ballantyne—['] Sir. Antony Macdonnell—[']

# باضابطہ میباتی تعلیم: دیسی زبانوں کے ذریعے سے کارآمد تعلیم کی اشاعت

بالمابطة ديهائي تعليم كے للبے ايك نظام عمل تيار كونے كا كام باقاعدة طور پر ایک صوبجائی حکومت نے ای ذمه لےلیا ۔ یه صوبجات مغربی و شمالی کی حکومت تھی جس کی باک ان دنوں جیمز تامسن [1] کے هاتھ میں تھی " رق دس سال کی طویل مدت یعلی سله ۱۸۳۳ع سے ۱۸۵۳ع تک لفتفت گورنو کے مہدے پر فائز رہے - انہیں یہاں کے ٹوگوں کے متعلق گہری واقفیت تھی \* اور وہ مالیہ کے متعلق اسلاحات ، نہروں اور ذوائع آمد و رقب کی ترقی اور تعلیم عمومی کے قریعے سے اس صوبے میں گہرا اثر چھوڑ گئے - تعلیم کے متعلق ال کا کام دو قسم کا تھا۔ سنہ ۱۸۳۸ع میں رزکی انجلیورنگ کالیم کے قیام سے اهل هدد ہر ایک غیر ملکی زبان میں اعلیٰ ادبی تعلیم حاصل کلے بغیو قلوں کے کام میں عملی استعداد حاصل کرنے کا راستہ کھل گیا ۔ بعد میں اس تنجويز كا دائرة بهت رسيع هوكيا ، ليكن اس كى ابتدائى صورت سے اگرچه ولا معبولی پیمانے پر تھی صحیم طریقے کی بلی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے -ان کا دوسرا تعلیمی کام یہ تھا کہ انہوں نے دیسی زبانوں کے دیہاتی مدارس کے ورُ ایک مکمل نظام تیار کیا - انہوں نے صوبے کی حکومت کی باک اچے ھاتھ سهى ليتے هي اپلي تجاويز كو عملي جامة پهلانا شروع كرديا - انهوں لے انگریزی کے ذریعے سے تعلیم و تدریس کالجوں تک محدود کردی اور چھوتی چهرتي انگريزي دوس گاهيس بند كرديس - مساحت ايسے كارآمد مشامهن كى حملهم مين ديسي زبان استعمال هونے لكى - سنه ١٨٥٠ع ميں اس نظام کو وسعت دیکر زراعتی تعلیم کو بھی اس میں شامل کولیا گیا -

### جيل خاس ميں تعليم

انہوں نے ہو طبقے کے لوگوں کو علم سے فائدہ پہونچانے گی گوشش کی ۔ اور سنہ ۱ ۔ ۱۸۵۰ع میں آگرہ اور میں پوری کے جیل خانوں میں تعلیمی تجربے کی آزمائش کی گئی - لعتنت گورنو نے لکھا ہے کہ '' انعظام اور پاہندی قواعد کے لئے کوئی چیز تیدیوں کی تعلیم کے برابو کارآمد نہیں ہوسکتی''- لیکن اس رائےمیں قیدیوں کی تعلیم کے فوائد کا دائرہ تنگ کردیا گیا

James Thomason-[1]

ھے اس میں شک نہیں کہ جب تک قیمی جیل خانے میں رھے تواعد کی پابندی ہوں اچھی چیز ھے ' لیکن یہ بات اس سے بھی زیادہ قابل تعریف ھے کہ اس کی عادات میں اصالح ھو جائے ' اور اسے جیل سے باھر نکلنے پر عوت کے ساتھ روزي کمانے کا فریعہ ھانھ آجائے اور اس طرح سوسائٹی کے گمراہ اور فلط کار ارکان کا راستہ جرائم کی ترفیبات سے صاف ھو جائے - تعلیم کی مغید فوعیت کے باعث اس تجربے میں فوری کامیابی حاصل ھوئی - پھر لکھا ھے کہ '' ریاضی کی جائمب عام رجندان پایا جاتا ھے - اس کی بنا پر پیمائش اراضی ' کلوں کے کام اور تجارتی کاروبار کی عملی طور پر ترفیب دی جائے -

### ديهاتي يا حلقه بندي مدارس

سنه ۱۸۵۴ع میں مدارس کو دیہات کے مختلف حلقوں میں تقسیم کیا کیا اور اس وجه سے وہ حلقه بندی مدارس کہلانے لگے ۔ ان کے اخواجات تعلیمی ابراب کے ذریعے پورے کئے جاتے تھے ' اور اس طرح مقامی معصول کی آمدیی مقامی ضروریات پر خرچ هوتی تھی۔ مسلار تامس کو اپنے قائم کردہ نظام کے نتائیم دیکھنا نصبب نہ ہوئے ' کیرنکہ وہ سنہ ۱۸۵۳ع میں ابع عہدے کے دوران می میں انتقال کو گئے ۔ لیکن اس نظام کا ان کے معاصرین پر گہوا اثر پڑا اور دیگر صوبحات اسے بطور نمونه پیش نظر رکھتے تھے ۔ ان کے انتقال پر لارة قلبوزی [1] نے ان کی شدمات کی تعریف کی اور جب دیکھا که بٹکال میں دیسی زبانیں کے تعلیمی نظام کو قطعی ناکامی هو دهی هے حالانکه صوبحیات مغربی و شمالی میں اس کی تمایاں کامہابی هوئی تھی تو انہوں نے بنگال میں بھی اسی نظام کے مطابق کام کرنے کا مشورہ دیا (تصریر مورضه ۲۵ اکتوبو سله ١٨٥٣ع ) - مستر تهارنتن [٢] سله ١٨٥٣ع ميس ( گزيتير - جلد ٣ صفحه ۱۸۹) بعمیثیت مجموعی هندوستان کی تعلیمی حالت کے متعلق لکہتے هیں: "سیمیزیز (یعلی انگریزی درسکاهوس) کو جهال اعلی تعلیم دی جانی ه عام طور پر کامهاب کها جا سکتا ہے۔ دیسی زبانوں کے درس و تدریس کی **کرششوں میں اگرچہ برطانوی حکومت نے دیسی ھی سرگرمی کا اظہار کیا ہے** فیکن اسے اس قدر کامہابی نہیں ہوئی ۔ ان کوششوں کے بہترین نتائم صوبجات

Lord Dalhousie-[1]

Mr. Thoronton-[1]

مغربی و شمالی میں برآمد هوئے جہاں نئے بندوبست کی بدولت جس کے ماتحت ارافی سے تعلق رکھنے والوں کے حقوق تحدیر میں آگئے بالکل وهی تحریک بہم پہنچی دس کی ضرورت تھی۔ آئیے مسلمہ حقوق معلوم کرکے انبھی محصوط رکینے کی تمثا لوگوں کے دال میں لکھنے ' پڑھنے ' حساب اور مساحت کا فن حاصل کرنے کی خوادش پیدا کرتی ھے - ان میں چلد مزید ابتدائی علوم کا اسانی سے اضافہ هو سکھا هے ' اور کچھ زیادہ مدت نه گزرنے پائیگی که مذکوره بالا صربنجات کے باشندوں کی کثیر تعداد ان تمام قسموں کی تعلیم پر بخوسی قادر هو حالیکی جو ان کی روزانه کی زندگی سے تعلق رکھتی هیں ۔ نیز اُن سے کسی قدر آگے نکل جانے والوں کی تعداد بھی کچھ کم ند هو گي -

# کیا وجه تهی که موبجات متحده نے دیسی زبان کی تعلیم میں تو درسرے صوبوں کی رہنمائی کی لیکن عام تعلیم میں پینچے رہ گئے۔

یہ سرکاری حلقوں کی بطاهر ایک اچھی رائے تھی - لیکن بعد کے واقعات سے یہ رائے حق بعجانب ثابت نہیں ھوئی۔ صوبعجات مغربی و شمالی ( جو اب صوبجات متحدد ميں شامل هيں) ديسي زبانوں كي تعليم كا ایک نظام جاری کرنے میں سب سے آگے تھے لیکن آب حالت یہ ھے کہ تعلیمنی اعتبار سے وہ هندوستان کے پسماندہ تریں صوبوں میں شامل ھیں - ان کی پہلی ظاہری کامیابی کی وجه یه تھی که انہو*ں نے اس* وتت کی فہری عملی ضروریات کی تکمیل کردی اور اس تکمیل کا تعلق مسائر تامسن کے مالی اور تعمیرات عامه کے اللحقه عمل سے بھی تھا -ان کی ناکامی کی وجه یه هوئی که وه بوهاتی هوئی ضروریات کے ساتھ ساتھ آئے برھلے میں ناکام رہے اور غدر کے بعد جو صورت پیدا ھوگلی تھی لوگوں کو اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ بنا سکے - مدراس ، بمبلی اور بنگال تو انگریزی لعلیم میں روز افروں ترقی کو رہے تھے ' اور رہاں سنت ۱۸۵۷ع میں یونیورسالیوں کے قیام ' نیز انکریری تعلیم کے بدولت ترقی کی شاہراهیں کھل جانے کی وجه سے وهاں کے رفاہ عامه مهن دلنجسهی لهنے والے سرگرم باشندے صف اول مهن آگلے۔ لیکن الدآباد کو یونیورستی کے للم سند ۱۸۸۷ع تک ابتطار کرنا ہوا۔

دیسی زبالوں کی تعلیم پر انگریزی تعلیم کا رد عمل ( دیسی زبانس کی تعلیم پر انگریزی تعلیم کا رد عمل بہت گہرا ہوا -بنگالی زبان اور ادب کی فوری ترقی بهت بوی حد تک اسی کا ناینجه تهی -انگریزی تعلیم برااوراست اهل هند کے صرف ایک متحدود حصے تک پہلھ سکتی ہے) لیکن اس امر کا اقرار ضروري ہے که اس کے اثر میں بڑی قوت ہے سرایت کرتے هیں - مکالے کا وہ خیال فلط نه تها جس کا اظهار انهوں نے سنة ١٨٣٥ع ميں أن الفاظ ميں كيا ' '' همارے للے آئے محدود ذرائع كى مدد سے تمام لوگوں کو تعلیم دیائے کی کوشش کرنا ناممکن ہے '' - اور اسی بنا پر انہوں نے ( خود ان کے الغاظ میں) ایک " ترجمانیں کی جماعت " تیار کرنے کی رائے دی - ان کا یہ خیال جو تین چوتھائی صدی تک پورا نه هو سکا اس کی وجه یه تهی که هندوستان میں حکومت کی طرف سے جو انگریزی تعلیم تھی وہ بالکل ایک پہان تھانچے کی سی رھی - گذشتہ چند سال میں جب اس نے زبردست قوت حاصل کرلی ھے تو اس کے ناکلم هونے کا احساس هو رها هے اور اس کے باعث جو نقصان پہنچا هے اس کی تلانی کے لئے طویل مدت درکار ہوگی ۔ جن " محدود ذرائع " کا مکالے نے وونا رویا ھے وہ صرف مرکزی حکومت سے تعلق وکھتے تھے - تعلیمی ابواب کے طریق نے جس کے ذریعے مقامی تعلیم کے اخراجات مقامی ذرائع سے پورے ہو جاتے میں اس تکالیف کو بڑی هد تک دور کردیا هے - لیکن انگریزی تعلیم کی فهر تسلی بخش نوعیت کا دیسی زبانوں کی تعلیم کی نوعیت پر بھی رد صل ھوا - پہلے آبال کے بعد دیسی زبانوں کی تعلیم نه صرف هدورستان کو روحانی غذا بهم پهلچانے سے بلکه دستکار اور متوسط طبقے ہر عملی کاروبار اور عملی پیشوں ' نیز کاشتکاروں پر سائنس کے اصولوں کے مطابق زراعت کے دروازے کھولئے سے بھی قاصر رھی - اس لئے اس کی راہ میں دوھری رکاوت حائل تهی ' اور هندوستان کی تعمیر میں بہت هی کم حصة لیا - ایک تیسری رکارت که تهی که ایک هی صوبه میں بہت سی مختلف دیسی زبانیں مستعمل ھیں ۔ حال میں یہ رکارے کم مونے کے بجائے اور بھی زیادہ ہوگئی هے ، اور هر ایسے شخص کو اس پر خاص توجه کرنی پویگی جو متحده توم کے خواب کو ایک قابل قدر نصب العین سمجھتا ہے ' اور جلد از جلد اس کو عملی جامے میں دیکھنے کے لئے کوشاں ہے -

# سر جارلس ود كي تجريز: سله ١٨٥٣ع

اس دور کا تعلیمی تعصوہ هم نتجا طور پر سر چارلس وۃ [1] کے ماہ جوللی سنه ۱۸۵۳ع کے مشہور تعلیمی مراسلے کے فکر پر خام کر سکاتے میں -یہ تعلیسی مراسلہ تاریخ انگلستان کے اُس درر سے تعلق رکیتا ہے جسے "پامرسلونين" [٢] كها جانا هي جب انكلستان كي فضا امن و امان خوشتحالي" اور دنیا میں انگلستان کے مشن کے خیالات سے معدور تھی - سر چارلس وقد اول آف ایبردین [۳] کی " وزارت معصده " میں بورد آف کلترول کے صدو تھے جس کا بعلق هلدوستان سے تھا ۔ اسی ورارت نے سلم ۱۸۵۳ع میں مسلم کلیدستوں [۲] کا مشہور بجت منظور کیا تھا جس سے سیاسیات میں معاشری ترتیوں کا سلسله جاری هوا ﴿سنه ١٨٥٣ع میں کمیلی کے چارتر کی تعدید کے موقع پر سر چارلس وڈ نے ایک اصلاحی ایکت پارلیملت سے منظور کرایا تھا جس کے ذریعے سے ایست انڈیا کمپلی کے اختیارات اوو سرپرستی کا دائرہ محدود ہوگیا ) بنگال کے لئے ایک علیتحدہ صوبیجاتی حكومت قائم هوككي ، اور اندين سول سروس كي كايا بلت كلي ، يعلى امے ایک محدود حلقے کے مخصوص حق، کے بجائے ملازمت عامه کی شکل فی گئی جس کے لئے امیدواروں کا انتخاب انگلستان میں امتحان مقابلہ کے ذریعے سے هونے لگا - لارت دلہوزی کی نظر میں اس اصلاح کو کحچھ ریادی وقعت حاصل نه تهی - وه ایه ایک ذاتی خط میس ( ۲۴ جوالثی سنة ١٨٥٣ع مين لمهيخ هين: " مسودة قانون هذه أيك لغو چهڙ هـ...... سنه ١٨٥٠ع سے اب تک هو کام پادهاگي پن سے هوتا رها هے " - ناهم تعليم کے متعلق بردئاسي حكومت كے خيالات اور اراديے هندوستان كے نهايت پر جوهى تعلیمی بارکٹوں سے بھی وسیع تر تھے - جب یہاں لارد دلہوزی تعلیم نسواں کو قومی اهمیت کا کام سمجھ کر کلکھ میں اس کے قیام کے لئے مسلر بیٹھیوں[0] عی مدد کر رہے تھے ' اور زنانہ درسکاھیں کو مردات مدارس کی طرح حکومت

Sir Charles Wood-[1]

Palmerston an-[r]

Earl of Aberdeen-[r]

Mr. Gladstone \_[r]

Mr. Bathume-[0]

کے زیر اقتمار لا رہے تھے' اور صوبتجات مقربی و شمالی کا لعالمت گورنر دیہائی تعلیم کا ایک معمل نظام مرتب کر رها تها ؛ تو للدن مین (سر چاراس وقد الها مشهور معروف مراسلے کی تیاری میں مصروف تھ جس میں بقول لارق ذلہوزی کے " هلدوساتان بهر کے لئے ایک ایسا تعلیمی نظام تها جسے متامی حکومت اعلی کبھی سرچ بھی نہیں سکتی تھی ") یہ تجویز ھر پہلو سے مناسب تھی - تعلیم کا سلسلّه دیسی زیاروں کے مختلفالمدارج حیبہاتی مدارس سے شروع هوکر اینکلو ورتیکلر اسکولوں اور هائی اسکولوں سے هوتا هوا كالنجوس اور يونيورستيوس تك پهنچتا تها - ليكن يهى تقاسب أس تجویز کے لئے کسی قدر نقصان وہ بھی ثابت ہوا کھونکہ اس کے باعث ندُے نظام تعلیم میں ثانوی کی کسی ایسی تجویز کا کوئی امکان نه رها جو بذات خود مکمل هو - برانے هندو مسلم دیسی مدارس کو بھی نقم نظام میں شامل کرلیا گیا - وہ اس طرح که سرکاری امداد کا سلسله شروع کر دیا گیا اور اس کا ساتھ قدرتی طور پر سرکاری معاللے کی شرط بھی رکبی گئی ۔ مختصر الفاظ میں اس کا مقصد اهل هدد کے هر طبقے میں مغربی تعلیم کی اشاعت تھا اور اس تکمیل کے لئے اعلیٰ درجوں میں انگریزی ربان اور عوام کے لئے دیسی زبانیں ڈریعۂ تعلیم تجویز کی گئی لیمن -سنه ۱۸۵۷ع کے فدر کے باعث هندوستان کے بالائی صوبجات میں اس تجریز كى تكبيل ميں تاخير واتع هوكئى - ليكن كلكته ' بدبئي اور مدراس كى يونيورستيان سله ١٨٥٧ع مين قانوني طور پر قائم كردىي گئين - اس همعگير تعلیمی لالحہ عمل کی ضروریات کی تکمیل کے لئے سنہ ۱۸۵۵ع میں سروشتہ تعلیم مرتب کہا گھا۔ اس محکیے نے تعلیمی کونسل کی جگہ لےلی ۔ تعلیمی کونسل ۱۹۳-۱۸۴۹ع مهی پرانی مجلس تعلیمات عامه کی جگه مترر كى كلى تهى ليكن اس كا تعلق زيادة تر انكريزي اور ديسى زيانس كى أعلى تعلیم سے رہا ﴿جدید تعلیم کی عام تحریک کے سلسلے میں سنة ١٨٥٣ع میں كلكته سكول أن أرتس ( درسكاة فنون لطهده) قائم هوگها ، جسم سنه ۱۸۹۴ع میں حکومت نے اپنے هانهم میں لےلیا - اس سکول کے سکسلے میں دوسرے صوبوں میں بھی آرٹس سکول قائم ہونے لگے أور الرد نارتھ بروک [1] کے عہد میں ساتہ (۱-۱۸۷۳ع میں) فاتون لطیفہ کی تعلیم کو اور بھی وسعت و قوت حاصل هوئی تر م

Lord Northbrook-17

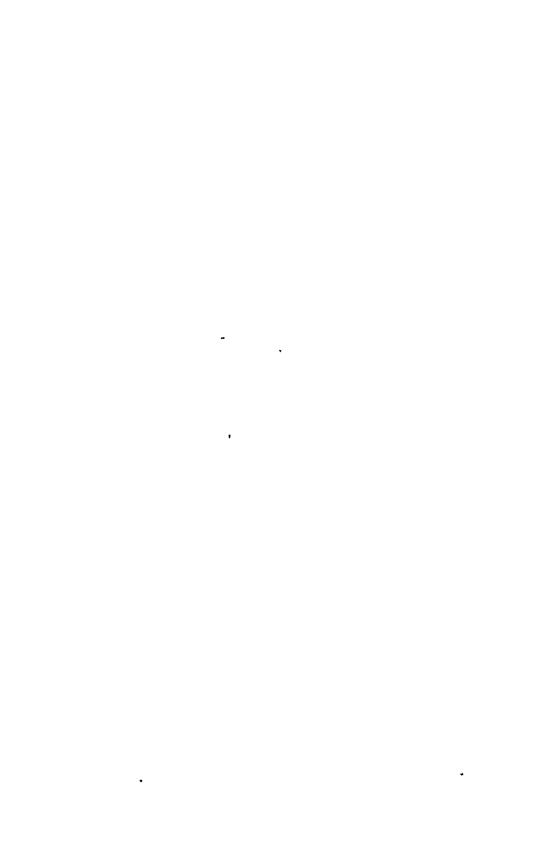

# جهتا باب

# ( مذهب اور ادب میں نئی طاقتوں کا ظہور )

#### قانون کا مذهب پر کیا اثر هوا

کسی قوم کی مذهبی زندگی اور مذهبی خیالات پر اس کی تعلیم اور التصادي و معاشرتي ماحول مين تغير و تبدل كا اثر هونا لازمي هـ - هم ايغي اندرونی زندگی کو ایک مقدس مقام کی طرح بهرونی افرات سے محفوظ رکھنے كى كتنى هى كوشش كريس ليكن يه اثرات أي للي أس طرح واستة بنا لهتم ھیں جس طرح سورج کی شعاعیں کانھک گرجاؤں میں چند چھوٹے چھوٹے روزنوں کے ذریعے سے داخل ہو جاتی میں - هندوستان کی برطانوی حکوست نے شروع ھی سے مذھبی معاملات کے متعلق قطعی طور پر غیر جانبدار رھنے کا وعدة كر ركها تها ' اور جس قانون كے مطابق يه اهل هذه كے مقدمات كا فيصلة کیا کرتی تھی اس میں بھی اس نے هلدوستان کے مذهبی قوانین اور رسوم معلوم کرنے کی کوشش کی - لیکن جب ان قوانین کو ایک معینہ صورت میں لانے لکے تو معلوم ہوا کہ ملک میں دعرم شاستر اور شرع محصدی کے دائرے میں کئی قانونی فرقے موجود هیں اور أن كے علاوہ مقامی ' خاندانی اور قبائلی رواجوں کے باءث کئی شاخیں پیدا ہوگئی ہیں - حکومت نے ان سب کو تسلیم کرکے عملی جامه پہنایا - جوں جوں هندوستان کی عدالتیں انگریزی قانون کے زیر اثر آتی کلیں ان معاملت کا حلقه جن پر دهرم شاستر اور شرع محمدی کا اطلاق هوتا تها زيادة تذك هوتا كيا - خود يه مذهبي قوانين بهي مختلف مسلم عقاید کے ناموں سے اور ان تحریری فیصلوں کے زیر اثر ' جو وقعاً فوقعاً برطانمی عدالتس سے صادر هوتے رهے مستحکم هو کئے - قانون بغانے والے بھی سرگرمی سے کام کرنے لیے ' انہوں نے قوانیوں عامة کا ایک مکمل مجموعة تهار کھا

جس میں فوجداوی ' دیوانی ' آئیلی اور تجارتی توانین کے ساتھ ھی ساتھ دیگر ضابطے اور قانون بھی شامل تھے - یہ سب کے سب انگریزی قانون پر مہلی تھے جس میں ھلدوستان کے حالات کے مطابق ضروری ترمیم کرلی گلی تھی - انیسویں صدی کے وسط تک صرف چند معاملات ایسے رہ گئے جن میں اہمی تک مذھبی اور ذاتی توانین سے کام لیا جاتا تھا ' مثلاً خاندائی تعلقات (جو شادی ' طلاق ' ذات پات ' اور گود لیئے کے حقوق وغیرہ پر مشتمل تھ) قوانین وراثت نیز مذھبی و خیواتی اور اوقاف ' ولایت ' ھبہ اور شععه کے متعلق چلد معاملات - لیکن یاد رکھنا چاھئے کہ جن چیورں میں دھرم شاستر یا اور شرع متحددی سے کام لیا جانا تھا ان میں بھی خالص دھرم شاستر یا شرع متحددی نہیں بلکہ اُن کی وہ صورت تھی جس میں ان کی تشریع شرع متحددی نہیں بلکہ اُن کی وہ صورت تھی جس میں ان کی تشریع اینگلو انڈین عدالتوں میں یا آخر میں انگلستان کی پریوی گونسل میں ھوتی تھی ۔ ان قوانین کو اینگلو ھندو اور اینگلو مسلم قوانین کیا بیجا

### مغرب کے معاشرتی ' ادبی اور فلسمی خهالات

مقهبی زندگی اور خهالات و احساسات پر قانونی اور عدالتی افرات سے قطع نظر کرکے مغرب کے معاشرتی ادارات اور ادبی و فلسفی خیالات و احساسات کا تعدنی اثر بھی بہت گہرا پڑا - جن معاملات پر دھرم شاستر اور شرع معصدی کا اطلاق ہوتا تیا ان میں اگر عدالتوں نے ان توانین کی تشریع کو ایک مستقل اور فهر متاثر چیز نه بفا دیا ہوتا تو تعدنی اثر اور بھی گہرا ہوتا - جو خیالات صدیرں سے نشو و بما یا رہے تھے اور ابھی تک بلا چون و چرا تسلیم کر لئے جاتے تھے تعلیم نے ان میں بہت کچھ ترمیم کردی - یہ عمل دو صورتوں میں ظاہر ہوا - ہو معلیم نے ان میں بہت کچھ ترمیم کردی - یہ عمل دو صورتوں میں ظاہر ہوا - معلیم خین کی تصدیق ان کے مذاهب سے نہ ہوتی تھی بلکہ ان میں سے اکثر تو ان جن کی تصدیق ان کے مذاهب سے نہ ہوتی تھی بلکہ ان میں سے اکثر تو ان میاسب کی قدیم تعلیم کے خلاف تھے - پرانی کتابوں کے اچھے اور گھرے مطالعے سے بہت سی فلط فہمیاں اور خرابیاں رفع ہوگئیں اور تدیم ترین تعلیم اصلی سے بہت سی فلط فہمیاں اور خرابیاں رفع ہوگئیں اور تدیم ترین تعلیم اصلی ہیکا میں سامنے آگئی - اسکام میں اُس روشنی سے اور بھی آسانی پیدا ہوگئی جو ہماری تاریح پر فهر ملکی علما اور کاروباوی اشخاص نے قالی - ہوگئی واقعات کو ایک ایسی کسوئی پر پرکھتے تھے جو معلیمین کے ایسی کسوئی پر پرکھتے تھے جو معلیمین کے اس

معصود طبقے کو پسند نع تھی جس نے اپنے لئے خاص افراض اور مفاد قائم کرلئے تھے۔ ترمیم کے اس عمل کی ایک دوسری اور اهم تو صورت بھی تھی۔ همارے اپنے خھالات اور معیار زندگی ترقی کرکئے اور هم کو اپنی علمیت کی حدود میں توسیع کا موقع ملا۔ ٹیؤ وہ دائرہ نظر بھی وسیع ہوگیا جس میں همارے خیالات و احساسات کے پرائے نظام جاگزیں تھے۔

# عيسائي مشفري

اس دور میں نئے حاکم یہاں کیا اثرات لائے؟ سنه ۱۸۱۳ع کے بعد عیسائی مشدریس کو برطانوی هند میں تعلیم اور تبلیغ کی اجازت دی گئی -اس سے پہلے بھی وہ بالواسطہ یہ کام کر رہے تھے لیکن لوگیں کے مذھب ہر انہوں نے کوئی اثر نہیں ڈالاتھا 4 اگرچہ دنیوی تعلیم کے معاملے میں ان کے اثوات اور خدمتیں بہت شاندار تھیں۔ سلم ۱۸۱۳ع کے بعد نه صرف فهر سرکاری مشدری عیسائی مذهب کی تعلیم دیدے لگے بلکه فرجی یادریوں کے کام کی نگرامی کے لئے سرکاری تفخواہ پر بشپ اور آرہے دیکن بھی مقرر کئے کئے - اس سلسلے میں جو بشپ مقرد کئے گئے ان سے ابتدائی گروہ میں سب سے نمایاں شخصیت بشپ هیبر [۱] کی هے جو سنه ۱۸۲۳ع سے سنه ۱۸۲۹ع تک هندوستان میں رہے - ان کے روزنامجے سے معاوم هوتا ہے که وہ مشاری طور پر دورہ کرتے اور ایے فرائض انتجام دیتے رہے - اُن کے پیمشرو نے کاکمتہ میں بشپ کالم قائم کیا تھا اور ان کے جانشیلوں نے بعض اوقات اس امر کا دعوی کیا ہے کہ هدوستان کے بشپ نہم مشتری حیثیت رکھتے هیں۔ لیکن اُن متعدد محترم افراد کے باوجود جلهوں نے ایک صدی سے زیادہ مدت تک هندوستان میں مشاری خدمات انجام دیں یه دعوی نهیں کیا جاسکتا که انہوں نے مندوستان کے مذهب پر براه راست کوئی نمایاں اثر دالا ھے -

### دنهوى اثرات

یاد رکهتا چاهلیے کا(هندوستان میں برطانوی سوسائلی کی فضا بحمهثیت مجموعی مذهبی نهیں بلکه دنیوی رهی هے)۔ ابتدائی زمانے میں یہ آج کل سے بھی زیادہ دنیوی تھی۔ اور ان فیر مذهبی بلکه بعض اوناس

Haber—[1]

خلاف مذهب برطانبی اثرات نے اهل هند کے دل و دماغ اور اطوار کو بلا واسطه عیسائی اثرات کے مقابلے میں بہت ریادہ مقاثر کیا ہے ۔ همیں اس سے بحث نہیں کہ وہ اثرات آچیے آھے یا بے ۔ برطانبی هند کی مذهدی ترقی کے متعلق سهاسی اور رفاه عام کی تحریکات کی آدر و قیمت کا اندارہ کرنا مشکل ہے ۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ آدیوۃ میمر ایسی غیر مذهبی شخصیت (جس کا کذشته بات میں ذکر هوچکا ہے) بریدلا [۱] ایسے دهریه اور مسز بیسامت [۲] ایسی تهیوسافست نے (جو ان سے بہت بعد هندوستان میں آئیں) اهل هند کے دل و دماغ اور احساسات پر بہت زیادہ گہرا اثر آزاد ہے ۔ اور اهل هند کا مهان بھی ان کی طرف زیادہ رها ہے ۔

#### قري ميسن

نسلی اور معاشرتی استیارات مقانے میں قربی میسن برادری نے بھی کافی حصه لیا - اور هندہستان میں انگریری تعلیم کی ابتدائی تعدیک کے ساتھ یقیناً اس کا گہرا تعلق تھا - فربی میسن برادری کا آعاز هندوستان میں ایسے وقت میں ہوات میں ہوا تھا جب انگریزوں اور هندوستانیوں کا همرتبه وعیت کی حیثیت میں باهدی میل جول' وهم و گمان میں بھی نہیں آسکتا تھا - معلوم هوتا ہے که بلکال میں ایک فربی میسن انجمن (انگلش کانستی تیوشن) سخه ۳۰ ـ ۱۷۲۱ء دی میں قائم ہوگئی تھی - اور یه بات خاص طور پر قابل توجه ہے کیونکه کامذات کی رو سے خود انگلستان میں بھی اس کی مصدقه تابیخ صرف سنه ۱۷۱۶ع سے شروع هوتی ہے - کامذات سے معلوم هوتا ہے کہ واجر تریک [۳] جو حادثۂ بلیک ہول کے وقت کلکته کے گرونر تھے سلم ۱۷۵۵ع میں واجر تریک [۳] جو حادثۂ بلیک ہول کے وقت کلکته کے گرونر تھے سلم ۱۷۵۵ع میں قائم فربی میسن انجمن ساتہ ۱۷۵۲ع میں اور بمبلی میں سنم ۱۷۵۱ع میں قائم فربی میسن برادری نے نئے نئے گورنر جنرل کا جام صححت ان الفاظ کے ساتھ کی قربی میسن برادری نے نئے نئے گورنر جنرل کا جام صححت ان الفاظ کے ساتھ کی قبی میسن برادری نے نئے نئے گورنر جنرل کا جام صححت ان الفاظ کے ساتھ کی قبی میسن برادری نے نئے نئے گورنر جنرل کا جام صححت ان الفاظ کے ساتھ کی اتھا : " اول آف مائزا - فربی میسن نظام انجم کا وقد درخشاں ستارہ جس پہلے تھا : " اول آف مائزا - فربی میسن نظام انجم کا وقد درخشاں ستارہ جس

Bradlaugh-[1]

Mrs. Besant-[7]

Roger Drake-[r]

کا نام برادری کی فلاح و بهبود کے للے اس کی مسلسل کوشھوں کے یافث برادری کے هر فرد کے دل پر یتھر کی لکیر ہے ''۔

یہ ہرادری اهل هند کے لئے تعلیمے درسکاهوی کی عملی طور پر حمایت کرتی تھی۔ گذشتہ باب میں ذکر هوچکا هے که اکلکته کے هندو کالیج کی نگی عمارت کا بنیادی پتھر سنہ ۱۸۲۳ء میں بنکال کی قری میسن برادری کے صدر نے رکہا تھا۔ اسی طرح بنارس کالمج کی نئی مدارت کا سنگ بنیاد آ نومہو سنه ۱۷۳۷ع کو هر هائی نس مهاراجه بغارس اور شمال مغربی صوبحات کی فریمیسن برادری کے صوبحبانی ڈیٹی گرانڈ ماسٹر نے فریمیسن رسوم کے سانه، رکها تها - اس وقت سے فری میسن تعویک نے هلدوستان میں بہت ترقی کرلی ہے۔ اگرچہ اس کی کارگزاری عام لوگوں کے ساملے نہیں آتی لیکن هماری تعدنی اور معاشرتی ترقی پر اس کا اثر توجه کے قابل هے - اب اکثو فرى ميسن انجمنون مين هندوستاني اركان شامل هين جنهين اپني سوسائتي میں اثر و رسونے حاصل هوتا هے - ان میں سے کم از کم ایک انجمن ایسی هے جو اینی کارروائی اُردو زبان میں سرانجام دیتی ہے - انگلستان کی انجس اعلی کے ماتحت اب هندوستان میں قریباً دو سو انجمنیں هیں جن کے ارکان کی اوسط تعداد فی انجمن پنچاس کے قریب ھے [۱] - اور اسی طوح سکات لیلڈ اور آئرلیلڈ کی اعلی انجملوں کے مانحت علدوستان میں اور انجملیں بهی هیں -

( راجه رام موهن رائے:)

ان کی تعلیم اور بت پرستی پر ان کے حملے

برطانوی هند میں مذهبی خیالات کے ایک نئے نویق کے اولین اور مستاز تریس رهنما راجہ رام موهن رائے تھے (۱۷۷۳–۱۸۳۳) [۲] - جو بیداری اور تحریک انہوں نے آرادانہ مذهبی خیالات میں پیدا کر دی تھی وہ اب تک برهموسیاج میں موجود ہے الحجھ اس کی شکل میں کسی قدر تبدیلی واقع

<sup>(</sup>Mr. P. G. P. Hills) الله عبد الله عبد مراد مستر ہی - جی - جی - علز الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله الله الله عبد الله

<sup>[7] —</sup> تکشنری آت التین بایرگرائی ، مصلفه بکلیات میں ان کا سی پیدائش سلم ۱۹۷۲ م درج هے جو خلط معلوم هرتا هے - دیکھو نکل میکنکل کی تصلیف میکنگ آف موتریٰ انتیا ، صفحه ۱۷۲ -

وكتُي هـ - إن كي خيالات مختلف إثرات كي وجه س قائم هوئي ته - تهوري بی عمر میں انہرں نے عربی اور فارسی پوہ لی - ان دنوں فارسی اور اسلامی ملهم : لمكال مهن امائ تعلهم كا جزر سمجهى جاتى تهى - سنسكرت كى تكميل بهوں نے بدارس میں کی - انگریزی تعلیم شروع کرنے سے پہلے کی انہوں نے المدوة سال کی عمر میں بت پرسائی پر بلکالی ربان میں حملے شروع کردائے هـ - ان كى دلول يه تهى كه بت پرستى كا جو طريقة ان دنون رائيج تها اس ی تصدیق ویدوں کی تعلیم سے نہیں موتی ۔ یہ ان کی نئی دریاست نه تھی ج هر باخبر هندو كو اس كا احساس اور اعتراف هي ـ قديم مسلمان مصنفهن یں سے البیرونی نے مسلمانوں کے فاتم هذه کے قدیم ترین ایام میں هندوستان ے متعلق اپنی کتاب (۳۳۔۳۳۰) میں اس امر کی نصریم کی ہے - لیکن وحوان رام موهن وائم نے اس کے اعلان و اشاعت میں ایسے جوه و خروها کا الهار کھا که انہیں اپنے والد اور گھر سے الگ ھونا پڑا - انھوں نے انگریری ' رانسهسی ' لاطیسلی ' یوناسی اور عبرانی ربانهن پوهین اور اس وجه سے یه مام بڑے بڑے مذاهب کی مقدس کتابوں کا خود مطالعہ کرسکتے تھے۔ ان کا ریعه معاهل سرکاری کلرکی تهی جس سے یه ۳۹ سال کی عمر مهی سبکدرش ۽ کڻے -

### ان کے کارنامے اور زندگی کے آخری ایام

اس کے بعد انہوں نے کلکتھ میں سکونت اختیار کرلی اور اپ مذھبی خیالات کی اشاعت کرنے لگے جو مختلف ھدایت سے اخذ کئے گئے تھے۔ انہوں نے مڈھبی کتابوں کا سلسکرت سے انگریزی اور بلکائی میں ترجمہ کیا۔ انہوں نے مر ایسے انگریزوں سے میل جول پیدا کیا اور بلکائی ترجوانوں کے لئے انگریزی سلم کی تحریک حمایت کی۔ اوپر ذکر ھوچکا ہے کہ وا ھندو کالم کے بانیوں میں ساگرچہ انہوں نے اس سے اپنا تعلق ظاھر نہیں کیا تاکہ پرانے خیال کے لوگ ساگرچہ انہوں نے اس سے اپنا تعلق ظاھر نہیں کیا تاکہ پرانے خیال کے لوگ کا بنکائی اخبار سمباد کومدی (۱۸۱۹) اولین بنکائی اخبارات میں سے تھا۔ کا بنکائی اخبار سمباد کومدی (۱۸۱۹) اولین بنکائی اخبارات میں سے تھا۔ یسا آئے چل کر معلوم ھوگا۔ انہیں رفاۃ عام کے مسائل اور معاشرتی اصلاح سے رہی دلچسپی تھی۔ دھلی کے مغل شہنشاہ نے انہوں راجہ کا خطاب عطا کیا اور مائی حقوق کی وکائٹ کے لئے سفیر بنا کر انگلستان بھیجا۔ اس

سفارت پر واجع وام موهن وائے کے سوائع نگاوی نے بہت کم توجہ کی ہے ' لیکن اتھیا آفس کے ریکارت میں اس کے متعلق کافذات موجود ھیں [1] - وہ انگلستان میں سنہ ۱۸۳۱ع تک مقیم رہے - اس اثنا میں سنہ ۱۳۲۱ع میں جو مشہور ریفاوم بل کا سال ہے ایست ادتیا کمپنی کے چارٹر کے از سرنو بنانے کا معاملہ زیر بحث تھا - اس میں انہوں نے دارالعوام کی ملتشب کمیٹی [1] کے روبرو مفاد عامہ کے مسائل پر اپنے خیالات ظاهر کئے ۔ کمیٹی [1] کے روبرو مفاد عامہ کے مسائل پر اپنے خیالات ظاهر کئے ۔ سنہ ۱۳۳۱ع میں وہ برسٹل چلے گئے اور اسی سال وہاں ماہ ستسہر میں بنخار کے مرفق میں انتقال کرگئے - ان کی ٹیر آرنور ویل تبرستان [۳] میں موجود ہے جو برسٹل سے باہر تہوڑے ھی فاصلے پر واقع ہے - حال ھی میں وہاں واجہوت برسٹل سے باہر تہوڑے ھی فاصلے پر واقع ہے - حال ھی میں وہاں واجہوت چہتری کی شکل کا ایک چہتر بنا دیا گیا ہے - لیکن پہلے یہ اُس مکان کے بندیجہنو و تکین ہوئے تھے جس میں ان کا انتقال ہوا تھا - اور اُن کی تجہیز و تکفین ان کے یونی تیرین [۲] اور دوسرے آزادانہ مذھبی خیالات کے احباب نے بڑی تعظیم و تکریم سے کی تھی - ان کی یاد تارہ رکھئے کے لئے وہ احباب نے بڑی تعظیم و تکریم سے کی تھی - ان کی یاد تارہ رکھئے کے لئے وہ علی میڈر کا میڈر [۵] اور دیگر شہری حکام ان کا استقبال کرتے ھیں جہاں شہر کا میڈر [۵] اور دیگر شہری حکام ان کا استقبال کرتے ھیں -

### ( مذهبی اصلاح منتشلف لوگوں کے نقطۂ نظر سے )

اگرچه راجه صاحب بہت سے معاملات میں دلچسپی لیٹے تھے ' لیکن ان کا مصبوب ترین مشغلہ مذھبی اصلاح تھا ۔ هندو کالیم اور انگریزی تعلیم کے ابتدائی ایام میں بلا شبہ اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں هندوستان کا نوجوان طبقہ مذھب سے بالکل الگ نہ ھو جائے ۔ عیسائی مشدیوں نے اس لہر کو روکا ' لیکن وہ نوجوان هندوستان کو عیسائی مذھب کے دایرے میں نہ لاسکے ۔ رام موھن رائے ان کے منطاق نہ تھے ' لیکن جب انہوں نے اپنی کتاب رام موھن رائے ان کے منطاق نہ تھے ' لیکن جب انہوں نے اپنی کتاب تھی عہری حقوب عیسی کی الوہیت سے انکار کردیا تو سیرامہور کے مشنوی بہت تھی صفرت عیسی کی الوہیت سے انکار کردیا تو سیرامہور کے مشنوی بہت

<sup>[</sup>۱] ـ عوم مسليليس (Home Miscellaneous) جلد ٧٠٨ -

Select Committee-[1]

Arno's Vale Cometery...["]

Unitarian-[F]

Mayor—[0]

ناراض مولے اور ان پر حملے کرنے لگے ۔ اس پر بچی شدومد سے بعصف و مباحثہ کا ساسله جاری هوگها اور رام موهن رائی کا مهلان پهر ررز بروز هندو دهرم کی جانب هونا گیا - بشپ هیبر نے بھی جو افع خیال کے مطابق ننگ نظر نه تھے ان كا ذكر حقارت سے أن الفاظ ميس كيا هے كه ينه ولا برهمين هيس جو خدا كو مانتے میں مگر کتابوں کو نہیں مانتے ۔ لیکن وہ ایسے لوگوں کو چرچ آف انگلیلڈ کے بلند نقطۂ نظر سے دیکھتے تھے۔ ان کی نظر میں سیرام پور کے مشاری ، اور ایسے میسائی حو چرچ آف انکلینڈ کا اتباع نہوں کرتے تھے اور وہ لوگ جو خدا کو مانتے تھے اور کتابوں کو نہ مانتے تھے سب یکساں تھے ۔ ۱۹ دسمجر سلم ۱۸۲۳ع کو انہوں نے ان لوگوں کے متعلق اندے روز نامچے میں لکھا ہے کا " هماري رالا ميس دو بوي راودين هيل - ايک تو ولا برهمن هيل جو حدا كو مانعے هیں لیکن کتابوں کو بہیں مانتے - انہوں نے اپنا پوانا مذهب ترک كرديا هم اور خود أبدا ايك نيا ورقع قائم كرنا چاهتے هيس - اور دوسرى ركاوت ولا عیسائی هیں جو چرے آف انگلنڈ سے منتصرف هیں - بظاهر ولا بھی اسی كم مين مصروف هين جو هم كو ره هين - ان آخرالوكو لوگون كا روية خلق آميز ضرور ہے اور یہ هماری کامیابی پر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں - لیکن کسی وجه سے هماری والا میں ووڑے الکانے اور همارے مقابلہ میں هماری دوسکاهوں کے قریب ایم مدراس قالم کرنے سے باز نہیں رہتے ۔ اس کے علاوہ ایسا معلوم ھوتا ہے که انهیں اپلی مصروفیت اور سرگرمیس کے لئے هم سے قوا قاصلت پر بلے مهدان الله کرنے کی به نسمت هماری درسکاهوں کے طلعا کو اپلی طرف کھینچلے میں آسانی نظر آتی ہے " ۔

﴿ وَإِنَّهُ كَمْ مَذَّهُ بِ كُي تَوْقَى : يَوْهُمُو سَمَاجٍ كَا آغَازً ﴾

وائے اور مشاریوں میں مذکورہ بالا مباحثہ انگریزی زبان میں ہوتا تھا۔
اس لئے انگلستان اور امریکہ کے ''یونی ٹیرین'' اور '' تھیاسٹک '' [1]
حلتوں کی توجہ ان کے طرف ہوگئی۔ ان حلتوں کو رائے کی تحدریک سے
بہت ہمدردی تھی ۔ اور ابھوں نے بوی خرشی سے اس کا خیر مقدم
کیا۔ اگر اُن دنوں ہدورستان میں کوئی جدید خیالات کا اسلامی طبقہ
مہجود ہوتا تو وہ بھی بلا شبہ رائے کو ایے عقیدے سے قریب تر سمجھم

Theistic-[1]

كر أن كا شهر مقدم كرتا - خود يونى تيريين فرقم كو انكلستان مين تعزيري قوانین سے سلم ۱۸۱۳ع ماہی بریت نصیب هوئی تھی - اور ان کے دیوانی حقرق تو ۱۸۶۸ تے تک سلب رہے۔ امریکہ میں مشہور یونیگیریں رهنما دَبليو - اي - جيناك [1] تقريباً أسى زمانے ميں جهوتے جهوت رسائل ك فریعے سے ابنے عقاید کی اشاعت کر رہے تھے جب رائے هلدوستان میں مصروف منتحث تھے ۔ اس کے بعد وائے مغربی طریقے پر کام کرنے لگے - انھیں نے تنظیم کا کلم شروع کردیا - ہوئی تیرین کمیتی کے طریق کار چر ان کے نظام کو فرا بھی كاميابي نه هوئي - سله ١٨٢٨ع ميل انهول نے برهمو سماج كى بلياد دالي [1] -ان کے خیالت سنه ۱۸۳۰ع کے اماست نامے میں مندوجہ ذیل الفاظ میں قلمبند میں - '' پرستش اسی ذات کی هوئی چاهلے جو غیر فانی هے - جس كا بتا تلاش بي نهين ملتا - جو تغير بي متعفوظ هي اور جو نمام كاثنات كو پهدأ كرتى اور قائم ركهتي هے " - يه هندو دهرم ميں پرستش كا ايك نيا طريقه بها -أس ميں کسی مورتی يا بهينت ' بليدان کی اجازت ته تهي - ليکن رائے له النا جنیو قائم رکها اور عملی طور پر مقدس کایتری کی پوجا کرتے وہے۔ ویدوں کی کتھا باتاعدہ ایک ایسے کمرے میں ہوتی تھی جہاں عملی طور پر شودروں کو رسائی نه تهی اکرچه امانت نامے میں " هو قسم اور هو روهی " کے لوگیں کا ذکر تھا۔ کسی ایسے طریق عبادت کے خالف سخت کالمی کی اجازت نه تهی جو درسرے فرقوں مهں قابل احترام هو ؛ اور تبلیغ کا کام ایسے طریق ير كرنے كا حكم تها جس سے " تمام مذاهب ' خيالات اور عقائد كے لوگوں كے مابيوں اتتحاد کا رشته مضبوط هو " - جس سال اس امانت نامے کی تکمیل هوگی اسی سال رائے انگلستان کو روانه هوکلم ' جهال سے ( جهسا پہلے ذکر هو چکا هـ ) إنهيس واپس آنا نصهب نه هوا -

# مها رشی دیوندر ناته تهکور

جن لوگوں کو رائے کلکٹھ میں چھرڑ گئے تھے ان کے ہاتیہ میں نگی

W. E. Channing-[1]

جماعت باره سال تک کمزور هوتی کلی حاتی که سانه ۱۸۳۲ ع میں مها رشی حیوندر ناتم قیکور ( رابندر ناتم قیکور کے والد ) نے اسے آیے عاتم میں لھا -أمانت نامے کے رو سے مادی معاملات امہلوں کے حوالے کردئے گئے تھے جن کا باحیثیت اور معامله فهم هونا ضروری تها - یه امین اس تصریک کو دنهوی پہلو سے قائم اور جاری رکھلے کے لئے ذمندار تھے۔ روحانی، معاملات ایک " مقامی نگرال " ( یا خادم دین ) کے سپرد تھے جس کے متعلق امانت نامے میں درج تھا کہ وہ '' نیک نام هو اور اس کی علمیت ' پاکیزگی اور اخلاق حمیدة مسلم هی ۱۰ - لیکن یه لوگ ایک نشی جماعت میں نئے خیالات کو لوئی دیلے کے لئے کافی نه تھے۔ مہا رشی دیوندر ناتھ (۱۸۱۷۔۔۔۱۹۰۹) روحالی اومان سے بیشونی متصف تھے۔ انہوں نے انگریزی تعلیم ہلدو کالع میں پائی تھی - اگوچہ رام موھن رائے کے امانت نامے میں ان کے چچا کو بھی امھن مقرر کیا گیا تھا لیکن دیوندر ناتھ کی تربیت کسی فرقتواواند فضا میں نہیں ہوئی نی - برهمو سماج کی حیثیت اُس وقت آیک فوقع کے بعمائے معدش ایک جماعت کی تھی - دیوندر ناتھ نے سلم ۱۸۳۹ع میں تعوابودهدی سبها ( انجمن تبلیغ حق ) کم نام سے ایک انگ سبها قائم کی اور " تعوا: ودهنی پعرکا " کے نام سے بنانی رہان میں ایک اخبار جاری کیا جس کی ادارت کے قرائض آئے کمار دت [۱] انجام دیتے تھے - دیوندر نانیم پکے خدا پوست بن گئے - سبھا کی دوسری سالکرہ کے موقع پر انہوں نے فرمایا : " المكريني تعلوم كي اشاعت كي باقت اب هم جاهلوں كے مانلد لكرى أور پتهر کو خدا سنجم کر ان کی پرستش نہیں کر سکتے " - سنه ۱۸۲۴ع میں وہ پرھمو سمایے میں شامل ھوکئے اور اسے تازل اور خراسی کی حالت سے نکال کو اس کی تجدید و تلظیم کرنے رکے - وہ ایک متدول خاندان سے تھے اور اس لئے انھوں نے سماج کی تقویت کے لئے ایک مطبع اور رسالہ بھی جاری کردیا۔ الهوس نے خود تو جلیو چهور دیا لیکن اپ چهوتے بچوں کو پہللے سے مقع نه کیا ۔ اسی طرح انہوں نے ذات یات اور معاشرتی اصلحات کی بھی تشریع نہیں کی گهونکم وه مقدو سوسالگی سے بالکل قطع تعلق کونا نہیں چاھٹے تھے۔ اُس وقت قانون کی ایسی حالت تھی کہ اگر وہ هندو دهرم کے مسلمہ رسم و رواج سے قطع تعلق کر لیاتے تو ان کے بچوں کی شادی میں بہت راوق پیدا ہوتی ۔

Akhay Kumar Datta-[1]

### ان کے عقائد اور طریقۂ تعلیم

أنهوس نے اپنے عقاید کی بنهاد ارتقائی اصول پر رکھی۔ ویدوں کے ھر قسم کی فلطیوں سے مہرا اور ملزہ ھونے کا عقیدہ ترک کردیا ' اور خدا کے متعلق ائیے خیالات کی ترجمانی کے لئے زیادہ تر اُس مذہبی حس پر انتصاد رکها جو هر انسان میں موجود هے - فرماتے هیں " مهری خواهش هے که تمام انسان جن میں ادنی طبقے کے لوگ بھی شامل میں برهم کی پرستس کریں - اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ گایٹری کی مدد سے پرستھی کر سکتے هیں وہ اسی طرح کرتے رهیں - لیکن جو یه نهیں کر سکتے ان کو أس امر كي آزائي هو كه وه كوئي آسان طريقة اختهار كر لهن جس كے مطابق وه ا خدا کے دھیان میں مکن ' ھو سکیں " - یہ آخری الفاظ پرستھ کے متعلق مہا رشی دیوندر ناتھ ٹیکور کے خیالات کا نیچور ھیں - تیرتھ یاترا ' مذھعی رسوم أور ریاضت شاقه کو اچها نه سمجها جاتا تها - مها رشی دنها سے کسی قدر الگ تهلگ پاکهزه اور هارفانه زندگی بسر کرتے تھے ۔ ان مهن مذهبی شیفتگی کا جوش و خروش ایک نوجوان نے پهدا کها - یه کهشب چندر سهی (۱۸۳۸-۸۳) تھے جو سماج میں سنه ۱۸۵۷ع میں شامل هوئے۔ کئی پہلوؤں میں ان دونوں اصحاب میں سے ایک کے کام سے دوسرے کے کام کی تكميل هوتى تهى - اور جب تك ان مهن اتصاد عمل رها دونون عملى تهليغ کے قیام اور قرقی کے لئے برھمو سماج کے نوجوانوں کی توپیت میں کوشاں رھے - دیوندر ناتھ نے کیشب چندر سین کو کلکته سماج کا خادم دین مقرر کردیا اور کیشب نے ان کو مہا رشی کا خطاب دے میا - لیکن کیشب چندر مہا رشی کی میانه روی سے آزاد هونے کے لئے بےقرار نیے ، اوو سنة ١٨٩٥ع ميس يه ايك دوسرے سے الگ هوگئے ـ بوهمو سماج ميس تغريق پیدا هوگئی جس کا ذکر اکلے دور میں کیا جائے گا۔

### ديگر تحريكات

( انگریزی تعلیم کے اجرا سے بنگائی نوجوانوں میں مقمبی بعث و مہاجئے کا رواج ھوگیا تہا)۔ بعد میں جب لوگ اخباونویسی اکانوں اور سیاسیات میں زیادہ دانچسپی لیلنے لکے تو مذھبی تتعقیق اور اصلح کا جوھی سرد پوکیا الیکن نئے خیالات کی اشاعت کے لئے چلد روزہ انجمنیں اور اخبارات میشد

وجود میں آتے رہے - اس قسم کی ایک اُنجمن کا ذکر کلکته ریری [1] میں آقا ہے حس کا نظام کار کسی حد تک تھیوسافیکل سوسائٹی سے ملتا تھا جو اس سے مدتب بعد گائم ہوئی - یہ انجمن فروری سلم ۱۸۳۳ع میں '' هندو تھیونلانتھرافک سوسائٹی '' [۲] کے نام سے کلکته میں گائم کی گئی تھی اور اس کا مقصد خدا کی محبت اور انسان کی محبت کے جذبات کی ترقی تھا - اس نے بلکالی میں کچھ چھوڈے جھوڈے رسائے ' سنسکرت اور بلکالی میں چند کتابیں ' نیز انگریری میں چند مضامین اور رپورتیں شائع کیں -

### پرانے خیالات کے هندو

پرائے خیالات کا هندو طبقه اگرچه کسی قدر خاموش تها - لیکن أس سے ها نه سنجه لها جائے که وہ ایے گرد و پیش کی تصریکات سے بالکل بہروا تها -کشی پرشاد گهرهی بے جو معاشرتی اور مذهبی اصلاحات کے مخالف تھے منه ١٨٣٨ع مين دهرم سبها قائم كي - پرانے خيال كي هندر سوسائلتي ' اخبار سنباد کومدی کے مقابلے میں (جو راجه رام موهن رائے نے سله ۱۹۱۹ع مهن جاری کیا تھا) آیک پرانی روش کے احیار '' ستیبادرتمرناشک '' کی مدد کرنے لکی - جب کبھی قدیم رسم و رواج پر حمله هوتا تو پرانے خهال کے ھندو اس کے خلاف کیلے الفاظ میں آوار بلند کرنے تھے ۔ اور یہ لوگ عام واقعات کو ایسی صورت میں پیش درتے تھے حو ان کے مفید مطلب ھو - اس کی بھن مثال مشهور و معروب معلم رادها كشن ديو (جنهين بعد مهن راجا بهادر اور سر کا خطاف ملا) نے ایک واقعے سے ملتی ھے - یہ مہاراجه نب کشن بہادر کی اولاد میں سے تیے جن کا عروج کلائو کے زمانے سے ہوا - انہیں انگریزی پر خاصی تدرت حاصل تهی - اور پورپین طبعے سے یہ خوب گهل مل کر رهاتے تھے۔ یہ کلکتہ کی انجین مدراس کے سکریٹری اور متعدد سنسکرت اور منکالی کتابوں کے مصلف تھے۔ ہشپ ھیبر [۳] ایپ رور نامتے مورخه ۸ مارچ سلت ۱۸۲۳ء میں ان کے متعلق لکھتے ھیں " اس کے بارجود یہ ایے ملک کے ديونائي مذهب مين بهت متعصب سمجم جاتے هيں - كيا جاتا هے كه يا

<sup>[</sup>۱] ــبلد ۲ معد ۲۱۱ (٥--۱۸۲۳) -

The Hinda Theophilanthropic Society-[1]

Bishop Heber-[r]

معدل بابوؤں کی موجودہ جماعت کے اُن چند افراد میں سے میں جو اپنے قدیم مذھب پر صدق دل سے یقین رکھتے میں ۔ جب الرق میستلکز کے بنکال سے رخصت ہونے کے موقعے پر ان کی خدمت میں سیاسنامہ پیش کرنے کے لئے کلکتہ کے هندو شرفا نے جلسہ منعقد کیا تو رادھا کانت دیو نے یہ ترمیم پیش کی کہ ' الرق میستنگز کا ستی کی قدیم اور مسلمہ رسم کی حفاظت اُور حرصلہ افزائی کے لئے ' خاص طور پر شکریہ ادا کیا جائے - اس ترمیم کی تائید ایک اور متمول بابو ہری موھن تھاکر نے کی - لیکن یہ ترمیم مسترہ ہوگئی - کیونکہ اگرچہ یہ خالص هندو جلسہ تھا لیکن حاضرین کی زبردست اکثریت اس تحویز کے سراسر خلاب تھی - لیکن اس سے رادھا کانت دیو کے مذہبی معتقدات پر پروی روشنی پرتی ہے ''۔

### مسلماتون مین مذهبی تحریکات: سید أحمد بریاوی

(مسلمانون میں بھی مذهبی خیالات جمود کی حالت میں تھے - اس جماعت میں بحیثیت مجموعی ابھی تک انگریزی تعلیم کو بہت کم دخل حاصل هوا تها - اور فارسي کے سرکاري زبان نه وه جانے سے اس کی تعلیم و تمدن کا معیار (پست ) هوگیا تها کی عربی کی تعلیم کے لئے مسلمانوں کی جو پدرانی درسکاهیں مدرجود تهین ان منهن سے اکثر کے پاس کوئی سرمایه نه تها - اور کبهی کبهی ان کا رها سها سرمایه بهی بهجا طور پو فوسرے مقاصد پر صرف هوجاتا تها جس کی وجه سے وہ آیسی حالت کو پهونی گئی تھیں گویا دم توز رھی ھوں - سیاسی طاقت چھن جانے کی وجه سے بھی مسلَّمانوں میں جذبات باقی نه تھے۔ مزید برآن کمپنی نے رنجیت سلکیه سے اتحاد پیدا کرلیا - اور اس طرح جس زمانے میں افغانی ' خانه جلگی کے هاعث تباه هو رفي تهي أس وقت يلجاب مهن سكهون كي جارحانه طاقت مهن اضافة هوكها - أس كى رجة سـ(اسلام مين ايك سياسى تتحريك اور اس کے ساتھ ھی ایک مذھبی تحریک پیدا ھوکئی - سیاسی تحریک کے رھلما سید احمد بریلوی تھے) انہوں نے سلم ۱۹۹۹ع میں سکھوں کے خلاف جہاد کا املان کردیا ' اور ۱۸۲۹ع میں ان سے پشاور چھین لیا ۔ لیکن ان کے پھرو ان کی ابتدائی فتوحات کو برقرار نه رکم سکے - اور سید صاحب سله ۱۸۳۱ع میں بالا كوت واقع ضلع هزارة مين جلك كرتے هوئے شهيد هوكئے - (سهد صاحب

معتش جوشيلے سياهي نه تهے ' بلكه مذهبي اصلاح كے متعلق بهي ان كا ايك خاص نقطة نظر تها ﴾ حس كے باعث ايك طرف أن كے بہت سے سركرم حامى ارو دوسری جانب شدید مخالف اور نکته چین پهدا هوگئے تھے -( ولا مسلمانوں کے اطوار ' رسوم اور رواج میں اصلاح کرکے انہیں خانص اسلامی معیار پر لانے کے خواهش مند ته ' ) آور ان ارهام اور خرابيوں كو يكسر مثا دينا جاهيے تھے جو اسلم کی پاکیزگی اور استحکام کے لئے خطرناک ثابت هو رقے تھے۔ دهلی میں مشہور و معروف علمائے دین کے زیر سایہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کثیرالتعداد مقلدین کے ساتھ سلتہ ۱۲۳ ۔ ۱۸۴۰ع میں هندوستان کے مختلف حصوں کا دورہ کیا ' اور اس سلسلے میں تبلیغ کے عارہ بہت سے مرید بھی جمع کئے۔ سلم ۱۸۲۱ع میں حمج کے موقع پر انہوں عرب میں وهابی تعدریک سے فالما سابقه پرا هما - اکرچه عبدالوهاب سله ۱۹۹۱ع میں انتقال کو لقے تھے لیکن اس تعویک کو ابتدائی وسیع فتوحات سله ۱۸۹۱ع سے سله ۱۸۹۸ع تک وسط عرب کے سعودی خاندان کے مانتصت حاصل دوئیں ۔ اس کے بعد یہ تعمریک ایک صدی تک نجد هی تک محدود رهی - لیکن اس کا خاتمه نہیں ہوا تھا' بلکہ ١٨ ـ ١٦١٣ع کی جلگ عظیم کے بعد يد نجد سے نکل کر سارے عرب پر چھا کئی ۔

# قرآن شریف کا اردو ترجمه

آسید احدد برملوی کی شہرت کا باعث ان کے جنگی کارناہے تھے - تمدنی قصوریک کی باگ ان علمائے دین کے هائی میں تھی جن کے سید صاحب مرید قص ' پھر سید صاحب کے ان مریدوں کے هائی میں آئی جو ان کے بعد تصلیف و تالیف اور مقاظروں میں مصروف رہے - ان کے استادوں میں ایک موانا شاہ عبدالعزیز محدث دهلوی تھے جن کا انتقال سلم ۱۸۲۷ع میں ہوا - آئیس نے تفسیر محدث دهلوی تھے جن کا انتقال سلم ۱۸۲۷ع میں ہوا آئیس نے تفسیر محمد العزیز کے نام سے قرآن شریف کی ایک تفسیر لکھی جسے اُس محلوں نے مناد میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی - ان کے بہائی (موانا عبدالقادر محلوں میں ترجمت کیا دھلوں (متوفی سلم ۱۸۴۲ع) نے قرآن شریف کا اردو میں ترجمت کیا جس کے ساتھ ایک تفسیر بھی تھے - اس کام کی تکمیل سنم ۱۸۹۳ع میں جس کے ساتھ ایک تفسیر بھی تھے - اس کام کی تکمیل سنم ۱۸۹۳ع میں فریق کی جس کے بیانی دیات عام مسلمانوں کی دائے قرآن شریف کا دیسی زبان میں فریقہ کرنے کے خلاف تھی - لیکن جو تصریک موانا کے مریدوں نے اس جوھ

و خروش سے شروع کر رکھی تھی اس کا مقصد عام مسلمالوں کی جہالت کا دور کرنا تھا۔ اس مقصد کی تکمیل کے لئے تبلیغ و اشاعت ' مشالفین کے دیسی زبان میں مناظرہ' نیز طباعت کے نئے نئے فن سے خوب کام لیا گیا۔ ) یہ ترجمہ سنہ ۱۹۲۱ع میں سید عبداللہ نے طبع کیا جو سید احمد کے ایک معتاز مرید تھے۔ اس کی دوسری اشاعت کی ایک جلد میری نظر سے گذری ہے جو سنہ ۱۹۲۹ع میں کلکتہ میں چھپی تھی۔ اس کی طباعت میں ' لیتھو نہیں بلکہ متصرک تائب استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا متن عربی تائب میں اور بھن السطور اردو ترجمہ نیز حاشیے کی اردو تنسیر فارسی تائب میں ہوا۔ میں ہے اور یہ کبھی مقبول نہیں ہوا۔

# كراست على : مشرقي بنكال مين عوام مهن تبليغ

اس تصریک کے ممتار تریں ادسی مبلغ مولوی کرامت علی جوٹھوری تھے۔ یہ سید احمد بریلری کے مرید تھے ' اور ان کا انتقال سنہ ۱۸۷۳ع میں هوا - انهوں نے زیادہ کام اردو میں کیا - اور ان کی سرگرمیوں کا میدان مشرقی بنگال تھا جہاں کے مسلمانوں پر جہالت کا بہت غلبہ تھا ' اور اس علاقے میں أن كى زبردست تبليغى سرگرميوں كا بهت گهرا اثر پرا - ايك اور سرگرم مريد دهلوی شاعر مومن خال مومن تھے ( سلة ۱۸۰۰ع - سلة ۱۸۵۱ع ) - ليکن وہ دھلی شعرا کے تنگ حلقے ھی تک محدود رھے - اگرچہ انہوں نے کچھہ مذهبی اشعار لکھے لیکن وہ اس قسم کے نہ تھے کہ واقعات و حالت کی کایا پلت دیتے - کرامت علی شعر نه کہتے تھے ' لیکن فثر میں ایک أیسے طرز تتصریر کے مالک تھے جو عام بول چال کے انداز پر ہونے کے باوجود بہت ہر زور اور مؤڈر تھی - ان کی زبردست تبلیقی سرگرمیوں سے مشرقی بنکال کے عام مسلمانوں میں نمایاں بیداری پیدا هوگئی اور اسلامی بنکال کے تعدنی ترقى ميس ان سرگرميوں كو كافي دخل تها۔ ان كا كام دهرا تها - الهوں نے ان فلط عقیدوں کے دور کرنے کی کوشش کی جو اسلامی شعائر میں داخل هوگئے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں پرائے مذہبی خیالت کے برخلف جو بعض لئے گروہ پیدا ہوگئے تھے اُن سے بھی انہوں نے زبردست تصریری جنگ شروع کی ' اور اُن کے اکثر '' جاهل '' اور گسراۃ ارکان کو دویارۃ اسلم کا حلقہ پکوش بنا دیا ۔ ان کو دنیا کے بڑے بڑے مسائل کے ساتھ اسلم کے تعلق سے بہت

فلچسهی تهی ، اور یه اُس انعام کے لئے بهی مقابلے میں شامل هوئے تھے جو سر چارلس تربولین [1] نے تتجدید یورپ پر یونانیوں اور عربوں کے اثرات کے وقوع پر بهترین هلدہستای مضمون کے لئے مقرر کیا تھا۔ ان کے موضع پر بهترین هلدہستای مضمون کے لئے مقرر کیا تھا۔ ان کے هم خیال طبقے کو بعض اوتات وهابی فرقے کے ساتھہ خلط ملط کردیا جاتا ہے ، لیکن انہوں نے واضع الفاظ میں وہابی عقاید سے یہ تعلقی کا اظہار کیا ہے وہ قدیم اور صوفی عقاید کے حامی هیں ، اور احادیث پر یقین رکھتے هیں جبیدں وہابیوں نے مسترد کر دیا تھا ۔ ان کی مذهبی اصلاح کا ماحصل یہ نہا کہ یہ اس عقیدے کی بنا پر ، کہ اسلام کے هر هرار سال میں ایک محدد پیدا هونا ہے سید احمد پریاوی کو اپنے وقت کا محدد مانتے تھے ۔ یہ بڑے اچھے خوش نویس تھے ، لیکن ان کی ابتدائی تصادیف ( سنه ۱۹۲۳ع لغایت خوش نویس تھے ، لیکن ان کی ابتدائی تصادیف ( سنه ۱۹۲۳ع لغایت سنه حسم کتابیں لکھی هیں [۲] ۔

#### مرثید اور قراما کی ادبی ترقی

اگرچه مذهبی میدان ابهی تک ریاده ته پرانے خیال کے لوگوں کے هاته .
میں تھا ' لیکن ادبی فضا میں وسعت پیدا بعو رهی تھی ﴿ بنالی ادب پورے شہاب پر تو اگلے درر میں آیا ﴾ لیکن اس کا بیج اسی دور میں بریا گیا ۔
شہاب پر تو اگلے دربار کی بدولت دو اصناف ادب نے خوب ترقی کی ' )
لور انہیں اس سے پہلے یا بعد رمانے میں اس قدر ترقی نصیب نہیں هوئی ۔
(تمدی اعتبار سے آزاد سلطنت هونے کے باعث اوده پر ابهی تک غیر ملکی اثرات کے سیقب کو پورا فلدہ نہ تھا ۔ شاهان اوده کے شیعہ هونے کے باعث مرثیے میں جولائی طبع کے لئے نئی شاهرائیں پیدا هوئیں جن میں خلوص نیست اور مذهبی اعتقاد نے شاعری کو بے مصرف تنظیل بازی اور رسمی الیت اور مذهبی اعتقاد نے شاعری کو بے مصرف تنظیل بازی اور رسمی الودو زبان میں ایک ایسی صورت پیدا هو گئی جس میں هندوؤں کے قنون لودو زبان میں ایک ایسی صورت پیدا هو گئی جس میں هندوؤں کے قنون لطفیۃ کی قومی روایات کا عکس نظر آنا تھا ' اور اس کے ساتھ هی مغربی

Sir Charles Trenelyan-[1]

<sup>[</sup>۷]۔۔دیکھو کرامت علی پر میرا مضبوں - انسائیکلوپیڈیا آک اسلام - جلد ۲ معمد ۲ مسلم - جلد ۲ معمد ۲ مسلم کی تصافیف میں اور ان کے متعلق جو تصافیف کی فہرست اور ان کے متعلق جو تصافیف کی فہرست اور ان کے متعلق جو تصافیف کی اس کی تعمیل بھی دی ہے -

کوپھرا [1] کے مائند شامری میں موسیقی اور رقص کے مضلوط هوجانے سے ک سے نہا اثر بھی پیدا هو جاتا تھا ۔ ک

المهدِّ مهن مراثبه كي ترقي كي أسماب : أنيس أور دبير

(اردو شاعری کی مرثیم کی صلف میں انیس اور دبیر کا نام سب سے ویادہ مشہور ھے)۔ اگرچہ یہ دونوں سلطنت اودھہ کے سے جانے کے بعد بھی عرصه نک زندہ رہے لیکن ان کا بہترین کلام اسی سلطانت کے زمانے میں لکھا گیا -﴿ اگرچته مرثیه گوئی کا شغل ایک مرتبه شروع هوکر عمر بهر أن دونوں کے ساتھ وها لیکن اس کی بلیاد سلطات اودهه کے سوا کہیں اور نه پر سکتی تھی نه جم سکای تهی ﴿ انهس سله ۱۰۸۱ع سے سنه ۱۸۷۳ع تک اور دبیر ۱۸۰۳ع سے سنت ١٨٧٥ع تك (ندلا رهے - اس سے معلوم هوتا هے كه ولا شروع سے آخر تك هم عصر تھے۔ اس کے علاوہ وہ ادبی دنیا میں ایک دوسرے کے رقیب بھی تھے۔) اس میں شک نہیں که رقابت سے أن كى طبیعت جالا پاتى تھى اور تخفیل میں زور پیدا ہوتا تھا ' اگرچہ ہر ایک کے مداج دوسرے کے کاام کی بوی سختی سے تعصقهر و تلقیص کیا کرتے تھے ۔ (مولانا شیلی نے ان دونوں کے کام)پر تلقهدی تهصره کرتے هوئے دونوں (میں غیر جانبدارانه موازنے کی کوشھ کی ھے)۔ اردو ادب میں مولاما کا مرتبه بہت بلند هے (ليکن)س امر کا اظهار نامذاسب نه هوگا که (ولا ان شاعروں کی حقیقی اهمیت کی اصلیت کو نه پاسکے - معتش ان کے طرز کام ' تشمیهات و استعارات ' قدرت زبان ' مصاکات و پرواز تخیل ہو تبصره کافی نہیں - ان دونوں نے وقائع نکاری کی شاعری میں قراما کی سی ملاهیت پیدا کی - ان کا دراما معصف تصلع اور انکی شاعری معصف فصلحت و بلفت کی نمائض نه تھی۔ اُن کا کلام معتض درباری خالفوں کے لئے نه تها - انهيس أن عظيم الشان واقعات ير كامل اعتقاد تها جلههس ولا مختلف پہلوؤں سے اپنے مرثیوں میں بھان کرتے تھے - ان کے مطاطب عالم اور عامی دونوں قسم کے لوگ تھے جو سلجیدہ مذھبی مجالس میں جمع ہوتے تھے اور جن کے دل مذهبی عقیدت سے معمور هوتے تھے - ولا خود ان مجلسوں مهن شریک هوکر حاضرین کے سامنے اپنا کلم لطیف اور دلکش انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ ان کی عبیق اور دل گداز آوأز ' اُس کی نواکت و تاثیر ' اور سامعین

Opera-[1]

کے دلوں میں واقیات کی لطیف اور پروقار لہر کی روائی اید سب چھڑیں ان کی کامیابی کے اسباب تھیں۔ شاعر اور اس کے متاثر سامعین میں جو مذہبی عقیدت میں قریے ہوئے تھے خارص و اعتقاد کی ضرورت تھی اور یہ جلس فراوائی سے مہیا کی گئی۔ یہ صورت حالات اُس مصلوعی فضا سے بالکل بر عکس تھی جس میں اردو شاعری نے حد سے زیادہ نفاست سے کام لیا تھا۔ بر عکس تھی جس میں اردو شاعری نے حد سے زیادہ نفاست سے کام لیا تھا۔ باریک بیں درباری سامعین تو ایمان کو تازہ کرنے والی انسانی تصاویر کی بجائے محصف الفاظ اور تخیل کو خراج تحصین ادا کیا کرتے تھے۔ مگر حقیقی بجائے محصف الفاظ اور تخیل کو خراج تحصین ادا کیا ایسی جیتی جاگتی تصویریں شاعری کے اُس سے زندہ اعتقاد مئور دو جائیں۔)

## انہیں نے مرابعہ کی شاعری کا مرتبہ کس طرح بللد کیا

(انیس اور دبیور اردو کے سب سے پہلے مراسیہ کو نہ تھے۔

الرس تی تاسی [1] ہے لکھا ہے کہ میر عبداللہ مسکین نے اردو مرافیے لکھے تھے

ہو سلہ ۱۹۰۴ع میں گلکتہ میں شائع ہوئے۔ تراکٹر گلکرست [۲] نے اپلی

"هدوستانی اصرف و نصو ، میں ان مرافیرں کے اشعار بطور مثال درج

کیے ہیں۔ شیعہ حلتوں میں مرافیہ کا رواج ہدیشہ رہا ہے۔ لیکن شعریت کے

امتیار سے اس کی حیاتیت ان مذہبی کیٹرں سے زیادہ نہ تھی جو خاص مجالس

کے فئے نیار کئے گئے ہوں آد اییس اور دبیر نے مرافیے کو ترقی دی ، اور

اس میں رقائع نکاری اور نغزل کی خوبیاں پیدا کیں جن کے باہش مرافیہ

کو ہر مذہب اور فرقے کے لوگوں میں قبولیت حاصل ہوئی ہے ان کا کالم

اہمام اور تعقید کی الجہلوں سے پاک تھا ، اور اُن کی قراما کے رنگ میں

قوبی ہوئی وفائع نکاری کا عوام کے دلوں پر ویسائی اثر ہوتا تھا جیسا کہ

ان کے کام کی فلی جوبیوں کا لطیف و پاکیزہ شاعری کے مداحوں کے دلوں پر۔

ہوا گرتا تھا ، اس میں شک نہیں کہ جس طرح یورپ میں اوراقرویو [۳]

ایکوائی کیا جاتا ہے اسی طرح بعض مذہبی خیالات کے لوگ اُن کے مرافوں

<sup>[</sup>۱] - ۳۳۳-۳ هلنوستالي ادب كي تاريخ - جلد در مفعة Garcin de Tassy

Gilchrist-[r]

Oratorio-[r]

کے متعلق بھی یہ اعتراض کرتے تھے کہ انہوں نے ستجیدہ جذبات اور انحساسات کو متعفی فنی تفریع کا ذریعہ بنا دیا) المکن جب یہ مرقبے لکھے گئے تو متحالس میں برے تیاک سے ان کا خیر مقدم کیا گیا - اور جب یہ شایع ہوئے تو ناظرین نے هدیشہ برے ذرق سے انہیں پڑھا - اور اب بھی هر طبقے کے عورت مرد انہیں نہایت شرق سے پڑھتے اور سنتے هیں ﴿ان میں مذهبی واقعات عام انسانی نقطۂ نظر میں بیان کئے جاتے تھے - مرقبے میں مذهبی اسرار کی دنیا سے باهر آکر مصائب و آلم اور فطری و انسانی احساسات کا فکر اس صورت میں کیا گیا جیسے وہ عام انسانوں کی روز مرہ زندگی میں نظر آتے هیں ' لیکن اعلی مذهبی رنگ دے کر ان میں تقدس کی شان پیدا کردی گئی ۔)

انیس کی منظر نکاری: شاہ دیس کے لشکر میں صبح کا نظارہ

چونکہ مرتبہ کے علاوہ ھییں اور بھی کئی موضوعات پر بحصث کولا ھے اس لئے ھم ان میں سے صوف ایک شاعو انیس کے چلد اشعار نقل کوئے پر اکتفا کویںگے - صبعے کا بیان انیس کا دلیسلد موضوع ھے - اگرچہ ان کے کلم میں صبعے کا بیان کئی مرتبہ آیا ھے لیکن ھو موقعے پر اس کا نقشہ نئے انداز میں کھینچا گیا ھے - وائٹر [4] کی موسیقی کی مافلد ھو موقع پر ان کے بیان میں خاص مقصد ہوتا ھے - اور یہ بیان ھماوے دماغ کو ان واقعات کے لئے تیار کوتا ھے جن کی یہ تمہید ھوتا ھے - حضرت امام حسین کے پر احتشام لشکر اور بحصیثیت شاہ دیں ان کی شخصیت کے بیان کے آفاز میں طلوع صبعے کا نقشہ ایسے انداز میں پیش کیا ھے گویا ایک عظیمائشان شہر کے طاوے کہل رہے ھیں: ---

" خورشید نے جو رخ سے اتہائی نقاب شب
در کہل گیا سحر کا ہوا بند باب شب
انجم کی فرد فرد سے لیکر حساب شب
دفتر کشائے صبم نے اُلٹی کتاب شب
گردوں یہ رنگ چہرہ مہتاب فتی ہوا
سلطان فرب و شرق کا نظم و نستی ہوا

Wagner-[1]

## شہدا پر آب و داله بلد هونے کی صبح

جسی روز حضرت اسام اور ان کی مختصر جماعت پر پانی ملئے کے راستھ ہے رحمی سے مسدود کر دئے کئے اُس صبح کا نقشہ ' فطرت میں پانی کی کثوت اور خوبصورتی سے مقابلہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں کیہلچا ہے :--

" آمد وہ آنتاب کی وہ صبع کا سماں
تھا جس کی فوسے وجد میں کاڑس آسماں
فروں کی روشنی یہ ستاروں کا تھا گماں
نہر فرات پیچ میں تھی مثل کیکشاں
ہر نتخل پر ضیائے سنتر کوہ طور تھی
گویا نلک سے بارش باران نور تھی
دیتے کی منتجب سے بوہ کر کوئی دولت نہیں

حضرت امام کے بوے صاحبزادے کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے شروع میں خاندائی العب و محبت کا بیان ان الفاظ میں کیا ہے - حوانی کی تر و تارگی اور بوھایے کی تسکین کے لئے نہایت دلکش استعارات استعمال کئے میں:--

" دولت کوئی دنیا میں پسر سے نہیں بہتر راحت کوئی آرام جگر سے نہیں بہتر لفت کوئی پاکیزہ ٹسر سے نہیں بہتر نکہت کوئی بوئے گل تر سے نہیں بہتر صدموں میں علج دل مجروح یہی ہے " ویتحال ہے یہی راح یہی روح یہی ہے " محبت اور تربانی

امام زادہ ممدوح اپلی زندگی کی تربانی کا مقصد بیان کرتے ھیں۔ عولت دنیا کی یہ بشاعتی اور فداکاری کے جذبے کی برتری کی مثال میں یہ خیال شامل کردیا گیا ہے کہ یہ برتر دولت طلب کرنے والے کو منہم مانگے مل جاتی ہے:۔۔۔

"جیلے پہ ہرے عشق خدا جس کو نہیں ہے پتھر ہے متحبت کا مزا جس کو نہیں ہے خاک اُس زر و گوھر پہ بتا جس کونہیں ہے لتتی ہے یہ دولت کہ فنا جس کونہیں ہے ادنی ہو کہ اُملی ہو ' گذا ہو کہ فنی ہو حصہ یہ اُسی کا ہے جو قسست کا دھنی ہو'' شاعر کی شخصیت ارر موضوعات کا تنہع

انیس کی شہرت اور شغصیت ' پوهلے میں ان کی پر تاثیر آواز اور انداز جن کے باعث ان کا کلام دلوں میں اُتر جاتا تھا ' اور ذوق شاعری جو ان کے خاندان میں موررثی تھا ' ان خصوصیات کی بدولت اور ان کے ساتم دبیر کی طباعی کی بدولت جو ان کے هم پله تھ اردو شاعری میں مرثيه كو الجواب حيثت حاصل هوكثي - يه اصحاب ايني جوالتلي طبع كا مهدان وسیع کرتے کئے حتی که زندگی کے جس قدر واقعات و تجربات ان کو معلوم تھے وہ سب ان کے مرثیوں میں نظم هو گئے - ان کے مذهبی عقائد کے باعث ان کے کلام میں خلوص کی موجودگی لازمی تھی۔ قدرتی مناظر ' خانکی زندگی کے نظارے ' نا موافق حالات میں شجاعت کے کارنامے ' گھوڑے اور تلوار کی تعریف ادائے فرض کے لطیف احساسات کمیر کی آووز ک عجز و انکسار ' محبت ' درستوں اور همجلیسوں کی وفاداوی ' اور دیگر هزاروں باتیں شسته اور رواں اشعار میں رزمیه شاعری کی قرارانی اور شان و شوکت کے ساتھ نظم کی گئی ھیں (جب اس زبردست تحریک کا خانمہ ھوگیا جس کے باعث لکھٹؤ کے دو طباع شاعر زندگی کے اس قدر وسیع اور متلوع واقعات پر زور طبع صرف کرنے لگے تھے تو مرثیه کمتر قابلیت والی کے ھاتوں عامیانہ معیار پر آگیا اور اس کا اثر وسیع ادبی دنیا کے بجائے معیش ایک محدود حلتے تک رہ لیا۔)

#### هلدوستائي تراما

﴿ هفتوستانی قراما کی داستان مافی مرثیه سے منگلف تھی ' اور مستقبل یعی منگلف سے ۱۸۲۰–۱۸۲۰ع هے) هفتوستانی قراما اُردو شکل میں غالباً کہیں موجود ته تھا'، جب ایک مرتبد

اس کی هستی قائم هوالمی تو اس نے قدم جما لکہ) اور دیگر روایات و تعلقات سے طاقت حاصل کونے لکا (اگرچہ اس صفف میں کوئی اعلیٰ درجہ کی چیز نہیں لکھی گلمی لیکن قراما نے استمیم کی روایات قائم کوئی هیں) اور اب بہت سی کیلیاں هندوستان کے متعلف شہروں میں چکر لکاتی نظر آئی هیں ، بلکہ کبھی کبھی هندوستان سے باهر بھی ایسے ملکوں میں چلی جاتی هیں جہاں هندوستانی ربان تهرتی بہت بولی جاتی هے ، (بسبتی کے پارسیوں نے اگرچہ ان کی اپنی زبان هندوستانی نہیں ، تھیتر کی تنظیم و پریس کے متعلق نمایاں قابلیت کا ثبوت دیا هے ،) اور آجکل بہت سے اودو تراما نکار هندوستان کے بالائی صوبتہات میں کام کرنے والی پارسی کمپنیوں کی مازمت میں هیں یا ان کی مائی امداد سے کام چلا رهی هیں (۔ امانت کے کارنامے) پر (جس (سے هندوستانی قراما کی داغ بیل پری)) تبصورہ دلچسھی سے خالی نہ ہوگا ۔

#### واجد على شاة كا دربار

(واجد علی شاہ کے دربار ( ۱۹۳۱) میں سیاسی اور انتظامی امتہار سے کتنی ہی خامیاں ہوں لیکن ہر قسم کے فلون لطیفہ کے لئے یہ بہشت کا نسونہ تھا) شاعری ' سازددگی ' رقص ' نغمہ سوائی ' اور قراما کی سرپرستی میں نہایت فیافی سے کام لیا جاتا تھا ۔ لکھٹؤ کے دربار میں فرا سیسی اور اطالبی بھی موجود تھ ' اور انہوں نے فرانسیسی بت تراشی ارر اطالبی نقاشی کے نسونے لکھٹؤ میں جمع کئے ' یہ نمونے اعلیٰ پایہ کے نم نفی نقاشی کے نسونے لکھٹؤ میں جمع کئے ' یہ نمونے اعلیٰ پایہ کے اور اطالبی نقاشی کے نسونے لکھٹؤ میں جمع کئے ' یہ نمونے اعلیٰ پایہ کے اور خصوصاً قراما کی اُس صلف میں جہاں ایکٹروں کی حرکات و سکنات کو موسیقی کے سلسلے میں محتض ضملی دخل ہوتا ہے یورپین افرات کو هندوستانی جگہ مل گئی ۔ اربیرا [1] وہ صلف ہے جس میں موسیقی کو قراما کا رنگ ہیا جاتا ہے ۔ سام میں جو کام کیا اُس سے یورپ کے لئے ایک نیا اصول قائم اوبیرا کے سلسلے میں جو کام کیا اُس سے یورپ کے لئے ایک نیا اصول قائم ہوگیا ۔ (امانت کی اندرسیها سے جو پہلے پہل ستہ ۱۸۳۵ کے قریب

Opers-[1]

Gluck-[1]

استیم پر تماشا کی صورت میں پیش کی گئی[۱] هنتوستانی تراما کو ایک نئی تصریک حاصل هوئی)

#### موسیقی اور رقص : هلتاو اور مسلم روایات

( اودو مصلفین قدیم سلسکرت استمیع کی ان روایات سے واقف تع تھے) جن سے همیں شودرک ' بھوا بھوتی ' اور کلهداس حاصل هرئے اگر ای روایات سے ان کو واقعیت هوتی تو بھی وہ ان پر کچھ زیادہ متوجه نه هرتے ﴿ (اگرچه قدیم سلسکرت قراما بھی اُردو شاعری کے زیادہ تر حصے کے ماندل ایک درباری اور دنیوی فن تھا - هلدرؤں کے مذهبی ناتک کو مسلم شاعری میں جگه ملفا دشوار تھا - لیکن معمولی لوگوں کے فاتک اور بازاری کامتی [۴] کی صورت میں قراما کی ایک مقبول صلف دستمیاب هوگئی ' اور لکھنگی دربار نے اسے اپنے مفید مطلب رنگ دیکر اپنی ضروریات کے مطابق بنا لیا - لکھئو میں نغمہ سرائی اور وقص کا شوق جلون کی حد نک پہنچا هوا تھا ۔ امانت کی نفمہ سرائی اور وقص کا شوق جلون کی حد نک پہنچا هوا تھا ۔ امانت کی رنگ دیا گیا ہے جسے ایک قسم کا اوپیرا ناتک کہ سکتے هیں - اس میں رنگ دیا گیا ہے جسے ایک قسم کا اوپیرا ناتک کہ سکتے هیں - اس میں مقبول عام دیہائی راگ شامل کرلئے گئے هیں ' مثلاً چوبہلہ اور چہند ' مقبول عام دیہائی راگ شامل کرلئے گئے هیں ' مثلاً چوبہلہ اور چہند ' تھمری اور بسفت ' هولی اور ساون ' شعر اور غزل - اس طرح اس قراما میں مقدر اور مسلمان دونوں کی تمدنی خصوصیات مل جل گئیں گ

## ( امانت کی اندرسیها )

اس ناٹک (کی جائے وقوع "اندرا پوری " هے جس کا ذکر مہابھارت میں کیا گیا ہے - یہ ایک مصل عیش و سرور ہے جس میں راگ رنگ اور هر قسم کی شان و شوکت جو خیال میں آسکتی ہے موجود ہے)۔ سازو سامان

Comedy—[r]

مقالي هے جس موں هر قسم کے جراهرات مثلاً هورے اورو افیام اپیکراج وقیرة جوے هوائے هيں - امانت کے ناتک ميں پريوں کے نام مختلف جواهوات کے نام ہر رکھ کئے میں - یہ پریاں (حق سے فوراً پرانے فارسی دیوتاؤں کے قصوں کی جانب ڈھن منتقل ھوتا ھے) واجہ اندر کے اکہارے میں ناچتی ھیں جس طرح واجد علی شاہ کے دربار میں طوائمیں ناچا کرتی تھیں - قارسی قصوں کے دیو راجه اندر کے دربار میں جہاں ہو اسم کی منظوق موجود ہے تحدمتا الله بن جاتے میں - سوز بوی ایک فانی انسان کلمام پر عاشق هے ' ایک دير يه راز راجه اندر ير ظاهر كرديتا هـ - جدانچه يرى ملك بدر هرجاتي ھے اور کلفام کو تید خانے میں ذال دیا جاتا ھے۔ اس کے بعد بہت سے مجھب فریب واقعات رونما هوتے هیں جن سے عشق و محبت کی صداقت کا امتحان هوتا هے - سبز پری بهیس بدل کر آنی هے ' اور این ناچ اور گانے سے راجه اندو كو اس قدر خوص كرتى هي كه ولا اسي سنه مادكا انعام ديلي كا وهدلا كوتا هي -اس پر وہ اپنی اصلیت طاہر کرکے گلفام کی متعبت کا اعتراف کرتی ہے ، اور اس کے بعد رقص و سرود کے هنگامے میں ان دونوں کی شادي هوجاتي ہے۔ ﴿ الدَّحِةُ اسْ مَهِنْ مَافَقِ الْعَطَرِتُ سَامَانَ سِهِ كَامِ لَهَا كَيَا هِ \* لَيْكُنْ نَاتِكَ كَي افواد اور نظارے وہی ہیں جو راجہ علی شاہ کے دربار میں روز مرہ فیکھلے میں آتے تھے۔ اس میں تکلف اور آورد کو ڈرا بھی دخل نہیں ' بلکت یہ دربار اودہ کی حقیقی تصویر تھی [1] -

بعد کے واقعات : بلکالی قراما کی نشو و نما

(اگر اس قسم کے ناقعی کی پیدا کردہ روایات قائم هوجاتیں تو یہ کھتھہ مدت پاکر حقیقتاً کامکی آف میلز (یعلی اخلاقی قراما) کی صورت اختھار کرلیتے ۔ لیعن جن حالات نے ان روایات کو جلم دیا تھا ان کا الحاق اولاء کے ساتھ خاتم ہوگیا) بعد میں جو نالک لاعے گئے ان کے لئے اور نمونے تقی کونے پوے ۔ زرق برق ، سازو سامان ، اور مشینی اختراعات کے متعلق انگریؤی رواج کا آثر ، اور اس کے ساتھ (کمپنیوں کی امالی حالت اور فن قراما کی پستی

<sup>[</sup>۱] سدیکهو موجوده هادرستالی قراما پر میرا مقدرت - مادرجه قرائزیکفاز آف دی (Transactions of the Royal Society of Literature) وائل سومائتی آف فاریچر - (Transactions of the Royal Society of Literature) سلسلط دوسرا اجاد ۲۰ مقعد ۷۹ لغایت ۹۹ افتان مثلا ۱۹۱۷ع -

کے باعث مالکی انداز چر قراما کی موید ترقی وک گلی اس کے برحکس بنگالی قراما کی اهمیت اور اُندی متعاسن میں ترقی هو گلی جس کا هم آگندہ ذکر کرینگے اور جو الزمی طور پر هندوستان بهر میں دیسی استیم کے لئے حوصله افزائی کا موجب هوئی -

## ساتواں باب

## اخبار نویسی ٬ معاشرتی اصلاح ٬ اقتصادیات اور سیاسیات

#### أس دور میں بلکال کا تسدنی تنبق

گزشته باب میں هم بتا چکے هیں که (انقلاب اودہ کی وجه سے هلاوستانی بولنے والے لوگس میں بعض دیسی تمدنی تصریکات کی ترانی بلد هوگئی ۔ جن ادارات کا شاهان اودہ کے ساتھ، خاتمه هوگیا انهیں میں سے ایک شاهان اودہ ایما دیمار کی زبان فارسی هی رهی لیکن شاهان اودہ اردو زبان استعمال کوئے لگے اور بعد میں اس کی تمدنی توقی آودہ کے مل جانے کے وجه سے بند هوگئی ) برطانوی هند میں اس وقت بنگال کو تغرق حاصل تھا ۔ سنه ۱۸۳۵ع سے بنگال کی عدالتوں میں قانونی بحث و مباحثه اور عدالتی کارروائی کے لئے اتکریزی زبان استعمال هوئے لگی اوو سنه ۱۸۳۹ع میں بنگالی زبان نے فارسی کو بھی نکال باهر کھا ۔ اس طرح آس دور کے خاتیے پر انگریزی تو ایک مہذب نہان هوئے کی حیثیمت سے هرجگة ترقی پارهی تهی ، اور بنگالی کو بھی سرکاری نظام عمل میں مستقل طور پر ترقی پارهی تهی ، اور بنگالی کو بھی سرکاری نظام عمل میں مستقل طور پر دخل حاصل هوگیا تھا ۔ لیکن اس وقت اودو زبان ایک قدم پیچھے هت گئی اور دوسوی دیسی زبانیں بتدریج ترقی آور اهدیت حاصل کرتی دهیں ۔

#### نگی زبان اور تلے ادب کی ترقی کے اسماب

کسی نگی زبان اور اُس کے ادب کی توتی کے بولے بولے فرائع یہ ھیں : (1) وہ اھلیت جو اُس زبان کے بولنے والوں اور ادیبوں کو دنیا میں حاصل ھو - (1) اس بات کا تموت کہ کس حد تک زبان نگی ضرورتوں اور حالتوں کے اظہار کی مقصیت رکھتی ھے - (۳) کھالات کے پھیلانے اور زبان مذکور

بولاء والوس كے دومهان ایک تعلق بهذا كرنے كے لئے مطبع كا استعمال - (٣) أيك، زند: اور موثر طاقت کی حیثیت سے اخبار نویسی کی ترقی - اور (<sup>0</sup>) جی گوگوں کا اس زبان سے تملق ہو ان میں عام تعلیم کی وسیع اشاعت - اس دوو مهن اور اس سے اکلے دور میں بنکال کو فوقیت حاصل رھی - اس صوبے ہے بہت جلد نکی روایات سے مطابقت پیدا کرلی اور نہایت مستعدی سے معاشرتی اسلح اور ملک کی بہدودی کے کاموں میں انگریری طویقوں سے کام لیٹے لگا۔ بلغال میں انکریزی تعلیم کا دائرہ دوسرے صوبوں کی به نسمت بہت زیادہ وسیع موکیا ، اور اس کے باعث خیالات و احساسات اور ان کے اظہار میں جدید انداز پیدا مرکیا جس کا عکس بعد میں ومان کی دیسی ردان میں بھی نظر آنے لگا ۔ جدید بنکائی رہاں اکرچہ اردو کے بعد میدان میں آئی لفکن أسے أرفو کے مقابلے میں بعض ایسی سہولتیں حاصل تھیں جن کی وجه سے اُس میں المسبقاً اردو سے پہلے بختگی آگئی - عام ملکی اصلاح اور تعلیم کی توفی کے خیال سے دیسی اخبار نویسی کی ضرورت بھی بلکال میں فوسرے صوبوں سے پہلے پیدا هوئی ۔ اگرچه ابتدا میں بلغائبس نے اخبار نریسی کی ابتدائی کامیابیاں انگویزی زبان میں هی حاصل کیں لیکن ان کامیابیوں کی وجه سے دیسی وبان کی اخبار دویسی اور اس کے علاوہ هو قسم کی تمدیی توسیع و ترقی کے لئے مطبع کے استعمال کی بنیاد قائم ھوگئی ۔

## لیتهوگرافی (پتهرکی چهپائی)

اردو دائی طبقے میں اردو تائپ کبھی مقبول نہیں ھوا' اور اردو اخبار نہیسی کی ترقی کی رفتار ھمیشہ سستھی وھی ۔ ابھی تک کوئی رورانه اردو اخبار ایسا نہیں جسے کثیرالشاعت کہ سکیں یا جسے ملک کے ھر حصے میں میں مام قبولیت اور خاص اهمیت حاصل ھو ۔ سنہ ۱۸۳۷ع میں اردو کتابیں جھاپلے کے لئے لیتھوگرافی کا استعمال شروع ھوا' اور اس طرح کتابت کے فریعے سے بہت سی نقلیں چھاپلے کا ارزاں فریعہ ھاتھ، آگیا ۔ لیکن لیتھوگرافی اپنی خامیوں کی وجہ سے تائپ کی چھھائی کے برابر نہیں ھوسکتی ۔ نےود پومٹی میں بھی یہ فن اتھارھویں صدی کے خانیے کے قریب ایجاد ھوا تھا' ہورمٹی میں بھی یہ فن اتھارھویں صدی کے خانیے کے قریب ایجاد ھوا تھا' ور ھندوستان میں جالیس سال کے اندر ھی اردو طباعت میں اس کا رواج ھوگھا ہے اس واقعے سے جہاں کسی قدر اولوالعزمی کا اظہار ھوتا ہے وہاں اس امو

کا قبوت بھی ملتا ہے کہ فارسی حروف کی طباعت کے لئے اس وقت تک جو قانب تیار ہوئے تھے وہ بالکل فیو موزوں تھے۔ یورپ میں انیٹھوڈرافی کا استعمال موسیقی اور نقشوں وفیرہ کی طباعت تک محصود ہے کیونکہ حروف کی چپھائی ٹائپ میں زیادہ صاف ہوتی ہے اور یہ سستا بھی پونا ہے۔ رومی حروف کی شکل میں ٹائپ کی ضروریات کے لئے بہت کچھہ تفیر و تبدل کرلھا گیا ہے جس سے وہ پرانی دستی کتابوں کے حروف سے بہت مختلف ہوگئے ہے۔ اسی طرح اگر اردو پچھنے والے اردو ٹائپ کو تجارتی نقطۂ نظر سے کامیاب بنانا چاھیں تو انہیں طباعت کی ضروریات کے مطابق ارضو حروف کی تبدیل شدہ شکلوں سے جن کے وہ عدود کی عددی ہوگئے ہیں کسی قدر مختلف ہوںگی ۔

## ليتهوكرافي مهى تازه ترقيال

ُ اُسی زمانے میں یورپین لیتھوگرافی میں تیس ترقیاں هوأی هیں جو هماری توجه کی مستحق هیں - ایک تو فراتو این وگرافی هے جس کی صدد سے آپ کانب کے لکھے ہوئے مسوف کی جندی نقلوں چامھیں چھاپ سکتے میں -اس سے معمولی لیتھوکوافی کا ایک زبردست نقص رفع ہوکھا۔ معمولی لیکھوگرافی کی کاپھوں سے صرف سیکڑوں کی تعداد میں اچھی نقلیں چھپ سکتی هیں ' اور اگر ریادہ چهاپلا مقصود هو تو کاتب کو وهی چیز پهر لکھلی پوتی ہے ۔ دوسری ترقی ووٹری مشین کی اینجاد ہے ۔ اس میں چپالے پتھرری کی تجائے جن سے چھپائی کا کام بہت آھستہ آھستہ موتا ہے۔ دھات کی پلیٹین استعمال کی جاتی میں جن میں مشین کے گھومائے کے ساتھ ساتھ سھاھی اور نسی خود بغود پهلچتی رهتی هے - اس سے چههائی کا کام بهت جلد جلد هوئے لگا -تیسری ترقی جو حال هی میں هوئی هے چهپائی کا وه طریقه هے جسے بالوأسطة پھوندی کہا جا سکتا ہے - اس میں کافذ کے تختے اور حروف والی پلیت کے درمهان ربو کا لچکدار تنفقه رکه دیا جاتا هے - اور اس طرح کهردرے اور مالم دونوں قسم کے کافل پر بہت عمدہ جہپائی ہوتی ھے - فعات کی سخت پلیت سے کافل پر براہراست چھہائی کے لئے خاص قسم کے مائم یا روفنی کافلہ کی ضرورت پوتی تهی ورنه چهپائی بهدی هوتی تهی ' بلکه هروف آزیهی جاکے تھے -يه ايجادات رفته رفته اردو چهايه خانس مهل بهي داخل هو ره ههل -

## طهاعت ٬ عام تعلیم ٬ اخدار نویسی اور زندگی عامه کا باهمی رد عمل

(جوں هی لهتهو گرافی کا سامان هندوستان میں دستیاب هوئے لکا اردو اور فاوسی چهاپه خانوں کی تعداد بترهنے لگی) جیسا هونا چاهئے تها پیتھو گرافی کا بہلا مطبع سف ۱۹۲۷ع کے قریب دهلی میں قائم هوا - لکھاؤ نے بهی بہت جلد اس کی تقلید کی -(اخبارات وسائے سرکاری اطلاعات محالس قانونسار کے فواسین کا اردو توجمہ واور اس کے علاوہ اهم ادبی کتابهی لیتھو کے ذریعے سے چهپئے لگیں - ایک طرف تو طباعت کی سهولیتوں میں اضافہ هو جانے سے نعلیم کی اشاعت میں مدد ملی ور دوسری جانب عام تعلیم کی تنظیم هو جانے سے طباعت کی مالگ وی گئی - اس طرح دیسی زبان کی ترقی اور اخبار دور می کی توسیع سے ایک دوسرے کو تقویت ملی) - نیز ان دونوں چینوں نے چهاپه خابوں اور اشاعت تعلیم پر اثر قالا اور خود بھی اُن سے معاثر هوگیں -

## اردو میں ادبی نثر کا ظہور

(جدید اردو نثر مذکورہ بالا اسباب کے اجتساع کا نتیجہ ہے۔ اسی قسم کے اسباب سے دوسری دیسی رہاروں میں بھی قابل عمل اور لچک دار نثر پیدا موکئی (ان اسباب کا زیادہ اثر اس دور کے خاتمے کے قریب یعلی غدر سے تھوری ھی مدت پہلے ظاہر ھوا)۔ یہی وجہ ہے کہ (اس دور میں) اخبار نویسی زندگی عامه کے اصلاحی کام نیوز وریسی رہاںوں کی تعلیم کے متعلق زیادہ کوششیں نہیں ھوئیں اور (دیسی زبانوں کی نثر بھی محض ابتدائی حالت میں رھی کو نم کی نمدنی ترتی کے ان تمام اسباب کا فائدہ اگلے زمانے میں نظر آے گا۔ فرم کی نمدنی ترتی کے ان تمام اسباب کا فائدہ اگلے زمانے میں نظر آے گا۔ نوجمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ مولوی کرامت علی کی مذھبی تبلیغ گی نوجمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ مولوی کرامت علی کی مذھبی تبلیغ گی نوجمے کی حیثیت بہت بھدی اور اصطلاحی خوبیوں سے عاری تھی ' لیکن اسکے ساتھ ھی یہ بہت بھدی اور اصطلاحی خوبیوں سے عاری تھی ' فورت ولیم اسکیل کی نثر جو تکلف اور تصفع سے بالکل خالی نہ تھی)۔ عربی اور فارسی مصلفین کی ان لغوشوں کی یاد کار ہے جو اُنکے دور آخر میں پیدا ھوکئی تھیں مصلفین کی ان لغوشوں کی یاد کار ہے جو اُنکے دور آخر میں پیدا ھوکئی تھیں عربی اور فارسی مصلفین کے دور آخر میں جو لغوشیں پیدا ھوکئی تھیں عربی اور فارسی مصلفین کے دور آخر میں جو لغوشیں پیدا ھوکئی تھیں عربی اور فارسی مصلفین کے دور آخر میں جو لغوشیں پیدا ھوکئی تھیں

ان کی بیاد کار تھی ﴿مزید برآں یہ کسی خاص پیغام کی حامل نہ تھی اور اُس متحدود تعلیمی تحدیث کے ساتھ ھی مرفکی جس کی تقویت کے للے اُس غے جلم لیا تھا ۔)

## سر سیک احمد خال کی ابتدائی اور بغد کی نگر

( نسر سید احمد خال بھی ۱۸۳۷ع تک جب وہ دھلی کے آثار کھیمہ کے متعاق لکھ وہے تھے پرانے طرز تعویر کی رنجھروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اکرچه بعد میں جب انہوں نے معاشرتی ' مذهبی اور سیاسی معاملات کے اصلام و حمایت کے لئے قلم اتبایا تو اُن کی نثر بہت پرزور اور مؤثر هونگی تبی - ادبی نقطهٔ نظر سے " آثارالصنادید " اور اس صدی کے اوائل کے مصلفین کی نثر میں کچھ قابل ذکر فرق نہیں - لیکن نفس مضموں کے اعتمار سے یہ اردو ادب میں نمایاں ترقی کی شاهد هے - یه کتاب اردو زبان میں مقامی تاریخ نیز آثار قدیدہ اور کتبوں کا پہلا مبصرانہ تذکرہ مے کتاب میں تصویریں اور نفشے دئے گئے میں اور مصلف نے مشتلف آثاو کو موقع پو فاپ کو ان کی اصل پیمائش بھی درج کی ھے - اس وجه سے اُس کو مستقل اهمیت حاصل هوگئی ' کیونکه قدیم دهلی کے آثار زمانے کے ساتھ روز بروز معدوم هو رہے هیں ۔(مصلف کو سرکاری طور پر برطانوی هدف کی مدالعوں میں۔ جو تجوبه حاصل هوا تها اس کے باعث ان کے طرز بیان اور انداز ترتهب میں سادگی اور باقاعدگی پیدا هوگلی تهی)- اکرچه مختلف واقعات کا سن وقوع اور تاریشی حقائق کے متعلق ان کی بحث نا مکسل معلومات پر معلی تھی لیکن (ان کے اسلوب کو اب تک اردو میں ایک خاص امتھاز حاصل ھے - بعد کی تتحریروں میں سو سهد نے نکی ضروریات کے مطابق ترمهم کولی تھی - )

## (اردو)اخهار نویسی

ابتدائی اردو اخبار نویسی کے متعلق جو کچھ چوتھ باپ میں کہا جاچکا ہے۔
ہے اس کے سوا کوئی صحیم معلومات حاصل نہیں ہوسکیں - کہا جاتا [1]
ہے که دھلی میں اردو زبان کا سب سے پہلا اخبار جس کا نام اردو اخبار
تھا مولوی محمد باقر نے جاری کھا تھا - مولویصاحب موصوف موانا

<sup>[</sup>۱] سگادسته ادب مرافع پاقت منوهر لال زنش - صفحه ۳۷ - اس کے طوہ دیکھو سی - ایف - انتریوز ( C. F. Andrews ) کی تصنیف اکاراللہ دھلوی - صفحه ۲۹ -

محمد حسون آزاد کے والد تھے جانہیں بعد میں اردو ادب میں بہت زیادہ شہرت ماسل ہوگی داس کا سن اجرا ساتھ ۱۸۵۱ع بتایا گیا ہے۔ لیکن سلم ۱۸۵۷ میں دھلی میں ادبو اشبار موجود تھے۔ جیسا ہم فدر کے بیان میں بتائیلگے ﴿فَالبا دھلی میں اردو اشبار نویسی سلم ۱۸۳۷ع میں لیکہو گرائی کی آمد سے تھوڑے ہی عرصے کے بعد شروع ہوگئی ہوگئی۔ مم جانتے ہیں کہ طہران میں لیک فارسی اشبار لیتھو گرائی کے ذریعے سے شاتع ہوتا تھا جس کے مدیر شاہ ایران کے ایک سکرتری مرزا صابع تھے [۱]۔ لیکن هندوستان میں فارسی اشبارات بدستاور شائع ہوتے رہے۔ اور کابل ' ہرات اور بنشارات میں فارسی ایمیتھے رہے۔

هدوستان کے شمالی مغربی صربحات میں (انگریزی) اضبار تویسی

ان دونوں شمالی مغربی هلد کی انگریزی اخبار نویسی کا مرکز ابھی عالمی تھا۔ دهلی کوت کے چاس حس کے مدیر مستر پلیس [۳] تھ ایک اهلی انگریزی مطبع تھا۔ اس میں اور اخبار اور رسائے بھی علبع هوتے تھے۔ مثلاً سانقرس منتهلی میکزین فار آل انقیا [۳] اور اخبار دهلی سکیج بکه جو پلیج کی قسم کا ایک مذاتیہ پرچہ تھا۔ سنه ۱۸۵۳ع میں یہاں کا چبلشر ایک شخص کلہیالال نامی تھا۔ پرانے دهلی کلاج کی بدولت انگریزی تعلیم اس تیزی سے بھیل وهی تھی کہ برطانوی اخبار نویس اسکا ذکر برطانوی حکومت کے ایک فبخریه کارنامے کے طور پر کرنے لگے تھے۔ سلم ۱۸۵۲ء میں میں سانقرس کا ماهوار رسائلہ لکھتا ہے " هماری فتنع هدد کی پہلی هی صدی میں انگریزی زبان اس قدر تیزی سے بھل کئی ہے کہ فارسی زبان کو یہ وسعت اسلامی حکومت کی چار ابتدائی صدیوں میں بھی حاصل نہیں هوئی......دوگ جرے شرق اور مستنت سے انگریزی ادب اور سائلس کا مطابعہ کروہے میں [۵]۔ "

بنكال مهن بهى أهل هند مين أخبار نويسي كي عقيقي تحريك

<sup>[</sup>۱] ــرائل اهيائك سوسائش كا جرئل - ١٨٣٩ م - صعصة ٣٥٥-

<sup>= [</sup>٣] كانكنظ راويم - جلد ١٨ ( سند ١٨٥٢م) مفحلا ١٩١١ -

Mr Place\_[r]

Saunders' Monthly Magazine for all India-[7]

<sup>[</sup>٥] سسالقرس كا منتهلي ميكرين - جلد ٣ - ندير ٢ - دهاي سنة ١٩٥٢م -

انهسویس صدی کے وسط مهن شورع هوٹی - اس سے ایک نسل پہلے انگریزی اور بلکالی کے مذہبی یا ادبی پرچے موجود تھے لیکن عام لوگوں کی زندگی پر ان کا كوئي أثر نه تها - راجه رام موهن رائي اور مهارشي ديوندر نانه ٿيگور دونوس في مذهبي اصلام کے متعلق ابنے خیالات کی اشاعت کے لئے اخبار جاری کیا تھا -جب کیشپ چندرسین مهارشی سے الک هوئے تو اخبار بھی اُن کے ساتھ هی گیا اور اس سے ان کے اثر و رسونے کی توسیع میں مدد ملی - لیکن بلکال کی دینوی اخبار نویسی کی ابتدا انگریزی زبان سهی هوئی تهی مدستانیون کے زیر اهمام سب سے پہلا جو انگریزی اخبسار جاری ہوا تھا ولا " دى ريفارمر " [1] تها ' ( قريباً سنه +١٨٣ع ؟ ) ' اور يه راجه رام موهن رائے کی جماعت کی ملکیت [۲] تھا ۔ سنہ ۱۸۳۱ع میں کاشی پیشاد گھرہ ( ۱۸۷۳-۱۸۰۹ ) هنتموار اشبار " دی هلدو انتیلی جنس" [۳] جاری کیا -جو سنه ١٨٥٧ع تک چلتا رها ، جب فدر کی وجه سے حکومت کو اخبارات پر يابنديال عايد كرني بويل تو يه بند هوكيا - يه برجه قديم هندو خيالت كا حامی نها - سنه ۱۸۲۹ میں " بنکال ریکارڈر " [۳] نکلا جسے اینکلو بنگالی اخبار نریسی کے حقیقی بانی گریس چندر گهرس نے جاری کیا تھا۔ سنه ۱۸۵۹ع میں اس کا نام بدل کو " هندو پیٹریت " [٥] رکھا گیا - اوو اس سے بدکال میں فدر کے بعد کی اخبار نویسی کا آفار ہوتا ہے جس پر ہم آئے چل کو مقاسب موقع پر تبصرہ کریں گے -

### اخبارات کی آزادی اور ان پر پابندیاں

اِنْهِارات کی اُس آزادی کا اثر جو سر چارلس متکان [۱] نے ستہ ۱۸۳۵م میں عطا کی تھی ہندوستان کی تمدنی ترتی پر بہت ہی کم ہوا - اس کی صاف وجہ یہ ہے کہ ہندوستانی اخبارات کو غدر کے بعد تک، کوئی قابل

The Reformer-[1]

<sup>(</sup> Alexander Duff : India and - انتيا اينت انتين مغلز مملفة الكرنتر دَف India and - انتيا اينت انتين مغلز مملفة الكرنتر دَف India Missions )

The Hindu Intelligencer-["]

Bengal Recorder-["]

Hindu Patriot-[0]

Sir Charles Metcalfe-[1]

فكر اكر أور طاقت حاصل نه تهي سنه ١٧٩٩ع مين لارة ولزلي [1] في جو انتظام هندوستان کے اخبارات کے نسبت کیا اُس سے ان کی پایندیاں عرد گلیں ( دور نپولین کے ایام جنگ کی کاروائی تھی جس کی زد برطانوی المهار نویسوں پر پرتی تھی ) - سلم ۱۸۴۹ع میں لارت هیستنگز نے پابندیوں کی شدت میں ذرا کمی کردی - لیکن اس سے اخبارات کو مکمل آزادی هرگز حاصل نہیں هوئی - اس سے صرف یه هوا که اب اخبار چھائے سے پہلے اس کے پروف [۲] حکومت کے سکریٹری کی خدمت میں یبھی کرنے کی پایلدی جانی وهی - اس وقت چو قواعد وضع کلے کلے ان کا نشانہ ( جیسا هم بٹا چکے هیں ) اینکلو انڈین اخبارات نے - ان قواعد کی رو سے اخبارات کو مندرجه ڈیل امور کی ممانعت کی گئی: (۱) انگلستان کے حکام کے خلاف نکته چیلی ا یا مقامی حمام کی سیاسی کارروائیوں پر اظهار حیالات ، یا ارکان کونسل ، جمع صاحبان ارر کلکته کے لات یادری کے متعلق قابل اعتراض الفاظ کا استعمال -(۲) ایسی بعصت اور جانع پرتال جس سے " معامی باشندوں " میں بےچینی پیدا مرنے کا احتمال هو - (۳) انگریری یا دیکر اخبارات سے ایسے مضامین نقل کول جو هندوستان میں برطانوی اقتدار اور شہرت سے تعلق رکھتے هوں -ارر (۳) لوگوں کی بدکرداریوں کی اشاعت [۴] ، ان قواعد سے صاف ظاهر هونا هے که حکومت تقریباً اهر قسم کے تقعید و تبصرے سے گھورائی تھی -سنه ١٨٣٥ع كى اصلاحات للدن مين ايست انديا كميلى كے دائركتروں كو سخت نا بسند تھیں لیکن وہ ذمددار اینکلو اندین پریس کے لئے بہت مفید قابت هوئیں - سنه ۱۸۵۷ع میں انگریزوں اور هندوستانیوں کے قومی اشتعال کی وجه سے عارضی طور پر چند پابلدیاں عاید کرنے کی اشد ضرورت موثی ' لهكن دد قسمتى سے ان كا اثر هلدوستانى اخبارات پر اينكلو الدين پريس سے زیادہ پڑا - جب علدوستان براہ راست تاج برطانیہ کے ماتحت ہو گیا ۔ اس کے بھس سال کے اندر اندر یہاں دیسی زبانوں کے اخبارات اور نیر ان انگریزی اخبارات نے بے عد ترقی کی جو اهل هند کی ادارات میں نکل رہے تھے۔

Lord Wellesley-[1]

Proof-[r]

<sup>[</sup>٣] - كلكة كزب - اكتوبر سنة ١٨١٩ -

ا سقع ۱۸۷۸ع میں لارۃ لقن[۱] کے عہد میں اخبارات پر پابلدیاں عائد کرتے وقت پہلی مرتبه انگریزی اور دیاسی زبانوں کے اخبارات میں امتیاز برتا گیا -

## معاشرتی ترقی کے چار اسباب

اس دور کی معاشرتی زندگی کے تبصوبے میں چار امور کو مدنظر رکھا ا ضروری هے - اول یه که دیہاتی آبادی کی کثیر تعداد بدستور پرانے طریق پر زندگی بسر کو رهی تهی ' اگرچه حکومت اور انتصادی حالات کے تغیر و تبدل کی وجه سے نئی باتیں اور نئے امور نامعلوم طور پر ان کی رندگی میں داخل هوگئے تھے - دوسرے یه که شہروں ' قصبوں اور اعلی طبقے کے لوگوں کی (معاشرتی زندگی میں نمایاں تغیر و تبدل اور انقلاب واقع هوگیا تھا اور اسکویزی فیشن بهیل رها تها - تیسرے نئے اقتصادی اسباب اور ذرائع آمد و رفت کی وجه سے رفته رفته نئی عادات اور ضروریات پیدا هو رهی تهیں جو قدامت پرست طبقے کو مذهبی اور اخلاقی نظام کے لئے خطرناک نظر آتی تهیں - جوتھے معاشرتی اور سیاسی اصلاح کی کھلی ہوئی تصریک کی وجه سے وہ حموت انگیز اور فہر محسوس کشش جو ایک نامعلوم مذرل کی طرف لئے جارهی تھی اور بھی مہیب اور خطرناک نظر آنے لگی -

## مختلف شہروں کی آبادی کا مقابله

آبائی کے متعلق همیلاتن [۲] کی تصلیف '' قسکریشن آف هندوستان''[۳] مطبوعه سنه ۱۸۵۴ع اور تهاریتن کے گزتیر [۴] سنه ۱۸۵۳ع سے خاصی واتفیت حاصل هوتی هے - همیلتن کے زمانے میں کوئی باقاعدہ مردم شماری نہیں هوئی تهی - لیکن یه بات دلچسپی سے خالی نہیں هوئی که آبائی کے لتحاظ سے بوے سے بوے شہروں کی ترتیب اندراج اور ان کی آبائی کے تفاوت کے لتحاظ سے موجودہ زمانه کے اعداد و شمار میں کتنا بوا مرق پیدا هوگیا هے آنها موا هوتا هے که سنه ۱۸۴۰ع میں بنارس هندوستان کا سب سے موگیا هے آنها تها - کلکته اور سورت کی آبائی اس سے قرا کم' اور بمیلی

Lord Lytton-[1]

Hamilton-[r]

Description of Hindostan-[r]-

Thornfon's Gazetteer-[r]

اور دھلی کی آبادی بہت کم سنجھی جاتی تھی - اُس وقت کے اعداد و شمار کی تنصیل حسب ذیل ہے:--

| 10000  |     | ••• | کی آبادی اندارآ | ر ــــبنارس                              |
|--------|-----|-----|-----------------|------------------------------------------|
| 0      |     | *** | "               | بــــكلكتـــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 40++++ |     | *** | 16              | ,<br>۳سورت                               |
| r1;    |     | ••• | 66              | ميلنه                                    |
| r      |     | *** | u               | ٥۔۔۔مدراس                                |
| 14+++  |     | *** | £¢              | ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| 14+++  |     | *** | **              | ٧بمبلى                                   |
| 10     |     | ••• | 46              | ۸-دهلی                                   |
| 10++++ | ••• | ••• | **              | و_مرشدآباد                               |

اُس وقت لکیدو برطانوی هدد میں شامل نه تها لیکن اس میں میں فک نہیں که آبادی کے لتحاظ سے بھی اس کی حیثیت ویسی هی بلغد تهی جیسی تمدنی اعتبار سے اسے مسلمه طور پر حاصل تهی - مجھے اس بات میں شک ہے که بغارس کی آبادی واقعی کلکته سے زیادہ تھی ' عالباً یه تعداد بہت کچھ مبالغے پر مبغی ہے - ممکن ہے که لکیدو آبادی کے لتحاظ سے کلکته کے برابر هو ' لیکن اس کی تعدنی اهمیت تو یقیناً کلکته سے بہت زیادہ تھی - تھارئٹن کے زمانے میں ڈرا زیادہ احتیاط سے اندارہ کیا گیا تو کلکته کی آبادی میں حمالات رہ گئی اور بمبئی کی حمالات هوگئی - سنه ۳-۱۸۱۱ میں عدن سکندریه سے سویز تک خشکی کا راسته کہل گیا اور سنه ۱۸۳۹ میں عدن تعمیل سے دخانی جہاروں کو کوئله حاصل کرنے میں سہولت هوگئی - ان دونوں امور سے بمبئی کو بہت فائدہ پہنچا کونے میں سہولت هوگئی - ان دونوں امور سے بمبئی کو بہت فائدہ پہنچا کونے میں اس کی نفیس بندرگاہ کو بھی یقیناً کافی دخل کے جلد ترقی کرنے میں اس کی نفیس بندرگاہ کو بھی یقیناً کافی دخل

## ملک کی هالت :(زراعت اور صلعت و هوفت)

ملک میں کاشتکاری اگرچہ بہت بڑے پیمانے پر ہورھی تھی لیکن ابھی تک ملک کے کسی حصے میں ہلکہ ہلکال میں بھی اُس کا ولا زور شور

قة تها جو بعد ميں هوا فرهناتي كا اندازه هے كه ينجر زمين كو چهور كر بنكال اور یهار مهن صرف ایک تهائی زمهن زیر کاشت تهی، انگلستان مین چرا كاهور اور قابل كاشت اراضى كا أوسط في كس م أيكر قها أن ليكن بفكال ميل قی کس ایک ایکو کے کچھ زیادہ تھا ۔ آج کل بلکال میں قی کس نصف ایکو زیر کاشت اراضی بھی مشکل سے ھوگی ۔ اس دور میں دستکاریاں برطانوی مقابلے کے باعث روز بروز تباہ هورهی تهیں - تهارنتن کے زمانے میں تھاکد کا النیس ملیل اور بالاسور کے کہڑے کی رسیع دستکاریوں کا خاتمہ هوچکا تھا کہ جو صورت بڑے بڑے صلعتی مرکزوں میں پیش آئی وہی ملک بھر میں ہزاروں چهرتے چهوتے مرکزوں میں بھی ظاهر هوئی - دستی صلعت کو (جس میں نفیس مصنوعات اور روز مره کی ضروریات دونوس شامل تهیس) ستصت نقصان پهنچا - دستکاریال روز بررز غیر ملکی تجارت در آمد کا واحد اجاره بنعی گئیل -لوگوں کی توجه کاشتکاری کی جانب زیادہ هوگئی - هندوستان زیادہ در خام اشیاء پیدا کرنے کے قابل رہ کیا - اور ان خام اشیاء کی پیدا وار بھی روزبروز فیر ملکی تاجروں کے هاتم میں جانے لگی اس لئے که جہاز رانی ان کے هاتهم میں تھی اور یہی حال جدید بلکوں کا تھا جن کے ڈویعے سے بیرونی تجارت کے اخراجات بہم پہنچائے جاتے تھے - ان دونوں اداروں سے ایست انتیا کمہلی کی حکومت کو مالی نفع بهت زیاده تها -

#### معاشرتی طبقات میں تغیر و تبدل اور ان کی نلی ترتیب

جب اقتصادی حالات میں اس قدر زبردست تغیر وتبدل هو رها تها تو معاشرتی طبقات میں تبدیلیاں اور ساتھ هی اُن کی ازسر نو ترتیب و بنظیم بھی لازمی چیز تھی - جن هندوسکانیوں کے ذریعے سے پہلے کمپنی کا اور کمپنی کے تجارت چھوڑنے کے بعد اس کے هم وطنوں کا تجارتی اور مالی کاروبار هوتا تھا اُن کو منعت کے بچے بچے موقع مل کئے ' اور معاشرتی زندگی میں انھیں سب سے زیادہ اهمیت حاصل هوگئی آ همائن نے لکھا هے که بنگال میں دولقمند طبقه هندو تاجروں ' ساهو کاروں آور بنیوں کا تھا - مسلم شرفا اور فائکاروں ' نہز هندو زمینداروں کی مالی حالت تباہ هوگئی - عوام میں اُنھ قدیم لیڈروں اور حقیقی دهنماؤں کا ساتھ چھوڑ دیا - اب اُن کی نظریں نه قدیم لیڈروں مرزوں می مالی خانگی اُور اذبای مازموں کی خانی

بهی اُتهنے لکیں - وارن میستنگز کا جمعدار تو کلکته میں اراضی کا مالک تها ارر شاھان مغلیه کی اولاد یا تو فاقے کرتی تھی اور یا لوگوں کی خیرات پر زندگی بسر کر رهی تهی - کمهنی کی سولسروس میں عملی طرر پر هندوستانیوں کو صرف ادائی عهدوں اور کلرکی تک هی رسائی تهی - فوج سیس ان کی حالت اس سے بھی بدتر تھی ۔ وهاں تنصریری اور عملی هر دو اعتبار سے ان کو زیادہ سے زیادہ صوبیدار کا عهد، ملتا تھا ' جس کی تفحواہ اور حیثیت نیک ایسے نوجوان افسر سے بھی کم تھی جو ابھی ابھی انگلستان سے آیا ھو -لارة كارنوالس [1] كو بوے بوے رميندار گهرانے قائم كرنے كى پاليسى ميں نا كامى ھوئی ۔ سرکاری طور پر اس کے وجود کوتھ اندیشی اور تقسیم جائداد کے قوانیوں قرار دئے گئے۔ لیکن اس نا کامی کے ذمهدار بعض اهم تر رجوہ بھی تھے۔ حكام نے بحصیثیت مجموعی الرة كارنوالس كى بالیسى كو نه تو سمجها اور مه اسم کبھی تسلیم بیا ' کیونکہ اس کی کامیابی کمپنی کی سولسروس کے معاد کے لئے مصر تھی - قانون مالگراری کے نعاذ میں سنتھی سے کام لیا جانا تھا 'جس سے اکثر زمیلدار تباہ یا معلس ھرکلے - مقررہ دوامی مطالبہ اس وقت کے حالت کے لحاظ سے بہت ریادہ تھا اور اس کی ادائشی کے بعد رمین پر خرج کر نے کے لئے بہت کم سرمایہ رہ حانا تھا ۔ سنہ ۱۸۱۹ع کی مصالحت کے بعد دس لاکھ سے زیادہ آدمی جمو فوج یا فوج سے کسی نم کسی طرح متعلق تھے بیکار ہوگئے اور انہوں نے ادنی درجہ کی مالارمتوں کا معیار اور بھی یست کرایا - برانی حلکجو ، اهل کار اور زمیندار جماعتوں کی حالت ابتر هوگلی ، اور هوشیار لوگوں نے جنهیں وقت کی راگنی کانے کا ملکم حاصل تھا دولت اور همهت حاصل کرلی - بحیثهت مجموعی اس دور میں ناجر اور ساهرکار طبقة أور بِهِذر مودور تو أكم برة كلم ، ليكن هدرمند كاريكر أور أعلى زمیلدار طمقه و بهزوه لوگ جو پرانے خهالات و روایات کے پابند تھے بہت پیچھے رہ کئے ۔

تجارت کی داستان : رام دولال دے کروزیتی

أنيسريس مدى كے تجارتی حالات پر أس دامتان سے كافی روشنی پوتی ہے جو گریش چندر گهرس [۲] نے سنه ۱۸ مع میں ایک لیکنچر كے دوران

Lord Carnwallis-[1]\*

<sup>[</sup>٧] - اقتباعات از تحريرات كريش جلدر كهوش از من متهة كهرش - صفحة 1 لعايم ٢٣٠ -

مهن بهان کی - بنکالی کروژیتی رأم دو لال دے نے رجو سلم ۱۸۲۵ع مهن فوس هوائم) ایک ادائق حیثهت سے ترقی کی تھی - انہوں نے انگریوی عبد کے آغاز مهن بطور جهاری " سرکار " یا کلرک ه روییه ماهوار پر کام شروع کیا ـ آن کے بنکالی آقا کو اُن پر بہت اعتماد تھا اور اس نے رام دو لال کو ایک تماہ شدہ جہار کے مال کی نیلامی میں جو دریائے هکلی کے دھانے پر ہوا تھا۔ بولی برلنے کے لئے بھیجا - رام دو لال پہلے اس مال کو دیکھتے چکے تھے ارر اس کی قیست سے واقف تھے - چنالیچہ انہوں نے اپنے مالک کی طرف سے چودہ ہزار روپیہ ہولی ہول دی - نظام أن كے نام ير ختم هوكيا - عين أسيوقت چلد آدمي آكيُّے جو أس مال كى قيمت سے وافق تھے ليكن بولى بوللے كے للے وقت پو نه پہلچ سکے تھے - انھوں نے قریباً بولی ختم ھوتے ھی انھیں ایک لاکھ روپیہ پیش کیا ارد انھوں نے اسے منظور کولیا - اس طرح انھوں نے ایک ھی سودے میں چھیاسی هزار روبهه کمالیا - رام دولال نے سارا قصم ابنے آتا سے بہان کردیا اور اُس نے یه سارا نعم رأم دولال کو دیدیا - اس روپیه سے رام دولال کی حالت میں ایک بوا انقلاب پیدا هوگیا اور انهوں نے خود اپنا تجارتی کاوربار شروع کردیا جسے جہاری اور بھرونی تجارت میں بہت شہرت حاصل ھوئی ۔ انھوں نے امریعن تجارت کی طرف توجه کی جس کا سلسله امریکه کی آزادی کے بعد هندوستان کی مندیوں میں قائم هوچکا تھا - سنه ۱۹۸۱ع میں امریکه کے سوداگروں نے أنهيس واشنكةن [1] كى تصوير بطور تصعه پيش كى اور أمريكة كا ايك جهاز أن کے نام سے موسوم کردیا - برطانیہ اور چین کے ساتھ بھی انہوں نے وسیع پیمانے پر تجارتی کاروبار جاری کر رکها تها - ان کی کوتهی هدوستان مهی برطانهی کمپلی فیرلی فرگوسن ایند کو [۲] کے خاص اینجلت کا کام کرتی تھی - وا هلدوستان کی منتیوں سے بھی کارربار کیا کرتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے ارادہ کیا که جس قدر شکر اور کهاند هاصل هوسکتی هے گوید کر آسے من مائی قهمت پر فروخت کیا جائے ' لیکن اُن کی بھری نے برھملوں کے مداد کی خاطر جنهیں دساوری هتهکلدوں سے نقصان پہنچنے کا احتمال تھا ان کی یه تجویز کامیاب نه دوتے دی - وہ خود بھی برهمدوں کے بہت

Washington-[1]

Fairlie Ferguson and Co.-[r]

معتقد تھے۔ ممکن ہے کہ اکثر کروزیتھوں کی طرح حصول دولت کے لئے اُن سے بھی بعض اوقات نامناسب حرکات سرزد ہوگئی ہوں لیکن وہ اُن سے بھی امداد میں اور ان معاملات کے متعلق جن میں انہیں دلچسپی تھی بڑی فیائسی سے کام لیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہلدو کالیے کے لئے تیس ہزار رہیم دیا اور اپنے ایک دوست کو دوبارہ برادری میں شامل کرنے کے لئے دولائم روبعہ خرج دردیا۔

نئے ملکوں کی سہاحت کی داستان : منشی موهن لال

ایک اور داستان جسے دولت سے نہیں بلکہ ندے ملکوں کی سواحت سے تعلق هے ملشی موهن لال نامی ایک کشمهری پندت کی هے - یه دهلی کے الكريزي كالع كي (جو سله ١٩٢٩ع مين قائم هوا تها) اولين طلبا مين سے تھ -انہوں نے رسکریزی نعلهم صرف تین سال حاصل کی تھی۔ پھر انھوں نے ققشه کشی ، پیمائش اور اسی قسم کے دیکر کارآمد مضامین کی تعلیم حاصل کے۔ دسمبر سلم ۱۸۳۱ع سے جلوری سلم ۱۸۳۲ع تک انہوں نے قارس اور وسط ایشیا کا سفر کها جس کا سبب یه تها که حکومت هند دو انگریزون کو بطور سنیر ان ملکوں میں بہیم رهی تهی لیکن وہ فارسی نه جانتے تھے اس وجه سے مدشی موس لال کو مدشی بنا کر روانه کیا ۔ ان افسروں میں ایک لمثلث الكرندر برنس [1] له جنهوں نے بعد میں فارس اور وسط ایشها کے سفر کی بنا پر رائل جهوگریدهکل سوسائٹی [۲] سے طلائی تمغہ حاصل کها - پهر سر کا خطاب یاکر سله ۱۳۱۹ ۴۳ میں انفانستان کے معاملات میں نمایاں حصه لیا - موهن لال أن ملكون مين جن كے متعلق اس زمانے ميں بہت كم وأتنبت حاصل تهى الله سدر كے حالات كو تنصيل سے ضبط تصرير مين لاتے رهے۔ یہ حالت سنہ ۱۸۳۳ء میں بلجاب ' انفانستان ' ترکستان ' خراسان ' اور ایران کے کچھ حصے میں ان کے سفر نامے کی حیثیت سے شائع ہوئے ا أور أس روزنامتهم سے برطانوی هلد کی شمالی مقربی سرحد سے ( جو اُس زمانے میں دریائے سالم تک محدود تھی ) اُس طرف کے ملعوں کے سیاسی حالات کے معملق قابل قدر واقنیت حاصل هوتی هے ۔ جب موهن لال کی

Lieutenant Alexander Burnes-[1]

Royal Geographical Society-[1]

گٹاب کلکتہ میں شائع ہوئی تو ان کی عمر صرف ۴۴ سال کی تھی۔ جب وہ ایران گئے تو وہاں اُن کا پرجوش استخبال ہوا اور کابل میں اُن کو افغان حکومت کی طرف سے مالزمت پیش کی گئی تھی۔ رنجیت سلکہ کے دربار میں بھی اُن کا اچھا اثر تھا ' اور مهاراجه کے جفرل ونطورہ [1] نے ان سے درحوامت کی کہ میرے مانتہت کام کرنے کے لئے کوئی انگریزی دان منھی تھی کردیجے۔ جب وہ دھلی میں واپس آئے تو اُن کی برادری کے سوا سب بن کے مداح تھے۔ برادری کے خیال میں غیر ملکی سیاحت سے اُن کی مذہبیت بائی نہیں رھی تھی۔ کمپئی نے انہیں کابل میں اپنا دیسی ایجلت مغرر کردیا۔

#### تیپو سلطان کا فرزند ' انگلستان اور هندوستان میں

قیپو سلطان کے ایک شاہزادے نے سنہ ۱۸۳۷ع میں مقربی ممالک کا سنر کیا - جس میں انگلستان ' سکات لینڈ اور آثرلینڈ میں بھی گذر ہوا۔ انہوں نے اس ملک کی زراعت اور دستکاری میں دلچسپی لی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپ باپ کے تخت سے محدوم کردیا گیا انہوں نے ایست انڈیا کمپئی کے چند حصے خرید لئے آور آس طرح اس کے مالکوں میں شامل ہولئے ۔ اور اس کے معاملات میں رائے دینے کے حقدار بن گئے - رائل ایشیائک سوسا تی کے ایک جلسے میں کہا گیا تھا کہ اس طرح ان کو هندوستان کی بوطانوی حکومت میں اس قدر اثر اور رسوع حاصل ہوگیا جن کا عشر عشیر بھی ان کے باپ کو اپنی شان و شوکت کے بارجود میسر نہ تھا [ا] - یہ صورت حالت عجیب و فریب ضرور تھی لیکن ہم یہ نہیں مان سکتے کہ اس مہزادے کے دل سے باپ کی سلطنت چھی جانے کا داغ دور ہوگیا ہوگا - اس وقت میسر ہوتے چانچہ چند ایسے اشخاص جن کے امالف کسی زمانے میں جاہ و میسر ہوتے چانچہ چند ایسے اشخاص جن کے امالف کسی زمانے میں جاہ و اقتدار والے تھے ترقی کا موقع نہ ملنے کی وجہ سے گمنامی کے پردے

General Ventura-[1]

<sup>[7]</sup> سرائل ایشیائک سوسائٹی کا جرئل سفلا ۱۸۳۷ع صفحلا ضیملا ۳۸ - شہزادے کا نام فلطی سے جمع الدین چھپا ہوا ہے - صدیع نام فالیا معزالدین یا معین الدین ہوگا - ٹیپور سلطان کے یھی دو چھوٹے لڑکے تھے - ( دیکھو ریلزلی کی تھریرات - جلد ۲ - صفحلا ۸۲)

#### دخانی جهازوں کا سلسله

ظیامت کے قن نے جس قدر جلد امل مدد کا دمائی نقطة نظر تبدیل کردیا تھا ؟ آمد و رفت کے ذرائع و نیز صلعتی اور تجارتی اقتصادیات کے انقلاب اے لوگوں کی عام زندگی میں اس سے بھی زیادہ تیزی سے تعیر و تبدل پیدا هردیا - انگلستان میں دخانی جہاروں کا سلسله دخانی ریل گاڑی سے پہلے اقائم هوا تھا۔ اور اسی ترثیب کے ساتھ هندوستان میں یہ چھڑیں آٹیں ' اگرچہ یهان ان کا درمهانی وقعه انگلستان کی به نسمت کنیم زیاده تها - ایورپول آور گلسگو [1] کے درمیان میں دخانی جہازوں کا سلسلہ سنہ 1810ع میں قائم ھوا ' اور اس نے بوی تیزی سے وسعت حاصل کولی ۔ نومبر سنه ۱۸۲۳ع هی میں کلکتہ کے تاؤں ھال میں ایک جلساء ام منعقد ہوا جس میں ایک عمیتی اس فرض سے مقور کی گئی که وہ بعصورة قلزم یا کیپ کے واستے سے الماستان اور بنال کے مابین دخانی جہازوں کا سلسله قائم کرے - دس هؤار رویه، چنده جمع هوکها لوریه طے پایا که اکر انگلستان تک کسی ایک راستے سے دو مرتبه کوئی دخانی جہار جانے آلے میں کامیاب ہوگا تو اس کو ایک انعام دیا جائے کا - شرط یہ تھی کہ چاروں مرتبہ آنے جانے کی مدت اوسطأ ایک طرف کے سعر کے لئے سعر روز سے زیادہ نہ ہو ۔ مقابلے میں صرف برطانوی رمیت حصم لے سکتی تھی ' اور جہاروں کے متعلق یہ شرط تھی کہ ان کا وران تھن سو ڈن سے کم نہ ہو۔ اسی سال خضر پور کے بلدرگاہ میں ایک حخانی کشتی نیار کی گئی - بمهنی میں بهی ایک بندرگاه قائم هوگئی ' اور الكلستان اور شدوستان كے درمیان مختلف راستے قائم هوئے ایک تو كیب کا راسته درسرے مصر سے بحورہ قلزم تک کا جو راستہ خشکی کا تھا اس کو لس طبح بنا دیا که دخانی کشتیون کی باقاعده آمد و رفت جاری هوگئی -دخانی جہار رانی کے متعلق ابتدائی غیر سرکاری کوششوں میں نقصان اتهانا ہڑا۔ پھر حکومت نے یہ کام هاتھ میں لیا۔ اور اس کی سرپرستی میں دریاؤں ع سفو كے لئے دخاني كشتياں أس وقت تك آمد و رفت كے لئے مستقل ذريعة تهیں جب تک ان کی جگهه ریل گاریاں نہیں آگلیں بردوان اور پالامور کی کوٹلے کی کانوں سے بھی بلکال میں دخانی کشتیوں کے سلسے کو پہت مدد ملی -

Liverpool and Glasgow-[1]

سللدو میں چائے والے دخانی جہازوں کے معاملے میں ہلدوستان پیچے وہ کیا اور اب تک اسی حالت میں ہے ۔ سنہ ۱۹۲۱ع سے مشرق کی بحوی قاک کا تیوکھ پی ایلڈ او کمپنی [1] کے ہاتھ میں رہا ہے ۔ اس کے لئے اس کمپنی نے کشتیوں کا ایک بیوا تو بمبئی اور بحدیرہ قلزم کی ایک مصوی بلدوگاہ اسکلفریہ کے درمیان مابین اور دوسرا انگلستان اور بحدیرہ رم کی مصری بلدوگاہ اسکلفریہ کے درمیان چلئے کے لئے وکیا تھا 'اور مصر سے خشکی کا سفر کاررانوں کے فریعے سے طے کیا جاتا تھا جن میں تین تین ہوار اونت ہوتے تھے ۔ یہ صورت حال سنہ ۱۸۳۷ع کی به نسبت زیادہ بہتر تھی جب دخانی جہاز ہو ماہ انگلستان سے اسکندویہ تک جایا گرتے تھے لیکن آگے کے راستے کے متعلق کوئی مدت یقیلی نہیں تھی۔ اس وقت تھا لیکن قاک کا محصول فالماوتھ [1] سے بمبئی تک فی خط تین شلفگ دو پنسی (ایک کرتے میں جو غیر معمولی تاخیر ہوجاتی تھی اس کے باعث یہ نہیں کہا راستے میں جو غیر معمولی تاخیر ہوجاتی تھی اس کے باعث یہ نہیں کہا جاسکتا تھا کہ فال دور منزل مقصود پر پہنچ جائینگے ۔ سنہ ۱۸۵۲ع سے میں جو غیر معمولی تاخیر ہوجاتی تھی اس کے باعث یہ نہیں کہا جاسکتا تھا کہ فال دور منزل مقصود پر پہنچ جائینگے ۔ سنہ ۱۸۵۲ع سے سایز [۳] اور بمبئی اور سریز اور کاکتہ کے درمیان مہینے میں دو دو مرتبہ جہار جلنے لئے ۔

### ( هندوستان میں ریلوے اور کوٹلے کی کانوں کا گام )

دخاتی جہازرں کا سرمایۃ اور انتظامی امور برطانوی ھاتھوں میں تھے '
اور یہ کام بہت جند ترقی کرتا گیا - لیکن اس کا مقافع ملک سے باھر چھ جاتا
تھا اور یہی صورت حال ایک بڑی حد تک آج بھی قائم ھے - ھندوستان میں
ریلوے کی ترقی کی رفتار نسبتاً کم تھی - اور اُبتدا میں یہ کام مالی اعتبار سے
ھندوستان کے لئے سراسر نقصان کا باعث تھا - دوسری جانب برطانوی کمپنیاں
جن کی کارنگی [۳] کی شرائط میں فیاضی سے کام لھا گیا تھا خوب ترتی کر رھی
تھیں اور انھوں نے ایے لئے کافی فقع پر تبیکہداریاں قائم کرلی تھیں لیکن موجودہ
زمانے میں ریلوے کی ملکیت روز بروز حکومت کے ھانھ میں آئی جارھی ھے -

P. and O. Company-[1]

Falmouth-[r]

Suez-(r)

Guarantee-[r]

اس خوشحالی کے زمانے میں حکومت علد کو اس سے کائی مذاقع حاصل عوثا هے - رُجالانکه انکلستان میں پہلی ریلوے لائن (جو دنیا میں پہلی ریلوے لائن تهی) استاکتن اور دارلنکتن [۱] کے درمیان سنت ۱۸۲۵ع میں قائم هرگئی تھی لیکن ھندوستان میں بمبئی اور تھانہ کے دومیان 11 میل کی النن پہلے پہل سله ١٨٥٣ع ميں يلئے۔ لاوۃ ةلهوزی جو اس وقت گورنو جلول تھے الکلستان میں دو مرتبہ بورت آف تریق کے صدر را چکے تیے ' اور آنے دور صدارت میں انہیں ریاوے کے مسئلے کا کافی تجویه حاصل هوگیا تھا - انہوں نے هدوستان میں نه صرف مقامی ضروریات بلکه تمام ملک کے للے ویلوے کی ایک وسیع تجریز تیار کی - ریلوے کے متعلق اپنی سنه ۱۸۵۳ع کی تحصریر میں انہوں نے ریلوں کے معاشرتی ' سیاسی اور انجارتی فوالد پر بعصہ کی ہے ' اگرچه حقیقت یه هے که " هلدوستان کی اس ترقی " مهن زیاده زور اهل ھند کی ضروریات کے بعجائے فوجی نقل و حرکت اور برطانوی تعجارت کی ضروریات پر دیا گیا تھا - بسیلی کی ریلوے لائن کی تعمیر میں دیگر امور کے عقورہ یہ مقصد مدنظر تھا کہ بسبقی کو بوار کے روٹی پھدا کرنیوالے زر شیز مقاتس سے مقاکر روٹی کی برآمد میں سہولت پیدا کی جائے - اگرچہ بعض لوگ اس کو یسلد نہیں کرتے سے نے هندوستانی لوگ ریل کو استعمال کریں لهكن لأني قائم موتر هي سب اس طرف موت پوے - فروري سلم ١٨٥٥ ميس ہنکال میں کلکتہ اور رانی گلیم کے درمیان ۲۲ میل کی لائن کھولی گئی جس یے کوئلوں کی ایک وسیع کان تک آمد رفت کا سلسله قائم هوگیا - هلدوستانی کوئلے کا امتصان سند ۱۸۳۱ع هی میں کرلیا گیا تھا۔ جس سے ثابت ہوا تھا کہ جلنے کے بعد یہاں کے کوئلے میں انگریزی کوئلے سے زیادہ راکم وغیرہ رهتی تھی ' لیکن بہاپ پیدا کرنے میں یہ چیلی کوئلے سے بہتر تھا جو کوک [۱] كر مانك نهايت آهسته آهسته جلتا نها [٣] -

(تار برتی اور بحري تار )

تار برقی کے متعلق لارۃ ۃلہوزی کے ایک نجی خط کے مندوجہ ذیل فقروں سے جو انھوں نے ۵ فروری سلم ۵ ۱۸ع کو بارکھور سے لکھا تھا حالات کی

Stockton Darlington-[1]

Coke-[r]

<sup>[</sup>٣] -- اليوذل رجستر - جلد ٧٧ - سنة ١٨٣٤ع - صفحة ٢٥٥٥ -

بعثوبی وضاحت هرتی هے [1] " آج سے دو روز پہلے کلکته سے بدھئی ' مدرأس اور دریائے سندہ پر اتک تک تار برتی کا سلسله عوام کے استعمال کے لئے قائم کیا گیا۔ پیدرہ ماہ پہلے ایک گز تار بھی موجود نہ تھا اور نہ کوئی تربیت یافتہ سکفیلر تھا ۔ اب تین هزار پچاس میل تک تار برقی کا سلسله قائم هوگیا ہے ۔ ایک مهینہ پہلے خشکی کے راستے سے کلکته سے براہ راست مدراس میں خبر پہنچانے میں بارہ روز صرف هوجاتے تھے ۔ کل یہاں سے ایک خبر بمبلی کے راستے سے بہنچی گئی اور دو گھنتے میں مدراس پہنچ کئی ۔ میں پیر پوچھٹا هوں کیا اب یہاں بھی هماری رفتار سست ہے ؟ " تلهرزی کے خلاف یہ الزام نہیں تھا کہ ان کی رفتار کے است بھی بلکہ اعتراض یہ کیا جانا تھا کہ ان کی رفتار راستے سے شروع کیا گیا تھا اور اسی سال کچھہ عرصہ بعد کراچی اور مستط کو بعدوں راستے سے شروع کیا گیا تھا اور اسی سال کچھہ عرصہ بعد کراچی اور مستط کو بعدوں تار سے مالیا تک بحری تار کی توسیع سے هدوستان سے بورپ اور انگلستان تک برقی خبر رسانی کا سلسلہ مکمل توسیع سے هدوستان سے بورپ اور انگلستان تک برقی خبر رسانی کا سلسلہ مکمل کیا دیا کیا ۔ '

## ( قاک کی ارزاں سہرلتیں )

ان سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ملک میں اندرونی ڈاک کی ارزاں سھولتوں کا بھی انتظام ھو رھا تھا ہ سنہ ۱۸۵۳ع میں جب ھندوستان میں پہلے پہل ڈاک کے تکت وغیرہ جاری کلّے گئے تو لفانے کی قیمت دو پیسے اور پوست کارڈ کی ایک پیسہ مقرر ھوئی ار اگرچہ یہ قیمت انگلستان کی اس شوح کے مقابلے میں کم ھے جو وھاں سنہ ۱۸۳۰ء میں جاری تھی کیونکہ وھاں ایک پنس کا ایک ٹکت ملتا تھا - لیکن اہل هند اور انگلستان کے باشندوں کے ضروریات زندگی کے اخراجات کو مدنظر رکھہ کر اصلی قیمتوں کا مقابلہ کیا جائے تو ھندوستان کے اخراجات کو مدنظر رکھہ کر اصلی قیمتوں کا مقابلہ کیا جائے تو ھندوستان کی شرح زیادہ ھوجاتی ھے - یہ شرح جنگ عظیم (۱۹س۱۹۹۱) تک تائم رھی لیکن جب دنیا بھر کا اقتصادی نظام درھم برھم ھوگھا تو شوح ڈاک بھی بوھی لیکن جب دنیا بھر کا اقتصادی نظام درھم برھم ھوگھا تو شوح ڈاک بھی

## نئى اور اصلاح يافته فصليس

نٹی فصلوں اور اور اصلاح یافتہ پرانی فصلوں کے ضمن میں هم جائے ' [۱] - الرة دلہرزی کے نجی خمارط مولفۃ ہے ، جی - اے - بیرة - (J. G. A. Baird) - ۳۲۷ -

قهوه ، آلو ، امریکه کی کپاس ، ماریشس [۱] کے کباد ، اور شام اور دوسرے ملکوں کے تعبالو کا نام لے سکتے میں - آسام میں جائے کے خودرو پردے بائے جائے تھے - لیکن جدید تجارتی حالات کے مطابق چائے پیدا کرنے کے لئے بہت کچهه تحقیق و تدتیق کی ضرورت نهی - الرد رلیم بینگلک [۲] مے سنم ۱۸۳۴ع میں هندرستان میں چائے کی کاشت کا تجربه کرنے کے لئے ایک کمیٹی مقرر کی - چین سے بیج اور پودے مناائے گئے - اور چیلی کاشتکار باکر وهاں کے طریقوں پر کشت شروع کی گئی اور تاووے هی عرصے مهن آسام کے صوبہ اور بنکال سے پنجاب تک همالیه کی نیدچی پہاڑیوں مهى جائه بهذا هونے لگى - سنه ١٨٥٧ع مين صرف آسام " تى كسينى " [٣] کی پیدا رار کا اندازه سات لاکهه یوند چائے تها - قهوه جنوبي هند مين انكريزي عهد سے پهلے مسلمان الله تھے - ليكن انگلستان میں قہوے کی بہت زیادہ مانگ ہوئی جسکی وجہ سے ہلدوستان میں اُس کی کاشت بہمت ہوہ کئی۔ سلم ۱۸۳۵ع میں هلدوستان سے ۱۴۵۰۰۰۰ پونڈ قهود باهر بهیجا گیا - قهوے کو اب جنوبی هند کی پیداوار میں نهایت اهم حیثیت حاصل هوگئی هے - سنه ۱۹۲۷ع میں هندوستان سے قہوے کی برآمد الربيباً ايك كرور ساتر الاكه، پوند آهي - اس اسراكا كوئي ثبوت نهيس ملتا كه ایست انڈیا کمھنی کی حکومت نے آلو کی کاشت پر کچھ زیادہ توجہ مبدول کی ' لیکن انیسویں صدبی کے وسط سے پہلے دکن کی کوہستانی زمیتوں ' نھز شمالی اور جلوبی هدد کے دہاری اور میدائی علاقوں میں ' اس کی کاشت کثرت سے ہونے لگی تھی - بشپ میبر نے ایک خط میں جو انہوں نے ۱۰ جنوری سنه ١٨٢٥ع كو تهتاكره سے لكها تها اس أمر كا ذكر كيا هے كه اكرچه هندوستان مهن آلو کا رواج صرف چند سال سے هوا هے ليکن اهل هند اسے بہت پسند کرنے لکے۔ الكا خهال هے كة يهت جلدية بهى " چاول اور كيانے كے ساتھ اعل هلد كى ضروريات زندگی کا مزید جزو بن جائیکا [۳] " - عرصه دراز سے کیاس هندرستان کی ایک قهایت اهم پهداوار رهی هے - لیکن روئی کی اعلیٰ قسم کی صنعتوں کی پربانی

Magritius-[1]

Lord William Bentinck-[1]

Assam Tea Company-[r]

<sup>[</sup>٣] - بهي هيير كا ررز قامية ، جله ٣ ، مفصد ١٢ ١ -

کے باعث اس کی خام پیداوار ویسی اچھی نه وهی - ایست انقیا کمپلی نے مانچستر کی مانگ کو مدنظر ربھتے هوئے هندوستان میں امویکه کی لمبے ریشے والی کیاس کو رواج دینے ' نیز کاشت کی اصلاح اور روئی کی صفائی اور گتھے باندهنے کے متعلق ' نئے طریقے رائیج کرنے کی جانب کسی قدر توجه کی - ان کوششوں کا آغاز سنه ۱۷۸۸ع میں هوا اس کے بعد یه کبھی کم اور کبھی زیادہ زور و شور سے آب تک جاری رهی هیں - لیکن یاد رکھنا جاهئے که اس معاملے میں مختلف جماعتیں ( یعنی مانجستر کے کاریگروں ' هندوستان کے کاشتکاروں ' هندوستان کے دستکار جاهوں اور هندوستانی کلوں ) اسلاماع سے آپ آپ فائدے کے لئے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتی هیں ۔ آج کل روثی گی صفحت انتصادی اور سیاسی حیثیت سے ایک مستقل جنگ کا گی صفحت انتصادی اور سیاسی حیثیت سے ایک مستقل جنگ کا شہب بن گئی ہے اور اس لحاظ سے هندوستان کی آئندہ تمدنی ترقی کے ساتھ خلط ملط ہوگئی ہے - گئے اور تمماکو کی غیر ملکی اقسام کو رواج دینے کی خشوں میں بہت متحدود کامیابی ہوئی ہے اور اس معاملے کی اهمیت انئی کوششوں میں بہت متحدود کامیابی ہوئی ہے اور اس معاملے کی اهمیت انئی

## ( ووشنی دینے والی چیزیس )

ورشنی دینے والی چیزوں کے لتحاظ سے هندوستان میں تین زمانے ہوئے هیں۔
پہلے زمانے میں روشنی حاصل کرنے کے لئے ملک بھر میں کوئی نه کوئی
نماتاتی تیل استعمال هوتا تھا - ان میں سے بعض تیلوں سے بہت خوبصورت الهندی اور مستقل روشنی حاصل هوتی تھی الیکن یہ تیل کچھ مہنئے تھے ۔
انهسویں صدی کے اوائل میں هندوستان میں کوئنے کی گیس سے روشنی حاصل کی جائے لگی اور اس طرح ایک سستی چیز هاتھ آگئی جو عام سرکوں میں روشنی کے لئے خاص طور پر موروں تھی - لیکن هندوستان میں آبھی اس مرحلے تک پہنچنے کے لئے ضاور پر موروں تھی که کوئلے کی کانیں دریافت کرکے تجارتی اصول پر کار و بار شروع کیا جائے - سنہ ۱۰ – ۱۸۵۰ عمیں رانی گئیج تک ریلوے اصول پر کار و بار شروع کیا جائے - سنہ ۱۰ – ۱۸۵۰ عمیں رانی گئیج تک ریلوے لائن بین جائے کی تعبویز سے اس کام کی تکمیل ممکن هوگئی - ۱۸۵۲ ع کے قریب کلکته میں ایک کمپنی اس لئے بنائی گئی کہ هندرستان کے برے برے شہروں کو تیل کی بچائے گیس کے لیب بہم پنچائے - برے شہروں میں عام شرکوں کی روشنی کے لئے گیس کے لیب بہم پنچائے - برے شہروں میں عام سرکوں کی روشنی کے لئے گیس کے لیب بہم پنچائے - برے شہروں میں عام سرکوں کی روشنی کے لئے گیس کے لیب بہم پنچائے - برے شہروں کی روشنی کے لئے گیس کے لیب بہم پنچائے - برے شہروں کی روشنی کے لئے گیس کا استعمال بتدریج پوهنے لگا - لیکی گیس کے سرکوں کی روشنی کے لئے گیس کا استعمال بتدریج پوهنے لگا - لیکی گیس کے سرکوں کی روشنی کے لئے گیس کا استعمال بتدریج پوهنے لگا - لیکی گیس کے

لئے نل لٹانے کی سہولیت یہاں نہ تھی اسوجہ سے هندوستان کے بڑے شہروں میں بھی کبھی گیس کا عام رواج نہیں ہوا ۔ جب متی کے تیل کا رواج ہوا تو اس نے بہاتاتی تیلوں کی جگا لیلی - اور اب ترتی روشنی کی یہم رسانی میں تیزی سے تولی ہو رهی ہے - لیکن متی کے تیل اور برتی روشنی کا استعمال زیر بحث دور سے بہت بعد میں شروع ہوا -

﴿ اِنْكُرِيْزِي فَهِشُن أَوْرُ أَنْكَى وَجِهُ سِي تَغْيَرُ وَ تَبْقُلُ

ان تہرس واقعات اور حقائق سے هم بھوبی اندازہ کرسکتے هیں که ھلدوستانی سوسائٹی کے تمام طعقوں کی عادات اور طرز زندگی میں کس طرح تغیر و تبدل هو رها نها - انگریزی تعلیم اور انگریزی فیشن کے پھیل جانے کے باعث املی طبقوں کے خیالت اور پسند میں نمایاں تبدیلیاں بیدا هوکتهی - ابعدائی ایام میں اسمانی کتابین کو چھوڑ کر صرف خدا کو مانلے کی تتصریک عارثی پہر درهمو سماج نے اس شیال کو ترقی دی اور اس وجه سے مذهبي خيالات مين ايك هلچل پيدا هوكدي - ليكن سوسائدي كي ظاهري زندی اور فیشن به نسبت اندروسی خوالات کے جاند تبدیل هو جایا کرتے هوں -أور أن كو و« لوگ بهي نسبتاً آساني سے قبول كرليتے هيں جو مذهبي خيالات اور معاشرتی رسوم میں پرانی لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ ساته ۱۸۲۳ع میں یابو روپ لال ملک کے مکان واقعة چتپور رود کلمته کے باهر تو کارنتهین [۱] ستون نظر آتے تھے اور اندر ناچ هو رها تها اور ایک هندو تهوار فالباً دیوالی منائی جارھی تھی [1] - بھب ھیبر نے دستبر سنہ ۱۸۲۳ع میں لکیا کہ " ہو ایک معاملے میں انگریزوں کی تقلید کی طرف لوگ ووز بروز جھک رہے ھیں جس کے باعث اب تک نمایاں تبدیلهاں وونما هوچکی ھیں اور آئندہ میں جس کے باعث اب بت تصیان سے ہی اور متعول هلدوستانی مالیا اس سے بھی اہم تغیر و تبدل ہوگا۔ اب سب کے سب متعول هلدوستانی مالیا اس آراسته ک نر کی آنے مکانوں کو کارنتھیں ستونوں سے سجانے اور انگریزی سامان سے آراستہ کرنے کی گرشص کرتے هیں - یه لوگ کلکته میں بهترین گهوروں پر اور نهایت تیز رفتار کاریوں میں سوار ہوتے ہیں - اُن میں سے اکثر انگریزی زبان میں بوی ورانی سے گفتگو کرتے ہیں ' اور انہیں انگریزی ادب سے اچھی خاصی واقدیت

Corinthian -[1]

<sup>[</sup>٣] -- بهب هيبر كا ررز نامچة ، جلد ١ ، صفحة ١٧٠ -

حاصل هے - ایک دن میں نے ایک دوست کے بچوں کو انگریزی قطع کی صدریاں ' پاجامے ' کول ترپیاں اور جوتے اور موزے پہلے دیکھا - مجھے ، ملوم هوا هے که بلکالی اخبارات میں جن کی تعداد دو یا تین هے سیاسی خیالات کی اشاعت کا رجتمان انگلستان کی آراد خیال پارٹی کی جانب هوتا هے ' اور تهوزا عرصه هوا که ان کے ایک ممتاز شخص نے انقلاب هسپانیه کی خوشی میں شاندار دھوت دی تھی - ادبی طبقوں میں یہی رجتمان ایک مفید صورت میں نمایاں هو رها هے - لوگ ذات پات کو دین بدن پس پشت ڈال رهے هیں نمایاں هو رها هے - لوگ ذات پات کو دین بدن پس پشت ڈال رهے هیں انگریزی پرها اور بولئے کی بلکه اس کے خواهشمند هیں اور ان کے دلوں میں انگریزی پرها اور بولئے کی رفیت بوهتی جارهی هے [1] " -

ارد کے دربار میں انگریز حجام

انگریزی فیشن اس حد تک معبول هو ره ته که حجامت بنانے کے لئے بھی شاہ اودہ نے ایک یورپین حجام ملازم رکھا - معکن ها اس قسم کے تقرر کی تم میں سیاسی وجوہ بھی ره هوں ' بہر حال اصل مقاصد کنچه، هی گیرں بہوں اس سے یہ تو ضرور ظاهر هے که لوئوں کا رجحان هر معاملے میں یورپین اور انگریزی فیشن کی جانب هوتا جاتا تھا - اور اهل انگلستان نے اس صورت حال سے خاطر خواہ فائدہ اقهایا - لارہ آکلیلڈ [۴] گورئر جئرل کی همشیرہ آنریبل ایملی ایدن [۳] نے ایے ایک خط محورہ ۲۷ مارچ سنه ۱۸۳۷ع میں گورنر جئرل کے خانگی مازموں میں سے ایک حجام کا ذکر کیا هے جسے شاہ اودہ نے '' چار سو روپیء ماهوار تنگواہ پر مازم رکہا تھا اور اسے تقریباً اسی قدر انعام و اکرام کی توقع رہتی تھی - اس کے علاوہ اگر وہ بادشاہ کی نظر پر چوہ جانے تو اس کا مالمال هوجانا بھی ایک یقیلی امر تھا '' - پہر لکھتے هیں که اس حجام مالامال هوجانا بھی ایک یقیلی امر تھا '' - پہر لکھتے هیں که اس حجام سے قبل جو حجام تھا وہ '' اب تیرہ یا چودہ لاکھ ررپیہ جمع کرکے الها سے قبل جو حجام تھا وہ '' اب تیرہ یا چودہ لاکھ ررپیہ جمع کرکے الها وطن جا رها هے [۲] '' - '

<sup>[</sup>ا] ــبشب هيهر كا روز نامية ، جلد ٣ ، مفحة ٣-٢٥٢ -

Lord Auckland-[r]

Emily Eden-[r]

<sup>[</sup>٣] -ايملى ايتس - خمارط از هندوستان ، جلد أ ، صفحة ا--٣٢٠ -

# ( اعل علم طبقه کے نئے اشغال اور فیشوں )

( المل علم طبقہ میں جہاں جہاں سیاسی اثرات کو دخل حاصل ہوا عمانی اور علمی دیشن بھی ان کے ساتھ گئے ) لارۃ ایمہرست [1] کے زمانے میں (۲۸سـ۱۸۲۳) نواب مرشدآباد فرصت کے رقت انگریزی ادب اور انگریزی سیاسیات کے مطالعے سے دل بھایا کرتے تھے - فازی الدین حیدر شاہ اودہ (۲۷سـ۱۸۴۳ع) مشرقی علماللسان کے ساتھ یورپی فاون لطیفہ کی بھی سرپرستی کیا کرتے تھے [۲] - انھوں نے دخانی انجیس (۱۸۴۰) اور جہازوں کے حلاقے کے لئے ان کے بھلدے میں ایک پیچدار پہیہ لگانے کے نئے طریقے کا بھی فکر کیا ہے جو ان کے مقرم ایک انگریز انجیلیر نے ایجاد کیا تھا ۔ انہوں فکر کیا ہے جو ان کے مقرم ایک انگریز انجیلیر نے ایجاد کیا تھا ۔ انہوں کے کا ایک رکن کیمستری سے بھی دلچسچی تھی [۳] - کلکتہ میں ڈیگور خاندان کے ایک رکن کیمستری ، فلسفۂ قدرت ، اور امریکہ کے بقجمی فریلکلن [۳] کے ایک رکن کیمستری ، فلسفۂ قدرت ، اور امریکہ کے بقجمین فریلکلن [۳] کے گرناموں کے متعلق (جو سائنسداں اور فلسفی ہونے کے علاوہ سیاسی مدبو

## سٹی کے متعلق جدید خیالت اور اس کی تعداد میں اصافۂ

ایسے تغیر و تبدل کے رمانے میں نئے اور پرانے خیالات میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں کسی قدر اختلاف ہونا لازمی ہے ۔ اور خیالات کا اختلاف سے بھی زیادہ مضحکہ خیز یا افسوسناک ہوتا ہے ۔ بعض اوقات فیشن کے اختلاف سے بھی زیادہ مضحکہ خیز یا افسوسناک ہوتا ہے ۔ بعض اوقات پرانے خیال کے لوگ فوراً نئی سہولتوں سے فائدہ اتھاکو ایہ پرانے خیالات کو ایسی صورت میں پیش کرتے ہیں جو اُن کی ابتدائی صورت کی بہنسبت بہت زیادہ مہلک اور خطرناک ہوتی ہے ۔ مثلاً ستی کی وسم پہلے صرف اُعلیٰ گھرانوں میں رائعے تھی اور اُن میں بھی کبھی کہ کوئی عورت ستی ہوتی تھی ۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے معاشرتی

Lord Amherst-[1]

<sup>[</sup>۲] - الرة ايمېرست مصفع اے - ئى - رچى - (A. T. Ritchie) ، مفعد وم

<sup>[</sup>٣] - بشب هيبر كا سفرناملا ، جلد ٢ ، سفحه ٧٥ و ٧٨ -

Benjamin Franklin-[7]

<sup>[0]</sup> ـ بقب هيبر كا سفرنامه ، جلد ٢٠ مفعه ٢٣٢٠ -

نظام درهم برهم هونے پر '( جس کا هم اوپر ڈکر کرچکے هیں) کلکتہ کے گرد، و نراح میں یہ رسم پھر زندہ هوکو پہلنے سے زیادہ عام هوگئی - اس کے عاره أب سعى هونا عورت كى مرضى پر مودوف نه رها: بلكه اس مين لوكون كا جبر بهي شامل هوكيا / مستر دنكن فوريس [١] سنه ١٨١٣م مهي لكهتم هين که جہاں تک انھیل علم تھا ہمیٹی میں پنچاس سال کے اندر کوئی ہندر عورت ستی نہیں ہوئی - لیکن کلکتہ کے گرد و نواج کے متعلق ان کے خیال میں یہ امر مسلمہ تھا کہ وہاں ستی کے واقعات عام تھے ۔ اور انھرں نے اس رسم کے '' رفتہ رفتہ بلک کر دیئے '' پر زور دیا جس کا مطلب یہ تھا کہ قانونی ممانعت کے بجائے پرطانوی حکومت آئے انتظامی اختمارات سے کام لے -لیکی بنکال میں ستی کی رسم دن بدن ترقی کرتی گئی - لیڈی ایمہرست نے اکتوبر سناء ۱۸۲۵ع میں ستی کا ایک دلخراش واقعه دیکھا جسے انھوں نے الله روزنامجة مين مددوجة ديل الفاظ مين درج كها هـ: " ايك نوجوان ھیفے سے مرکیا ' اور اس کی بیوہ نے اس کے ساتھ چتا میں جل مرنے کا اوافۃ كر ليا - ضروري تياريان هوكئين ' اور مجستريت سے السلس حاصل كرليا گيا -چتا کو متوفی کے قریبی رشته داروں نے آگ لکادی - لیکن جب آگ کے شعلم بیوہ تک پہنچے تو اس کا حوصله توت کہا - اور وہ دھویں کے بادلوں ' هجوم کی چیخے پکار ' اور تھول نقاروں کی سمع خراش شور و فوفا کے درمهان کسی نه کسی طرح چتا سے اتر آئی اور لوئیں کی نظر بنچاکر ڈوا فاصلے پر جلگل میں جا پہلچی - پہلے تو کسی کو اس کا خیال نه آیا - لیکن جب دھواں کم ھوا تو لوگوں نے دیکھا که وہ چھا پر موجود نہیں - اس پر لوگ آپے سے باهر هو گئے - اور سب لوگ اس بد نصیب لوکی کی تلاش میں جنگل کی طرف بھائے۔ جنگل سے کہسیت کر اسے دریا کے کفارے لائے اور ایک ڈونکی میں ڈال کو منجهدار میں لے گئے وہاں اسے زبردستی دریا میں پھینک دیا اور بے چاری کو ایک ہار قرب کر پھر اوپر آنا نصیب نہ ہوا " [۱] -

#### سٹی کی قانونی ممانعت

معلوم هرتا هے که ستی کی رسم نے لارۃ ایسہرست کے جانشین لارۃ ولهم

<sup>[1]--</sup>اورينتل ميموثرس ، جلد ٢ ، صفحه ٣٧٣ -

<sup>[</sup> ٣]--الرة ايمهرسف از مسر رجى ، صفحه ٢ --١٣٠٠

بینٹک کے دل پر خاص اثر کیا - انہوں نے بوی احتیاط سے تحقیقات کرکے متعلقہ جماعت کی رائے معلوم کی - بلکال کی فوجوں میں خفیہ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ستی کے انسداد سے فوج میں بغاوت پیدا ہو جانے کا خطرہ محض خیالی تھا - راجہ رام موھن رائے ایسے روشن خیال ہندوؤں کے خیال میں ستی کی ممانعت ہندو عقائد کے روسے هندو دھرم کے خلاف نہ تھی ' لیکن انہیں محبوزہ قانون سے خطرہ پیدا ہو جانے کا احتمال تھا - متعالمت عدالت کے حجوں کی رائے میں اس رسم کا انسداد ضروری تھا - متعالمت میں سب سے آئے قاکٹر ہنری ہوریس ولسن [1] جیسے مستشرق تھے جو مذہبی وسوم کے معاملے میں تاریات کی کوئی گنجائش نہیں سمجھتے تھے ' اور کہتے تھے کہ ملک میں عام بےچینی پیدا ہوجانے کا حطرہ ہے - لیکن گرڈ ولیم ایلٹک نے اس مستجر سلہ ۱۹۸۹ع کو ستی کی ممانعت کا قانون منظرر کرا لیا - اس کی روسے بہوہ کو جلانا یا زندہ دفن کرنا ( یعلی ستی کی ہر صورت ) خلاب نابون اور فرجداری عدالتوں میں قابل سزا قرار دے دیا گیا آیا -

#### معاشرتی اصلاح کے متعلق دیگر مسائل

هندرؤں کی معاشرتی اصلاح کے متعلق دیگر مسائل پر بھی مصلحین بعدث اور توجه کر رہے تھے - جیسے مذھبی عدادت میں ذات پات کی تمیر ' جوان ہونے سے' پہلے لڑکھوں کی شادی ' اور بنگائی کی کلین شادیاں - هندر بھواؤں کی دوسری شادی ایکت ۱۵ مصدرہ سلم ۱۸۵۹ع کی رو کی ورسے قانوناً جائز قرار دسی گئی - ایکت ۱۷ مصدر ۵ سنم ۱۸۵۰ع کی روسے جو مشنریوں کے زور دیئے پر منظور کیا گیا تھا قرار دیا گیا کہ تبدیلئے مذھب کی بغا پر کوئی شخص حتی وراثت سے محصورہ نہیں کیا جاسکتا - زناکاری کی بغا پر فوجداری عدالتوں میں عورتوں کے خلاف کار روائی نہیں کی جانی تھی -

## علامى

ایکت ٥ مصدر ٥ سله ۱۸۳۳ع کے ذریعے سے علامی کی باضابطه ممانعت

Dr Henry Horace Wilson-[1]

ديکھر الارة وليم بينٽک کي تھريز موزخة ٨ نومپر سنة ١٨٢٩ع جو تي - سى - يولھو [٢] - يا ديکھر (1. C Boulger) کي تصنيف الارة رئيم بينٽک ميں درج ھے - صفحة ٩٩ لغايت ١٠٩ -

کا عملی طور پر هندوستان کی زندگی پر بہت هی کم اثر پوا - بات یه هے که زراعتی علامی کی لعنت جو مغربی اقوام نے بعصری اقتدار حاصل کرنے کے بعد ایجاد کی تھی مشرقی ممالک میں کسی وقت بھی موجود نہ تھی - البتہ گھڑ کے کام کاج کے لئے علامی کا رواج موجود تھا لیکن یہ غلامی زیادہ تر جلگوں کا نتیجه تهی - اهل پرتکال هندوستان سے غلم حاصل کرنے کے لئے کبھی کبھی حمله کیا کرتے تھے ' اور اس سلسلے میں ان سے اور شاجهاں اور اورنگازیب سے کبھی کبھی لوائی بھی ہوئی کیونکھ ان دونوں بادشاھوں نے اپنی رعیت کے فلام بنائي جانے پر سخت اعتراض کیا تھا - هملتن نے سله ۱۸۲۰ع میں لکھا ھے که برطانوی هند میں غلاموں کی تعداد ' نه تو اس قدر کم تھی که اسے قابل توجه نه سمجها جائے اور نه اس قدر زیادہ که اسے آبادی کا ندایاں حصه کہا جائے " - برطانوی حکومت نے کسی وقت بھی ھندوستان میں قانونا علاموں کی خرید و فروخت کا اعتراب نہیں کیا۔ سنہ ۱۷۸۹ع میں اس نے اعلان کیا که برطانوی هند سے غلاموں کی بر آمد ممنوع هے اس اعلان مهن درج تها کہ یورپین اور ھندوستانی دونوں قسم کے لوگ '' ہو صنف کے ھندوستانی بچوں اور جوانوں کو غلام بنا کر هندوستان کے مختلف حصوں یا دوسرے ملکوں میں بهیجنے کے لئے خریدتے یا جمع کرتے رہے میں " - پھر سنہ ۱۸۱۱ع میں اسی قسم کے ایک قانوں کی رو سے احاطہ بنکال میں غیر ملکوں سے فلاموں کی درآمد اور فروخت کی ممانعت کی گلی اور اسی طرح کا ایک قانون سله ۱۸۱۳ع میں احاطه بمبئی کے لئے رضع کیا گیا - برطانوی پارلیمنت نے سنة ۱۸۱۱ع میں فلاموں کی خرید و فروخت کو جرم قرار دے دیا ۔ اس طرح مختلف مقامات کے لئے فرداً فرداً قانوں وضع کرنے سے کوئی اچھا اثر نه هوا - آخر کار سلم ١٨٣٣ع میں حکومت هند کے ایک ایکت کی روسے فلامی خلاب قانون قرار دی گئی [1] - برطانوی پارلیمنت نے فلامی کو سنه ۱۸۳۳ع میں خلاف قانون قرأر دے دیا تھا۔ مگر قانوں کی تکمیل کے لئے لوگوں کو سات سال کی مہلت

<sup>[1] ۔۔</sup>مشاری جیمز پیک (James Pegg) نے "برطائری" انسائیت سے هندوستان کی اریاد" ۔ مطبوعۃ لفنن سُنۃ ۱۸۳۴ میں دختر کشی ' یت پوستی ' کہات پر قتل ' ستی اور ظامی کے حقت پر زور آراز بلند کی اور میسائیت کے تائدے کے لئے هندوستان میں یورپی نو آبادی قائم کرنے کا صفورہ دیا ۔ اس کے طارہ دیکھر رایم ایقم المقام (William Adam) کی تصنیف " برطائوی شد میں فقامی کا تائوں اور رواج '' مطبوعہ ' للدی سند ۱۸۳۰ء ۔

دی - لیکن هفتوستان میں اس قانون کی مورونیت کے متعلق شک و شبتہ کا اظہار کیا گیا - اور اسی لگے ستہ ستم ۱۸۳۳ع کے ایکت کی ضرورت پڑی -

اهل هند سے طلب مشورہ ' اور عدائتی و انتظامی آمور میں اهل هند کی شرکت

اخباروں اور انجملوں میں رفاد عام کے مسائل پر غور اور بنحث کرنے اور ان مسائل کے متعلق حکومت کی طرف سے با اثر غیر سرکاری افراد سے مشورہ کرنے كا سلسله اس دور مين جاري هوكيا تها ' اگرچه هندوستانيون كي عام رائه کے اثر کا باقائدہ خیال فدر کے بعد شروع ہوا - ریگولیشن ۲ مصدر ٥ سفه ۱۸۳۲ع کی رو سے دیرانی اور دوجداری کے مقدمات میں هندوستانی جمع مقرر ھوسکتے تھے لیکن عدالتوں میں ھندوستان کے لوگ کچھ بہت اچھے ثابت نہیں ھوئے - اهل هند نے اس تجویز کا کوئی حوصلة افزا جواب ته دیا -کلکته ' ہمبلی اور مدراس کے شہروں میں سنه ۱۸۳۱ع کے بعد هندوستانیوں کو امین صام مقرر کیا جاسکتا تھا اور اس عہدے کی اهل هاند کی نظروں میں بہت وقعت نھی - سنہ ۱۸۳۹ع میں صدر امین ' امین اور منصف کے مہدوں کے لئے جائے پیدائش اور حسب و نسب کے متعلق تمام پابلدیاں دور کوئنی گلهن ' اور اس طرح هلدوستانهون کو عدالتی تربیت حاصل کرنے کے زیادہ مواقع مللےلگے اور آٹندہ بسلوں میں اُنہوں نے اس میدان مہی بے حد صالحیت اور قابلهت کا ثبوت دیا - چارتر ایکت مصدر ۵ سنه ۱۸۳۲ع کی دوم ۸۷ کی رو سے کمپنے کے ماتحت هر ایک اسامی عهدہ اور ملازمت کے متعلق دذهب ا جائے پیدائش ' حسب و نسب ' اور رنگت کی تمام پابندیاں متا دی گئیں ۔ لیکن هلدوستان میں اعلی انتظامی اور فوجی عهدوں کے متعلق پارلیسنت کے اس قادون پر کلی نسلوں کے بعد عمل در آمد شروع ہوا ' اور آج تک ان مهدوں کے متعلق بہت سی شرائط اور پابلدیاں موجود هیں -

پارلیمنقری کمیقی کے روبرو راجه رام موهن رائے کی شهادت

جب سنہ ۱۸۳۱ع میں انگلستان میں ایست انڈیا کمپنی کے چاوٹر کی تجودید کا معاملہ زیر بحث نها تو راجہ رام موھن رائے نے اس معاملے کے مقعلی دارالعوام کی سیلیکٹ کمیٹی کے روبرو شہادت دی ۔ اس طرح وہ پہلے ھندوستانی تھے جن سے اس بات میں مشورہ طلب کیا گیا کہ ھندوستان میں برطانوں سلطنت کن اصول پر چائی جائے۔ راجه صاحب نے اپلی شہادے میں عام لوگوں کی زندگی کے تمام پہلرؤں پر بحصت کی - انہوں نے اس امو کی شکایت کی که هددوستان میں گوئی موزوں اور مداسب مجموعة قوالین موجود نہیں - اور مکالے [1] نے اس سے تھرؤی ھی صدت بعد مجموعه قوانین كي تهاري كا انقطام شروع كرديا ، اور قوانهن في باقاعدة ترتهب كي ليكن تعزيرات هند اور ضابطة فوجداري پر عمل در آمد سنه ١٨٩٠ع سے شروع هوا -اس کے علاوہ راجه صاحب نے با قاعدہ تربیت یافتہ ججوں کی عدم موجودگی پر اظهار ادسوس کیا اور اس امر کی جانب توجه دلائی که هلدوستان میں حکام عدالت اور وکلاد کے مابین ' نیز راعی اور رعایا میں ' گہرے تعلقات موجود نهیں هیں - چونکه ججوں کی زبان انگویزی تھی اس لیے اُن کی رائے میں یہ عدالتی زبان هونے کے لئے قارسی کی به نسبت زیادہ موزوں تھی -ان کے خیال میں عدالتی نظام کے عام طریق کار پر عوام کو اعتماد نہیں تھا -ابھوں نے سرکاری قوانیوں کی زیادہ وسیع اشاعت کا مشورہ دیا۔ انہوں نے پنچائلاوں کو جیوری کی دیسی صورت قرار دیکر ان کی حوصله افزائی کسی رائے دی ۔ منتعکیے کے کسمشاروں کے اخستھارات مسیق مسالی' انعظامی اور عدالعی امور کو یکھا کرنے کے طریق کو انہوں نے نا پسند کیا اور اس پر بھی زور دیا که کلکگری اور حکومت کے دوسرے اعلیٰ عهدوں پر هلدرستانی مقرر کئے جالیں -

# عوام الفاس ' اور حكومت كے متعلق أن كے خهالات

راجه صاحب کے خهال میں زمینداری اور رهیت داری دونوں نظاموں کے ماتحت کاشتکاروں کی حالت اچھی نہیں تھی م کلکته میں کاریگروں ( مثلًا لوھار اور بوھلی ) کو تقریباً دس سے بارہ روپیه ماھوار تک مزدوری ملتی تھی ' فرا کم درجه کے کاریگر پانچ سے چھ روپئم ماھوار تک کماتے تھے ' اور پھٹر مزدوروں کی ماھوار آمدئی ساڑھے تین روپیه سے چار روپیه تک تھی اور پھٹر کلکته کا تھا جہاں فدروریات زندگی کے اخراجات نسبتاً زیادہ تھے ۔ کھوتے قصبوں میں شرح اجرت بہت کم تھی اور دیہات میں تو بہت ھی کم مزدوری ملتی تھی ۔ جب یہ سوال کیا گیا که حکومت کے متعلق لوگوں کے خیالات کیا ھیں تو انہوں نے سوال کیا گیا کہ حکومت کے متعلق لوگوں کے خیالات کیا ھیں تو انہوں نے

Macaulay...[1]

وهی جواب دیا جو اس وقت ممکن لها - یعلی همت والے لوگ علالیه بھزاری کا اظهار کرتے تھے - مالدار تاجر اور دوامی بندوبست سے قائدہ اٹھائے والے زمیندار حکومت کو خدا کی رحست سمجھتے تھے کیونکہ ان کے تمام قائدے ' حکومت سے وابستہ تھے - کاشتکار یعنی عام آبادی اس معاملے میں بالکل بیوروا تھی - یہ حالت خاص بنگال کی تھی - بالائی صوبحات میں (جن کے متعلق راجہ صاحب نے اظهار خیال نہیں کھا ) متعول تاجر اور بڑے بڑے ومیندار موجود نہ تھے - اس لئے وهاں کوئی طبقہ حکومت کی سرگرم حمایت کرنے والا نہیں تھا - بمبلی اور مدراس کے احاطوں میں (ان کے متعلق بھی واجه صاحب کچھ نہ کہ سکتے تھے) همت والے بیخاروں کی تعداد بہت کم آبی نہیں اور اس وجہ سے وہاں حکومت کی سرگرم متعالقت بھی بہت کم تھی - ان واقعات و دائق سے مطعلف علقوں میں سنہ ۱۵۸۷ ع کے غدر کی شدت یا کوروں کے اسباب پر بخوسی روشنی پڑتی ھے ' اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عوام چونکہ بےبروا تھے اس لئے انہوں نے اس موقعے پر حکومت کے خلاف یا اُس عوام چونکہ بےبروا تھے اس لئے انہوں نے اس موقعے پر حکومت کے خلاف یا اُس

#### عام صححت

اس دور میں لوگوں کی صحت کے متعلق کوئی خاص ابدازہ نہیں ھو سکتا - ھندوستان کی آب و ھوا کو اکثر بدنام کیا جاتا ھے - لیکن جن خرابیوں کی وجہ آب و ھوا کو ایک بہت ہوی حد تک اُن کی ذمدداری اقتصادی حالات اور طرز زندگی پر نہی - سنہ ۱۸۴۰ع میں ھیملتن کی رائے میں جزائر فربالہلد اور دوسرے گرم ملکوں کے مقابلے میں هندوستان '' بہت صحتور ملک '' نہا - طاعوں کا اُس وقت کوئی نام بھی نہیں جانتا نیا - چونکہ عام لوگ اس وقت دیہات کی کہلی ہوا میں رندگی بسر کرتے تھے اُس لئے ھم سمنجیم سکتے ھیں کہ معمولی حالات میں ان کی صحت اچھی رھتی نہی سر اُور بعد میں جب طرز زندگی میں سادگی نہیں باقی رھی تو بڑے بوے شہروں اور دیہات کی آبادی پوھئے لگی جہاں حنظان صحت کا معقول انتظام نہ تیا ' اور لوگوں کی دیہانی روزمرہ کی زندگی کی عادات بدستور رھیں ' آ تو ان سب اور لوگوں کی دیہانی روزمرہ کی زندگی کی عادات بدستور رھیں ' آ تو ان سب باتوں کا لوگوں کی عام صحت پر بہت پرا اثر یوا - یہ غالباً دوست کے ۔ لیکی باتوں کا لوگوں کی عام صحت پر بہت پرا اثر یوا - یہ غالباً دوست کے ۔ لیکی میں باتوں کو نظراندار نہیں کوسکتے کہ اُن ابتدائی ایام میں جب کہی

کرئی وبا پہیلتی تھی تو اس کے مقابلے کے لئے کوئی باتاعدہ انتظام نہ تھا اس وجہ سے بیشمار لوگ مرجاتے تھے ۔ قتعط اور فاتہ ہمیشہ امراض کا پیش خھمہ ہوتے تھے اور لوگوں کی قوت زیست پر ان کا بہت برا اگر ہوتا تھا ۔ سنہ ۱۹۷۹ع میں چیچکے کی وبا سے بہت سے انسان اور حھوان مرکئے ۔ سنہ ۱۸–۱۸ع میں فوجی کارروائی کے سلسلے میں بہت سی فوجیں جمع ہوجائے کے باعث بنکالی لشکر میں ہیشہ پھوت پوا اور بوی تیزی سے پہیلتا ہوا کلکتہ تک جا پہنچا ۔ پہر وسط ہلد کے راستے سے بسبقی تک پھیل گیا اور سنہ ۱۸۳۰ع میں ایوان اور روس ہوتا ہوا یورب جا پہنچا ۔ لیکن ایر سنہ ۱۸۳۰ع میں ایوان اور روس ہوتا ہوا یورب جا پہنچا ۔ لیکن شندوستان میں ہیڈی کا مرض متعدی نہ تھا اور مریش کو بخار بھی نہیں آتا تھا ۔ پیچش ہلدوستان میں عام تھی لیکن میعادی بخار کی شکیت شاق و نادر کسی کو ہوتی تھی ۔ تلی کے امراض بنکال ایسے علاتوں میں پائے جاتے نادر کسی کو ہوتی تھی ۔ تلی کے امراض بنکال ایسے علاتوں میں پائے جاتے نہی ہوائی کہی ہوا مرطوب تھی اور درجۂ حرارت تبدیل ہوا کرتا تھا ۔ لیکن بالائی ہند میں جہاں زمین خشک ' ریتیلی اور آب و ہوا خشک تھی یہ بالائی ہند میں جہاں زمین خشک ' ریتیلی اور آب و ہوا خشک تھی یہ امراض کسی کو نہ ہونے تھے ۔

# چوتها حصه

پرانے نطام کی آخری کشیکش سنه ۸-۱۸۵۷م

آتهوال باب: غدر کی تمدنی اهمهت -

# أتهوال باب

#### غدر کی تبدنی اهبیت

#### غدر کے متعلق تھی مختلف بھانات

(سلته ۱۸۵۷ع کا غدر برطانوی هذه کی تاریخ کا ایک هولناک اور اهم ترین واتعه هے - منختلف لوگرس نے اسے اپنے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق تین منختلف نامرس سے موسوم کیا هے - (۱) محض بنکالی فوج کی بغارت - (۱) برطانوی تهذیب کی تیز رفتار لهر کے خلاف شمالی هذه کے باشندس کی هنگامه آرائی - تهذیب کی تیز رفتار لهر کے خلاف شمالی هذه کے باشندس کی هنگامه آرائی - (۳) هندوستان کی آزادی کے لگے ناکام جنگ - بعض برطانوی مصافوں نے اسے محصض اندها دهند اور غیر معقول وحشیانه حرکت قرار دیا هے ) آن کے نزدیک فدر میں حصه لهنے والے تمام هندوستانی سلکدل وحشی تهے ' اور برطانوی سول افسروں اور فوجیوں کا ایک ایک فعل شجاعت کا نمونه تها اور اس قابل و که اسے برطانوی خصوصیت کا نمونه سمجه، کر اس کی یاد همیشه تازہ رکھی جائے - (همیں اس وقت واقعات کی داستان یا اس هولناک حادثہ کے درکھی جائے - (همیں اس وقت واقعات کی داستان یا اس هولناک حادثہ کے جو کچھ، همیں معلوم هے اس سے غدر کی تمدنی اهمیت کا اندازہ کریں اس میں نظر رکھا جائے کا اندازہ کریں اس میں نظر رکھا جائے کا واحساسات کو بھی مد نظر رکھا جائے کا )

## پرطانوی بیانات ۔ لیکن ان کے مقابلے میں مفتوحین کی طرف سے اغراض و مقاصد کی کوئی تشریعے موجود نہیں

یه کام آسان نہیں - اگرچه فدر کے متعلق بہت کچھ لکھا جاچکا ہے ' لیکن اس کا دائرہ زیادہ تر برطانہی نقطۂ نظر سے تھوس واقعات جمع کرنے تک محدود رھا - دوسری طرف سے کوئی بھان موجود نہیں جس سے معلوم ھوسکے که معتوصین کے نقطۂ نظر سے اس تصریک کی ته میں کیا افراض و مقامد پوشیدہ ته - مسر سهد احمد خال نے غدر کے اسباب و علل پر " رسالۂ اسهاب بغاوت هددوستان " کے نام سے ایک چھوتا سا رسالہ لکھا جو سلم ۱۸۵۹ع میں طبع ھوا ۔ قدر کے دوران میں سر سید نے بجدور میں برطانوی افسروں اور ان کے اهل خاندان کی امداد اور حفاظت جان کے سلسلےمیں بہت کام کیا تھا ۔ وہ حکومت کے مانتصت اعلی مدالتی مہدے پر ستار تھے اور وفادارانہ خدمات کے عوض حکومت نے ان کی قدرافزائی بھی کی تھی - اس رسالے کے لکھلے سے ان کی فرض یہ تھی که حدومت کو عدر کے اصل تعدنی اسیاب سے آگاہ کھا جائے - لیکن اس کے باوجود سر سیسل بهدن [1] ( معتمد خارجه حکومت هلد ) نے اس رسالے کو باعیانه قوار دیا - اور ان نسخوں کے علوہ جو حکومت هند کو بهیجے گئے تھے اس کا ایک نسخه بهی هدوستان مین تقسیم نه کیا گیا [۲] - صرف انکلستان مهن چند نستی مدبروں اور رهنماؤں کی واقفیت کے لئے بھیم دئے گئے -جب فدر پر ایک وفادار کے تبصرے کے متعلق جذبات و احساسات کی یہ حالت تھی ' تو باعیوں کے نقطۂ نظر سے نسی قابل قدر بھان کی اشاعت کا كيا امكان هوسكمًا هي ؟ دهلوي شاعر مررا أسدالله خال عالب جو غدر سي پہلے بہادر شاہ کے مقرب تھے اور خاندان تھموریہ کی تاریخ لکھلے پر مامور كثير كلير تهر عدر مين بالكل دل شكسته هوكيِّر، اور ان كي مالي حالت اس قدر خراب هوگلی که فاقوں کے عذاب سے بنچنے کے لئے وہ برطانوی حکام کی شان میں مدحید قصائد لکھنے پر مجمور هوئے - ان کے سوا غدر کے متعلق ان کے قلم سے اور کوئی قابل ذکر تعصریر موجود نہیں ۔

#### برطانوی مورخوں کے قیاسی مسلمات

فدر کی تاریخ کے متعلق دو کتابیں مستند تسلیم کی جاتی ہیں۔ ایک تو "کے اور میلیسن " [۳] کی تاریخ جو چھ جلدوں پر مشتمل ہے اور

Sir Cecil Beadon-[1]

<sup>[7] -</sup> حیات جارید مصلمة الطاقه حسیس حالی و صفحة ۷۱ - یه رساله کأي سال بعد سند ۱۹۰۳م میں آنرة میں دوبارة طبع هوا - سر آئلینت کولون اور حقول جی - ایف - آئی - گواهم (Sir Anckland Colvin General G. F. I. Graham) (سو سید کے انگویز سوانع نگار) نے اس کا انگویزی ترجمه سفة ۱۸۷۳م میں شائع کیا -

Kaye and Malleson-[r]

فرسری مسائر تی - رائس هرمز [۱] کی تاریخ جو آیک جلد مهن هے -آخرالذکر کتاب پانیم مرتبه چبپ کر فروضت هو چکی هے اور حقیقت میں یه کتاب اس کی هر طرح مستعمق هے - دونوں کتابیں قابل تعریف هیں اور معقول ابداز میں لکھی گئی ہوں - لیکن ان کے مصنفین میں سے کسی کو اس مسئلے کے تعدنی پہلو سے دانچسپی نہیں - فدر کے متعلق سر جان کے [۴] کا خیال دیباچے کے مقدرجه نیل الفاظ سے واضع ہو جاتا ہے: " یہ آگ اهل انکلستان کی زبردست خود اعتمادی کے باعث بھڑکی تھی ' اور اسی زبردست خود اعتمادی کی بدولت انهیں نے خدا کے فقل سے اسے فرو کردیا [۳] " ۔ آئے چل کر وہ الرۃ ڈلہوزی کی حکومت کے سلسلے میں فدر کے اسماب پر بحصف کرتے ہوئے لکھتے میں که الرق دلہوزی کا نظام "شاید متحض اس وجه سے ناکام رہا کہ لوگ تاریکی کو دوشقی پر اور جہالت کو دانشمندی پر ترجهم دیتے تھے [۳] "- اس میں انہوں نے دو باتیں مسلم فرض کولی میں جن میں سے هر آیک کی هست بہت ہوی حد تک مشکوک هے - ایک مفروضه تو یه هے که معامله بالکل سافه تها ایعلی معصف تاریکی و جهالت اور روشنی و دانشمندی کا جهکوا تها ' جس مهن روشنی اور دانشمندی سراسر لارد دلهرزی اور ان کی قوم کی طرف تھی ' اور تاریکی و جھالت نه صوف بافیوں بلکہ اس عام پہیلی کی جانب تھی جس کی ایک علامت بلکائی فرے کی بغارت تھی - حالانکھ حقیقت میں یہ معاملہ اس قدر سادہ نہ تھا اور تاریکی و جهالت سرتا سر ایک هی طرف نه تهی - دوسرا مغورضه یه هه که سنه ۱۸۵۷م میں فتم پر فتم حاصل هونے سے مضامست کے حقیقی اسباب دور هوكئي - نهزية كه طريقة عمل كي تمام خامهان دور هوچكي اههن أور أب انكلستان يا هندوستان كو ان جذبات و تعصبات كے متعلق جو ايام مدر میں رونما هوئے تھے اپنے اپنے حالت پر نظر دالنے کی کوئی ضرورت نہیں -

#### نسلى تعصب و مدافرت

بنکال کے لفتفت گورتر نے 19 اپریل سفہ ۱۸۵۸ع کو مهدیکل کالج

T. Rice Holmes-[1]

Sir John Kaye-[7]

<sup>[&</sup>quot;] \_ كى اور مليس كى تاريخ بغاوت هند " جلد ! " صفحة اا ديباجة -

<sup>[7] ---</sup> كي اور مليسن كي تاريخ بفارت هلك جلد ا " مفعة ١٩٣ -

کلکته میں اپنی تقریر کے موقع پر غدر کے افسوسلاک اور وحشت خیز ناالیم کے سلسلے میں " نسلی مذافرت کے اُن زبردست ' تلخ اور مشاعل جذبات " چر بھی اظہار افسوس کیا '' جو بہت سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگئے تھے ''۔ یہی جذبات تھے جن کے باعث اُس دور کے انگریزی اخبارات الردکینلگ [1] پر اُس وقت بھی " رقیق القلبی " کا الزام عاید کرکے حملے کرنے لگتے دھے جب وہ اهل هند کو ان کی وفادارانہ خدمات کے معاوضے سے خوص کرنے کی کوشعی کر رہے تھے [۲] ۔ اور غالباً یہی جذبات آج کل بھی اُس تاریک دور کے فیظ و فضب اور تعصبات سے بھری ہوئی ذاتی داستانیس فراموش شدہ قلمی مسودات میں سے کرید کرید کر شائع کو رہے ہیں[۳] - مسٹر ایڈورڈ ٹامیسن[۳] بطور ایک انگریز کے سر جارج فارست [٥] کی تاریخ بغاوت هذد آیسی کتابیں کے خالف صدائے احتجاج بلند کرچکے هیں جن میں صرف ایک طرف کے مطالم کا ذکر کیا جاتا ہے اور دوسری جانب کی پردوداری کی جانی ہے۔ بہتر یہ ہوتا که سوائے میصرانہ تاریخی کالب کے جن میں تصویر کے دونوں رم دکھائے گئے میں مطالم کی داستانوں سے احتجرار کیا جائے ۔ اگر واقعات کا تَهُدِّد دَلِّ سِي مطالعه كيا جائه تو معلوم دوكا كه ايام عدر ميں شدت پسند یافیوں کو چھوڑ کر اهل هند کی طرف سے بہت هی کم نسلی مقافرت کا اظهار ھوا تھا ۔ متم دھلی کے بعد بہادر شاہ کی حکومت کے جو کامذات پہرے گئے ان میں ایست انڈیا کمپنی کے افسران ضلع کا ذکر کرتے وقت " کرانی " (کلرک) کا نہایت نوم لفظ استعمال کیا گیا ۔ کا مم آج کل کے هلدوستانیوں کے متعلق بھی یہی دھری کوسکتے - آج کل همارے اخبارات مه صرب نسلی

Lord Canning-[1]

<sup>[</sup>۲]۔۔انڈیں پٹھ میرٹھ ( ایک انگریزی اخیار ) نے سٹم ۱۸۵۹م میں طائزاً لکھا کلا وہ بھا پوسٹوں کو تعالف دینے میں اس تدر مصروص ھیں کلا عیسائیوں کو معاوضلا دینے کے لئے انہیں وقد ھی ٹہیں ملٹا ۔

<sup>(</sup>Mrs. Tytler Chambers's Journal) کے طور پر دیکھو مسز تگلر کا (Mrs. Tytler Chambers's Journal) امامتوں مبی امامتوں مبی امامتوں مبی امامتوں مبی امامتوں مبی جہا ہے ۔ اس سے هباری تاریخی معلومات میں درا بھی اضافہ تہ ہوتا بلکہ نسلی تعصب و مثانرت کے طوع بعض وضاعت سامنے آتے ہیں جو قعلماً بے بنیاد ثابت ہوچکے ہیں۔

<sup>[7] -</sup> ديكهو أن كي تصليف " تصوير كا درسرا روخ " مطبوعة لقين ا سدّة ١٩٢٥ -

Sir George Forrest-[c]

بلکھ تمدنی اور مذھبی امور کے متعلق بھی بدگوئی اور منافرت کے جذبات سے لبریز ھوتے ھیں اور پھر یہ بدگوئی اور منافرت صوف فیر ملکیوں کے لئے مخصوص نہیں بلکھ اهل ھند کے مختلف فرقے ایک دوسرے کے خالف بھی خوب زور طبع صرف کرتے ھیں ۔ اگر ھم انگلستان اور ھندوستان ' مشرق و مغرب یا خود ایے اهل وطن کے مختلف فرقوں میں تمدنی انتحاد کے خواھش مند ھوں تو ھمیں ازمی طور پر منافرت و تعصب یا شک و شبه کو چھوڑ کر فرانے دلی کے ساتھ عوض و معاوضہ اور دوستانہ رواداری اختیار کرنی چاھئے ۔

#### تبدئي كشبكس كا مفهوم

( قدر کی تمدنی اهمیت ایک تمدنی کشمکش میں پنہاں تھی)۔ لیکن اس کشمکش کا مفہوم یہ نه سمجھلا چاهلے که ایک قوم کے تمام افراد بلحاظ تمدن دوسری قوم کے تمام افراد سے یا مختلف قوموں کے قائم کردہ مختلف تبدئوں کے خلاف لو رہے تھے - اگر ایسا ہوتا تو یہ صورت کال بہت ماہوس کو اور خطرناک هوتی - اس صورت میں واقعات سے کوئی سبق حاصل نه هوتا اور عہد ماضی کی تاریخ مستقبل کے متعلق ذرا بھی رهنمائی نه کرسکتی -ایک تمدن درسرے سے مطابقت پیدا نه کرسکتا اور انسانی ترقی همیشه کے للے مسدود هو جاتی - بخلاف اس کے تبدنی کشمکش کا یہ مطلب سمجھنا جاهائے کو (آهل برطانیة کی ذهایت اور اهل هذه سے ان کے برتاؤ نے هادوستانیوں کے دل میں اهل برطانیہ کے متعلق ایک قسم کی بھزاری پیدا کردسی ) یا ( اگر ذرا مختلف نظر سے دیکھا جائے ) ان کے مقاصد کے متعلق اهل هند کے دل میں ایک طرح کا شک و شبه پیدا هوگیا - وہ ایسا متحسوس کرنے لگے که جن مقاصد كا اعلان كيا جاتا هـ وه حقيقي مقاصد نهين انهز حقيقي مقاصد ناشائسته هیں جن کا اعلان نہیں کیا جاسکتا ہے اخری اختلاف و کشمکش ادرتی طور پر ذاتی صورت بن جاتی هے ' لیکن یه بھی اطوار ' طرز عدل ' تحریر و تقریر ' ادارات ' قوانین و تمدین کے عام باتوں سے پیدا هوتی هے - تمدنی کشمکس کی دونس اقسام میں یہ امتیاز بہت اهم هے - انگریزوں اور هلدوستانیس کے تعلقات کے سلسلے میں اس کا مفہوم ایک تمدن سے دوسرے تمدن کا تصاہم لبھی تھا بلکہ اس سے یہ مراد ھے که ایک تمدن کے افراد کا مختلف المدن کے افراد سے مقابلہ تھا ' جس میں آخرااذکر اس وجه سے متحدد ہوگئے

تھے کہ وہ سب کے سب اول الذکر کو اپنی ذلت کا مشعولہ باعث سمجھاتے تھے۔ اگر هم اس امتهاز کو مدنظر رکهیں تو یہ بات بھی سمجھ میں آجائےگی قه برطانوي عهد سے پہلے هندوؤں اور مسلمانوں میں تمدنی جنگ کیوں نہ تھی اگرچه سیآسی اور فوجی کشمکس موجود تهی - نییز یم آبهی معلوم هوچائے کا که آج کل ان جهگورں کا اس قدر زور کھوں ھے - اسی سے اس امر کی بھی قشریم هو جانی هے که دوران عدر میں دهلی اور ملک کے دوسرے حصوں میں یہ کشمکش کس وجه سے باقی نہیں وہ گئی تھی ۔ ایام فدر میں دھلی میں گاؤ کشی بالکل ید وهی - یهادر شاهی حکومت کے دوران میں یادشاہ کا خاص معتدد اور سکریتری مکلد لال نامی ایک هندو تها - بهت سے ولائتی ( افغان ) اجرت لے لے کر ہلدو باعیوں کی طرف سے لڑے۔ اس کے علاوہ باعی سیاهی اگرچه برطانوی اقتدار کے خلاف لو رہے تھے لیکن فوجی اور عدالتی ضابطه میں برطانوی طریقے استعمال کرتے تھے -

## بغاوت أسى وقت هوتى هے جب طوز حكومت لوگوں كى رندگی کے مختلف ہو

سر سهد احدد خال نے " اسباب بغارت هند " مهل بالكل درست كها هے كه " سركشي كا اراده جو دل مهن پيدا هوتا هے اس كا سبب ايك هى هونا هے ' يعنى أن باتوں كا پيش آنا جو أن لوگوں كى طبيعت أور طيلت اور ارادہ اور عزم اور رسم و رواج اور خصات اور جبلت کے مخالف هور جلهوں نے سرکھی کی " ۔ عدر کا مطالعہ اسی صورت میں معید هوسکتا ہے که تمام جرثهات کے متعلق اصول مذکورہ کے مطابق فور کھا جائے - عوام ٤ جذبات میں ابھی تک کمپلی کی حکومت کے کسی فعل سے اشتعال پید نہیں ہوا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ عوام کیپٹی کے مطالف نہیں تھے بلہ اکثر موقعون پر حکومت کو ان سے زبردست امداد ملی تھی۔ ھلدوستام فوجهن مشتعل هو رهى تهين اور جن صاحب اقتدار جماعتون كا اقتدار جه گها تها ان کی بهی یهی حالت تهی - مزید برآن یه صورت حال صرف ملتصقد علاتی میں نہیں بلکہ ملک کے اس حصے میں بھی موجود تھ جس کا نظم و نسی براہ واست اعل برطانیہ کے عاتم میں تھا۔ اس ل یہ لوگ فوراً باغیوں کے ساتھ مل کئے - سر سید نے صاف الفاظ میں لکھا

کہ یہ " قوم کی سازش غیر قوم کی حکومت کے اٹھا دیلئے کے لئے نہیں تھی " - اسی طرح اس تحریک کی پشت پر روس یا ایران کا بھی کوئی ھاتھ تہ تھا - اگرچہ باعیوں کے اعلانات اور بازاری افواھوں میں ایرانی حملے کا اکثر ذکر آیا کرتا تھا - روسی جاسوسوں کی موجودگی کا خطرہ بھی بوطانوی افسروں کے دماغ میں تھا -

#### شاهان اوده کا ایلی رعیت پر تمدنی اثر و اقتدار

بنائلی فوج کی تصویک بغاوت کی همدودی میں باغیانه تحویک کو جو وسعت اوده مهل حاصل هوئی اس کی ایک وجه یقینی طور پر التحاق اودة تهی - اودة میں واقعی عام بغاوت پیدا هوکئی تهی - سر سید نے اس کے مقامی اسباب اور نوعیت پر بحث نہیں کی اور ملک کے اس حصے کے متعلق انهيل اس قدر واقفيت حاصل نه تهي كه ولا بغاوت أودلا يو بعثث کرسکتے - اودہ نے مغلبت سلطنت کے صوبے کے بنجائے ایک علیتحدہ سلطنت کی حهثیت اختیار کر لی تهی - لارت هیستنگز کی طرف سے نواب رزیر کو شه ملتی رهی جس کا مقصد یه تها که نواب اور اس کے برائے نام آقا ( یعلی دهلی کے شاهنشاہ ) میں ان بن هوجائے - دهلی اور لکھنٹو کے تعلقات خوص گوار نه تھے اس لئے سلطنت اودہ کے خاتمے سے دھلی میں اشتمال پیدا نہیں ہو سکا تھا - لیکن آئینی نقطة نظر سے سلطفت اودہ کے خاتمے پر شاهنشاه دهلی کے حقوق کے متعلق سوال پیدا هوا که کبھنی کو کسی عهدنامه کی رو سے بنکال ' بہار اور ازیسے کے طرح اودہ میں انتظامی اختیارات حاصل نة ته - التحاق اودة سر تا يا ايك جابرانة فعل تها - فدر كي مستند برطانوي تاریخ [1] کے الفاظ میں یہ الحاق بالکل " اجانک اور سخت بد عہدی سے " عبل میں آیا ۔ یہ درست ہے کہ کبھنی کی طرف سے اس التعاق کے درست ثابت کرنے میں بد نظمی کا بہانہ پیش کیا گیا تھا لیکن شاہ اودہ کے پاس بد نظمی کا جواب موجود تھا - بہرھال رائے عامہ کے نزدیک کمیلی کا الزام ایک فضول بہانہ تھا - شاھاں اودہ حکومت کے ساتھ باھمی تعلقات مھی اہے عبد و پیمان پر قائم تھے۔ اُن پر کمھنی کے خلاف سازش کوئے یا کمھنی کے خلاف اور پہما کارووائی کا کوئی الزام نہ تھا - اودلا کے باشندے کثیر تعداد

<sup>[1]--</sup>تاریخ بناوت هلد مصلفلا کے ومیلیسی ' جلد ۴ مفعلا ۳۷۹ -

میں کیلی کی بٹگالی نوچ میں مالزم تھ ' اور اُن کی بے چیلی ہوی تھڑی سے اودہ کی عام آیادی میں بھی پھیل گئی ۔ شاھان اردہ کو تمدئی اعتبار سے اینی رعیت پر بہت اثر و اقتدار حاصل تیا - هندو اور مسلمان دونوں مذاهب کے تعلقدار اودہ کے شاهی خاندان کے لئے لوتے رہے ، ایک تعلقدار بینی مادھو جب اپے تلعے کی حفاظت کے قابل نہ رہا تو اس نے قلعہ ثو وشداوں کے حوالے کردیا لهکن ایم آپ کو حوالے کرنے سے یہ کہ کر انکار کردیا كه مهرا جسم " مهرد بادشاه كا مال هـ [1] " -

# مدر کی رجه نه تو بهادر شاه کی سیاسی اقتدار کی هرص تهی اور به ان کا مذهبی تعصب

اکثر کہا جاتا ہے کہ بہادر شاہ اور ان کے بیٹوں کو سلطنت کی جو حرص تھی اسی کے باعث کمپلی کی فوجوں کو ورغلا کر بغاوت پھدا کی گئی تھی ۔ خود بہادر شاہ کا رجتمان سیاسیات کے مقابلے میں فنون لطیفه کی طرف ریادہ تھا۔ وہ شاعر تھے اور ظامر تشامی درتے تھے۔ وہ خوش فویس تھے اور مستجدوں کے لئے قرآن شریف نقل کھا کرتے تھے - انھیں موثیقی سے کانی دلنچسپی تهی اور انهوں نے اچھی اچھی تھیریاں کہیں جو اب تک رائیج میں -اس بات کا کوئی ثبوت بہیں کہ غدر میں بغاوت کی کسی متحدہ تجویز پر ميل كيا كيا أور ميرے خيال ميں أس رمانے كے مستلد كافذات سے مذكورة بالا معروفے کی زبردست نردید هوجاتی ہے ۔ ان کاهذات میں بہادر شاہ کا وہ پیاں بھی شامل ہے جس میں انہوں نے اپنی صفائی پیھ کرتے ہوگے کہا تھا کہ باغهوں دی قائم کردہ نئی حکومت میں خود ان کی حیثیت سرگرم کار کن کی نهیں بلکہ خاموص آنهٔ کار کی نہی - اگرچه مذهب کو نعرة جلگ بنا لها گیا تھا لیکن مذھبی مقاصد کو اس میں بہت کم دخل تھا - سر سید نے ہامہوں کے شائع کردہ فٹوائے جہاں کو جملی قرار دیا ہے۔ وہ لکھٹے میں " دلى مهر, جهاد كا فعرى جو ياغيون نے چهاپا در اصل جهرتا هـ - در اصل فتريل يه تها كه جهاد نهيل هو سكتا - دلى ميل مولويول كا يوا گروة معزول بانشاه کو بنعتی سنجهتا تها " -

<sup>[</sup>٣] ــ تاريخ يغارب هند مصنعه كے وميليسن ' جله ٥ ' صعدة ١٣٠٣ -

#### اھل ھند کے کس طبقے نے بغارت کی اور کیوں

چرہی والے کارتوس سہاھیوں کے حقوق کی قطع و برید ' جلگ کریمیا و جنگ ایران ' دیسی حکیرانوں کو متینی کرنے کی ممانعت ' قدیم رسم و وراج اور رجعانات کے متفاد قوانین بنانا یہ سب واقعات غدر کے اسباب نہیں بلکہ بغارت پہیلئے کے مواقع تھے ۔ اصل وجه یه تهی که هندوستان هو یا انکلستان ایک کو دوسرے پر اعتماد نه تها - یه باعتمادی اور باطمینانی آنیسریس صدی کے نصف اول میں روز افزوں ترقی کر رھی تھی ' اور اس نے سلم ١٨٥٧ع مين شديد نرين صورت اختيار كرلى تهي - يهان " هندرستان " سے هماری مواد الزمی طور پر اهل هدد کا ولا حصه هے جس نے هنکامے میں حصة لها أور جو هندوستان كي آبادي كا قلهل حصة قها - اسي طرح " انگلستان " سے وہ برطانوی طبقہ مراد ہے جو ہر بات میں کمھنی کی حکومت کا حامی تھا اور ہندوستان کی کل برطانوی اور نیم برطانوی آبادی پو مشتمل تھا - اس کے عقرہ اس طبقہ میں هندوستانی عیسائی بھی شامل تھے جن کی جو انے اهل وطن کی وجه سے اکہو کئی تھی - هلدوستان کی عام آبانی فدر سے بے تعلق رھی - اهل هند کے اُس طبقے نے جس کے سپرد اهل انگلستان کی ذائی خدمت تھی (مثلاً خانکی ملازمیں نے) ایے فرائش حیرت الکھز رفاداری سے انجام دئے ' اور اس سلسلے میں جان تک کی پروا نہ کی۔ اودہ کے سوا کسی جگه بھی کوئی ایسا احساس قومیت نه تھا جو اهل هدد کو حکومت که خلاف یا موافق متعصد کردیدا - انگریزوں کی امداد کے لئے اهل هدد کے اندرادی کارنامے یا تو خالص انسانی همدردی کی وجہ سے تھے یا یہر ان کی ته میں ذاتی تعلقات چہیے تھے -

#### اقسرون اور سهاههین مهن انتصاد و اعتماد کا نه هونا

دیکھنا یہ ہے کہ اهل هند کے جس حصے نے بغاوت کی اس کے دل میں کونسے جذبات فالب تھے - بنگالی نوچ کو اس میں سب سے زیادہ دخل تما أو بنگالی نوچ کی ناقص تنظیم یا تقسیم بھی اهم واقعات تھے ' لیکن سب سے برزاً۔ نقص برطانوی افسروں اور ان کے هندوستانی سیاهیوں میں اتحاد و اعتماد کا نہ هونا تها - دیسی افواج کے ابتدائی ایام میں ذاتی تعلقات اور اعتماد کا رشتہ بہت مضبوط تها - کائو کے کارناموں میں اس کے برطانوی

ماتحکوں کی نسبت هندوستانی سپاهیس کی فداکاری زیادہ تھی۔ لیکن آس کے بعد حالت بالکل مشتلف هوگئے۔ فتوحات کی وسعت کے ساتھ ساتھ نسلی فرور بھی بڑھتا گیا اور جب یہ فرور انتظامی اصولوں کے نفاق کی صورت میں ظاهر هوا تو یه نامدكن تها كه ایك حساس قوم باوجود انتهائی كوشش کے بھی اس سے متاثر نہ ھو - اس قسم کی شکایات مذھبی یا نسلی یا مادی حقرق کی صورت اختهار کرلیا کوتی هیں اور اس وقت بھی یہی ہوا - کوئی فوج جو مصلوعی یا نسلی امالیارات کی بنا پر مشالف حصوں میں منقسم هر ایک مطمئن ' مستعد اور قابل اعتماد جماعت نهیں هوسکتی - ایک م تتحکم فوج کے قیام کے لئے افسروں اور سہاھیوں میں خوشگوار تعلقات ایسے ھی ضروری ھیں جیسے کسی ترقی یافتہ سیاسی جماعت کے لئے اعلی طبقہ اور عوام میں خوشکوار تعلقات کا هونا الزمی هے -

# سول حكومت مين امتيازات

فی مهن تعریق و امتیازات کی جو غرابی موجود تهی وه ایست اندیا کمپلی کی سول حکومت میں بھی پائی جاتی تھی - اگرچہ سول حکومت کی یہ خرابی آهسته آهسته دور هو رهی هے لیکن ابھی اس کا پورے طور پر ارالہ بہھی هوا - تارة تريس روش يه هے كه سول اور فوجى هر دو معاملات مهن اصلاح كى رفتار زیادہ تیز کردی جانے ' لیکن دیے کے معاملے میں یہ رفتار سول حکومت کی نسبت بہت سست ہے -

# " وجه معاش " بحيثهت امول حكومت

چیلی مصلم سن - یات - سین [1] نے اپنی کتاب موسومہ '' رعایا کے تین اصول '' میں وجه معاش کو کسی زندہ اور مستعد قوم کی تاطهم کا ایک اشم اصول قرار دیا ہے ۔ اس میں کوئی شک نہیں که عوام حکومت کی کامیابی کا اندازہ اس امر سے کیا کرتے ھیں کہ حکومت نے ان کے ذرائع معاش میں کس قدر اضامہ کیا اور اسی نسبت سے وہ حکومت سے راہستگی اور وفاداری کا اظہار کیا کرتے میں - آئیسویس صدی کے وسط کے قریب مندوستانی آبادی کے كام كرنيوالوں ميں بيكارى اور منلسي بہت پہيل رهي تهى - هر نكے التحاق سے اعلی معزز اور ذمعدار عهدوں پر هندوستانهوں کے تقرر کا دائرہ زیادہ محدود

Sun-Yat-Sen\_[1]

هوجاتا تها - فرنل سلهنین [1] نے سفه ۱۸۵۱ع میں اوقع کے متعلق یه مشورہ دیائے وقت کم از کم دنیاداری کے اعتبار سے دانشملنی کا ثبوت فررر دیا تها که '' حکومت نے لو ' مگر مالیہ عقم نه کرو '' - اس مشورے کے دوسرے حصے سے معلوم هوتا هے که لوگوں کی وجه معاش میں تعقفیف کرنے کے خطرے کا اُن کو احساس تها ' خصوصاً ایسے وقت میں جب کمپنی ایا فرائع اور مال میں برابر اضافه کر رهی تهی ' اور ساتی هی لوگوں کو مفاد عام کے اعلی اصول سکھا رهی تهی ۔ اسی صدی میں کچھ پہلے برطانوی هند میں معانی کی جاگیروں کی ضبطی سے بھی اسی قسم کے ناگوار تعلقات اور تلم جذبات پیدا هوگئے تھے ۔

### اعلیٰ قابلیت کے هندوستانیوں کے لگے تربیت کا کوئی موقع نہ تھا

نه صرف وجه معاش بلکه سول اور فوجی زندگی میں اعلیٰ تربید کے مواقع بھی اعلیٰ تعلق بھی اعلیٰ تربید کے مواقع بھی اعلیٰ مین کر اهل برطانیه کو مل وہے تھے - یہ کوئی چھپی هوئی بات نه تھیٰ - هندوستان ایک تربیت کاہ بن گیا تھا جس میں برطانیوں کو برطانیه کی خدمت یا برطانیه کے مقبوضه ملک کی حیثیت سے هندوستان کی خدمت کے لئے تعلیم دبی جاتی تھی - سنه ۱۹۸۷ع میں سوجان میلکم [۱] بمبی کے گورنر مقور هوئے تو ان بیں للدن میں الوداعی دعوس دبی گئی جس میں برطانیه کے وزیر خارجه جارج کیننگ [۳] نے فخویه لبجیے میں کہا کہ دنیا میں کوئی سلطنت ایسی نہیں جس نے " سول اور قوجی زندگی میں اعلیٰ قابلیت کے انلے آدمی پیدا کئے ہوں جانے هندوستان نے - زندگی میں اعلیٰ قابلیت کے انلے آدمی پیدا کئے ہوں جانے کر دیا " [۳] -

#### نسلي منافوت

کسی خود دار اور حساس قرم پر مالی مغاد کی نسبت اس کے جلبات

Colonel Sleeman—[1]

Sir John Malcolm—[r]

George Canning—[r]

<sup>[1]</sup> ــ تاريخ بفارت هن مصلفة كي رميليس - جلد أ ، صفحة ٢٧١ - ثرت -

واحساسات زیادہ شدت سے اگر انداز هرتے هیں - کرنل سلیسین بحمیثیت ویلیدنت لعهاء شاه اوده اور ان کے امرا کے ساتھ اخلق سے پیش نه آتے تھے۔ الحماق اردہ کے بعد کمپلی نے اس علاتے کو کوررلی جیکسن [1] کے رحم پر چھور دیا - بہت جلد تعلقداری ، اور معزول بادشاہ کے وابستکان اس فیر شریدانه برتاو کا ملک بهر میں چرچا کرنے لکے - اس میں تدبر و دور اندیشی کا مادی نه تها - دیگر حکام جو اس سے زیادہ مشہور اور عالی رتبہ تھے سرکاری طور پر اید خیالت کا اظهار شریفانه اور شائسته الفاظ میں کیا کرتے نیے ' لیکن أن كى ذاتي خط و كتابت سے ماف ظاهر هے كه جس ملك سے ان كو تربيت اور تقطواه ملتی تھی اس کے باشندوں سے انہیں کسی قدر نفرت تھی ۔ لرة ةلهوزي ١٨ اكست سنه ١٨٥٣ع كدو ايك نجى خسط مين لتهتم هيں: "شاه أود كجه، معكبر سا هو جلا هے - مهرى عين خواهش هے که ولا کسبر و فرور کا اظهار کرے - هلدوستان چهورنے سے پہلے اِس کا قصه یاک کرنے میں مجھے بہت خوشی هوگی - دهلی کا بدّها بادشاه دم توز رها ہے - اگر کررت ( ایست الدیا کمپنی کی کورٹ آف ڈائرکٹرر ) احمقانه گمزوری کا اظہار نے کرتی تو میں خاندان تیموریہ کا اس کے ساتھ ھی خاتمہ کردیتا [۲] " - بھپ ھیبر نے ۷ سٹمبر سنہ ۱۸۲۳ع کو ان الفاظ میں قدر کے متعلق ایک قسم کی پیشینگوئی کردس نبی که " حقیقت میں اهل هذه همیں یسلد نہیں کرتے اور....اگر کوئی ملاسب موقع مل جائے تو خصرماً مسلمان اس سے فوراً فائدہ اٹھا کر همارے خلاف اٹھ کھڑے هونگے...... (ان جذبات میں) دھلی کے بوڑھے شاهنشاہ کے متعلق لارت هیستنگز کے طرز عمل سے اور بھی توقی ہوکئی ہے - کنچھ عرصے سے مشتلف گورنو جفول اسی طرز عمل پر کار بلد رہے میں لیکن یہ اُس ظاهری ادب اور اطاعت کے بوعکس ھے جس کا لارد کلائو کے زمانے سے کمپنٹی کے افسروں کی طرف سے اظہار ھوتا رها هے " ۔

شاهنشاه کے وقار میں تنول : لوگوں میں یے چینی اور خوف و هواس علامات میں سیاسی اور معاشرتی معاملات بہت جلد خلط ملط .

Coverley Jackson-[1]

<sup>[7] -</sup> نجى خطوط مرتبة جي - جي - ايرة (J. G. A. Baird) ، صفحة عبرة

ھو جاتے ھیں - اگرچہ میں سیاسی تاریخ پر سیاسی نقطۂ نظر سے تبصود نہیں کرنا چاہتا لیکن ھندوستان میں انیسویں صدی کے وسط میں جو بے چینی اور خوف و ھراس پہیل رھا تھا اس کی تشریع کے لئے شاھنشاہ دھلی کے وقار میں تنزل کے مختلف مراحل کا ڈکرن ضروری ھے - اس وقت اهل ھند کے دل میں فم و فصے کی لہر موجزن تھی - ان کا خیال تھا کہ جوں جوں کمپنی کی طاقت ہوھتی جاتی تھی وہ ایے ابتدائی عہد و پیمان سے منحرف ھو رھی تھی - وہ سمجھتے تھے کہ کمپنی طرفین کی منظور کردہ صورت حال میں دخل اندازی کر رھی ھے نیز یہ عہد و پیمان کا اُسی وقت تک احترام کرتی ھے دخل اندازی کر رھی ھے نیز یہ عہد و پیمان کا اُسی وقت تک احترام کرتی ھے جب تک اس کے افراض کے موافق ھوں -

# لوازم حکومت بغیر کسی ایسی وجه کے چھیلے گئے ۔ جسے لوگ معقول سمجھتے

مغلیه شاهنشاه کو ایست انتیا کمپنی نے تنفت و تاج سے باقاعده طور پر هرگز هلیتحده نهیں کیا تھا اور کمپنی کے متعلق شاهنشاه کے رویہ مهں کوئی ایسی بات نه تهی جس کی بنا پر سنه ۱۸۵۳ع میں ان کے سانه سلم ۱۸۰۳ع سے مختلف برتاؤ جائز قرار دیے سکتے جب لارۃ لیک نے سنه ۱۸۰۳ع میں دهلی فتم کی اور شاهنشاه بهی اس کے هانه آگها تو شاه عالم کے سانه نهایت مودبانه برتاؤ کیا گیا - کمپنی نے سندهیا کی جگه لےلی جو کے سانه نهایت مودبانه برتاؤ کیا گیا - کمپنی نے سندهیا کی جگه لےلی جو اور کم از کم برائے نام اور آئیلی طور پر) شهنشاه کے نام سے دهلی پر قابض تها اور شاهنشاه سے سلطنت کے اهلی تریی خطابات حاصل کرچکا تها - آب شاهنشاه نے جنول لیک [۱] کو جو کمپنی کا نمائندہ تها اس سے دوسرے دوجے کے خطابات عطا قرمائے یعنی صمصامالدوله ' اژدرالملک ' خان دوران خان ' خطابات عا ترۃ لیک کو ان خطابات پر فخر تها کیونکه ان کے تودیک یه خطاب '' ایک جائز فرمانروا نے عطا کئے تھے جو حسب و نسب کے اعتبار سے خطاب '' ایک جائز فرمانروا نے عطا کئے تھے جو حسب و نسب کے اعتبار سے خطاب '' ایک جائز فرمانروا نے عطا کئے تھے جو حسب و نسب کے اعتبار سے خطاب '' ایک جائز فرمانروا نے عطا کئے تھے جو حسب و نسب کے اعتبار سے دنیا کے کسی بادشاہ سے کم نہ تھا [۲] '' - یہ درست ہے که شاهنشاہ کو پنشی منہ تھی لیکن وہ کمپنی کی عدالتوں کے ماتھت نه تھے - اور دهنی کے منتمت نه تھے - اور دهنی کے منتمت نه تھے - اور دهنی کے ماتھی تھی لیکن وہ کمپنی کی عدالتوں کے ماتھت نه تھے - اور دهنی کے

General Lake—[1]

Colonel Hugh Pearse: والسكاؤنة ليك كن سوائع صوى از كرنك هيو پيوس: Life of Viscouont Lake

قلعے میں کسی قدر شامانہ تہاتیہ سے رہائے تیے ﴿ کسیلی نے انہیں انگریزی میں شاهنشاه لکینا جهور دیا اور اس کی بجائے شاہ دهلی لکھنے لگی ' لیکن آیا۔ رتبے میں یہ کمی نہ تو شاہ عالم نے تسلیم کی اور نه ان کے دونوں جانشیلوں اکمر شاہ سنہ (۳۷۔۳۰۱) اور بہادر شاہ ثانی سنہ ۵۷۔۱۹۳۷ع نے۔ اور فارسی میں بدستور بادشاہ کہتاتے رہے جیسا هندوستان کے مغل شہنشاہوں کو ان کے عروم کے زمانے میں کہا جاتا تھا ، وہ سنة ۱۸۲۸ع تک خطابات بھی عطا کرتے رھے لیکن اسکے بعد کمھلی نے ان خطابات کے سوا جو پادشاہ کے نزدیک ترین وابستكان كو دئم جائے تھے باقی تمام حطابات كو تسليم كرنے سے أنكار كرديا -ا کمپلی سلم ۱۸۳۵ع لک مغل شاهنهاه کے نام سے سکے جاری کرتی رهی مگر اس سال هندوستان میں پہلے پہل ولیم چہارم[۱] کے نام سے سکے جاری هوئے ماسی سال کمپنی نے ماک کے یا اقتدار لوگس کو کمپنی کی اجازے کے بغیر دربار دھلی میں بار دیائے کی معانعت کردی ۔ شہلشاہ کو نفر دیائے کا سلسلم بدستور جاری رها - لارق هیستلنگز کے زمانے تک جسے بشپ هیبر نے فیر شریعانه برتاؤ کا مازم قرار دیا ہے گورنر جنرل نھی نڈر دیا کرتے تھے ۔ کمپنی کے دیگر حکام اس کے بعد بھی سلم ۱۸۳۳ع تک نڈر دیتے رہے ۔ اور اس سال لارڈ اللبرا [۲] نے نڈر دیلے کا رواج مرقوف کردیا - سنہ ۱۸۵۳ع میں گورنر جنرل نے خود بہادرشاہ کے بہوجے ہوئے مستقل وکیل کو تسلیم کرنے سے انکار کردیہا اور اس طرح بادشاہ کی حیثیت عام لوگوں کے برابر هوگئی - قریب قریب اسی زمانے میں بہادر شاہ یا ان کے جانشینوں کو دھلی کے قلعے سے بھی نکال دیلے نیز بہادر شاہ کے انتقال کے بعد پلشن میں تشفیف کرنے یا اسے بالکل بلد کردیئے کی تجویز الكلستان بهيجي ككي -

لوگوں کے دل میں غم و غصے کی لیر اور پے انصافی کی شکایت

أس میں كوئی شك نہیں هوسكتا كه دهلی كے شاهی خاندان كو يه تمام باتیں سطحت ناگوار كوری هونكی - اسی طرح بهتور میں پیشوایان یونا كے جانشهاوں كو بلشن بلد هوئے سے رئیج پہلتچا تها ـ ان واقعات ہو صرف متعلقه شاهی خاندانوں هی نے نم و نصم كا اظهار نہیں كیا بلكہ عام طور ہر رهایا نے شاهی خاندانوں هی نے نم و نصم كا اظهار نہیں كیا بلكہ عام طور ہر رهایا نے

William IV-[1]

Lord Ellenborough-[\*]

بھی انھیں سخمت غیر منصفانہ قرار دیا کے ان کے نزدیک یہ کبیتی کی طرف سے گزشتم عہد و پیمان کی ڈمعداریوں سے انصراف تھا اور اس بات کا ثبوت بھی تھا کہ اب قدرت حاصل هو جائے پر کمپٹی جابرانه طاقت سے کام لیلا چاہتی نہی - کمہنی کے متعلق اگر مم اس حقیقت کو نه ظاهر کردیں نو ہتینا طلم ہوکا کہ خود اس کی کورے آف ڈاگرکٹرز نے بھی مغل شہلشاہ کو دهلی سے نکالئے کی تجویز کو " فیر ملصفانه ' باارجه هتک آمیز اور برطانیة کی شہرت کے لئے نقصان دہ [۱] " قرار دیا تھا - همیں یہاں آبی واقعات کی سهاسی مصلحت یا ضرورت سے بحث نہیں - دیکھنا یہ ھے کہ ان کے متعلق عام اهل هند كا كيا خيال تها - يه درست هے كه اكثر أوقات خود شهنشاه أيسي " دعوے پیش کردیا کرتے تھے جلہیں دبانا ئمیڈی کے لئے ضروری ہوتا تھا۔ ان دعووں کے سلسلے میں اگر کوئی وکیل خاص قانونی اصول پر زور دینا چاھے تو يه امور پيش كرسكتا هے: شهلشاة كى بلشن دراصل خراج تھى جو كمهلى گزشته سمجهوتیں اور عهد ناموں کی رو سے ادا کرتی تھی - ملک کا نظم و نسق کمپلی شہنشاہ کے نام سے چلا رھی تھی جیسا اس سے پہلے اُٹھنی طور پر موھتے جلاتے تھے - کمپنی کے اختیارات فرمانوں کی روسے صرف اُس حد تک جائز تھے جہانتک اُن کا تذکرہ فرمانوں میں موجود تھا ' اور جہاں فرمانوں میں اُن اختیارات کا ذکر موجود نه تها وهال یه مصف خلاف قانون فصب کی حیثیت رکھتے تھے - نیز کیپنی اور کیپنی کی فوج پر شہنشاہ کی فرمانبرداری فرض تھی ۔ یہ استدلال مستر ایف ۔ تبلیو بمار [۱] نے رائل هستاریکل سوسالاتی کی قرانزیکشنز [۳] میں " بغاوت هند کے سیاسی نظریه " پر اٹھ مضمون میں کافی زور سے پیش کیا ہے ۔ اس استد ال کی تردید میں مستر تی تیرر اور مستر ایے - ایل - گیرت [۳] نے ایک مضمون [۵] لکھا ہے جس میں زیادہ زور

<sup>[</sup>۱] ــتاریخ بغارت هلد مصنفلا کے ومیلیسن ' جلد ۴ ' سفعه ۴ ا

Mr. F. W. Buckler-[v]

<sup>(</sup>Royal Historical Society's مستوریکل سوسانتی کی توانزیکشنز (۲۳] مستد جهارم جلد ۵ ۰ ستد ۱۹۲۴ م

Messrs D. Dewar and H. L. Garret-[r]

<sup>[0]۔۔۔</sup>مضبوں کی تاریخ ۸ ٹومپر سٹھ ۱۹۲۳م ھے - رائل ھسٹوریکال سوسائٹل کی۔ ٹرائزیکھلز - سلسلھ چہارم ' جلد ۷ ' سٹھ ۱۹۲۳م -

اس بات پر دیا گیا ہے کہ پلش قبول کرلینے میں دھلی کا شاھی خاندان کے افغادی افغادی کے اقتدار سے دست بردار ھرگیا تھا - اس سے انکار نہیں کہ شاھی خاندان کے صلی اقتدار کا خانمہ ھو چکا تھا - رہ تو سلم ۱۸۰۳ع سے بھی پہلے خکم ھو چکا تھا - لیکن قانونی اور آئیلی اعتمار سے دھلی کے شاھی خاندان کو اس رتبے سے کبھی مصروم نہیں کیا گیا جو اُسے سلم ۱۷۲۵ع میں کمپلی کو دیوانی اختیارات عطا کرتے وقت حاصل تھا -

#### اهل هند کے جذبات و احساسات سے عدم واقفیت

#### بعد کا خوف و هراس

ستعبر سنه ۱۸۵۷ع میں فتع دهلی کے بعد بدنظمی اور لوگوں کے خوف و هراس کا تاقابل تردید قبوت خود سرکار کے مشہور و معروف وفادار سر سید احد خان کی زندگی سے ملتا ہے - سر سید ایکی والدہ کی تلاقی میں دھلی آتے - وہ آیک سائیس کے گہر میں چھپی بیٹھی تھیں - سر سید

Major William Hodson-[1]

کے آواز دیائے پر انہوں نے یہ کہتے هوئے دروازہ کھولا " تم یہلی کیوں آگئے ؟ يهاں سب قتل هو ره هيں - تم بهى مارے جاؤكے " - پانچ روز سے وا گهرورں کے دانے پر گزارہ کر رھی ٹھیں ' اور تین دن سے پاتی کا ایک قطرہ نصیب نهیں ہوا تھا - وہ سطت ہے کسی کی حالت میں تھیں - ایک بوھیا ساتھ تھی لھکن وہ بھی مرکلی تھی۔ سر سھد کے نہتے چچا اور چچا زاد بھائی سکھ سپاھیوں کے ھاتھوں مارے کئے تھے ۔ شہر میں لوت مار کا بازار گرم تھا [1] ۔ بہت سی بے بہا تلمی کتابیں اس فارتگری میں ضائع ہوگئیں - شاعر ڈرق کے سوانع عبری میں (صفحه ٥) احمد حسین خال لکھتے ہیں " که سنه ۱۸۵۷ع کے انقلاب میں سیکورں ناگردہ گفاہ عورتیں مہتابی کی طرح جالئی گئیں ' جہاں ہزاروں معصوم بچے شہید تینے ساتم ہوئے '' ..... یه شهادس معاصرانه نهیں اور اسے هم واقعات و حقائق کے ثبوت میں پیش نہیں کر سکتے ۔ ذرق کا انتقال غدر سے پہلے ہوگیا تھا ۔ لیکن اِس سے اِن لوگوں کے جذبات کا بخوبی اندازہ هو سکتا هے جن مهن مصنف کو ادبی اعتبار سے نمایاں درجہ حاصل تھا - فالب آیام فدر میں گھر میں بند ھوکو بیتم، رهے تھے - اگرچہ انہوں نے اپنی فارسی تصنیف "دستنمو " میں برطانوی سپاھیوں کے ضبط و تحصل کا نہایت مہذب الفاظ میں ذکر کیا ہے لیکن فتم دھلی کے بعد لوگوں کے خوف و ھواس اور خطرۃ جان و مال کے احساس اور نیز مستقبل کے متعلق فالب ایسے آدمیوں کی افسردہ دلی اور مایوسی کا اندازہ ان کے مندرجه ذیل نقرے سے هو سکتا هے - " اس شهر کی آب و هوا اب خسته دارس کو راس آتی معلوم نہیں ھوتی " [۲] - نیز لوگرں کے جذبات و رجتمان نے '' ماتم شاہ ظفر '' ایسی کتابوں میں فدر کی ایک بالکل قیاسی داستان گره لی هے [۳] ظفر بدنصیب شهنشاه بهادر شاه کا تخلص تها -

## ايام فدر مهن أردو اخبارات

<sup>[</sup>٢] ــيادكار فالب مصلفة العاك حسين حالى \* مفحة ١٣٨٠ -

<sup>[</sup>٣]--ماتم شاة طغر مصلفة كالب ، معايومة مدراس سلة ١٩٠٨ - و

بهادر شاہ کا پرچه ' سراج الاخمار علم ایوان شاهی میں بادشاء کے لعتموگر افک مطبع میں چھپٹا تھا) لیکن اس میں صرف رانعات درج کردئے جاتے تھے اور جو مقاصد و عزائم أن واقعات كي ته مين كار فرما تها أن ير اس أخدار س کنچه روشدی نهیں پوتی تهی - اس اخبار سے توقع بهی نهیں هو سکتی تهی کیونکہ بہادر شاہ نے شروع سے آخر تک غدر میں کوئی سرگرم حصہ نہیں لیا ہاکت وہ کم و بیش ان سہاھیوں کے ھاتھ، میں تعد جلہوں نے بغاوت کرکے دهلی کو اپلا صدر مقام بدا لیا - دهلی میں دو اردو اخبار اور بھی تھے ' " دملي اردر اخبار ' أور ' صادق الأخبار ' أور لكبلغ مين أيك أردو أخبار ' طلسم لکھلو ' کے نام سے جاری تھا جس کا ذکر غدر کے بعد کی کارروائیوں میں یایا جاتا ہے۔ یہ اخبارات بے بذیاد افواھوں یا محص واقعات کے بھال سے معمور ہوتے تیے - بافیوں کی تفظیم و ترتیب یا ان کے افراض و مقاصد پر ان سے بہت کم روشنی پوتی ہے۔ دملی میں ایک اور اخبار تھا جس کا مدیر کوئی چونی تھا - یہ شخص اپنے اخبار کو لیتھوگرافی کے ذریعے سے نہیں جهاپتا تها - بلکه اس کے پرچے کا کوئی مستقل نام بھی نه تها - صرف سنی سنائی اور بعض وقت گوهی هوئی کپ شپ اید هاته سے لکھ کر خویداروں کو سفاتا پھرتا تھا - فالما کئی اور شخص بھی خبریس بہم پہنچانے کے اس طریقے سے کلم لھا کرتے ھوں گے - یہ طریقہ اس زمانے کے لئے موزول تھا اور اب بھی ہازاروں میں خبروں کی اشاعت کے لئے باناعدہ لیتموکران کے چھپے ھوئے اخبارات کے ساتم ساتم اس قسم کے کافذات سے کام لیا جاتا ہے -

### بافهوں کی رهلمالی اور ان میں اشتراک عمل کا رشته

دھلی میں کوئی قابل ذکر رھلما نہ تھا وہ رھلما جو فدر کے باعث بافیوں میں پیدا ھوگئے تھے دھلی میں نہ تھے باکہ دیگر مقامات پر بکہرے ھوئے تھے - ان رھلماؤں میں تابتیا توپی ' کلور سلکھ اور مولوی احمدالله قیش آبادی کا نام لیا جاسکتا ھے - تابتیا توپی کے ابتدائی حالات کے متعلق کتھیے معلم نہیں - یہ برھس تھا اور فہایت قلیل مادی امداد کے بل پر بھتور کے نافا صاحب کی طرف سے حیرسانگیز چابکدستی اور قابلیت سے موسال تک کمہلی کے اُن جونیلوں کا مقابلہ کرتا رہا جن کے پاس کثیرالتعداد سیاھی اور ھر قسم کا سامان جلگ موجود تھا - کلور سلکھ ایک راجہوت

ومهدار تها جسے کمهنی کی عدالتی کے خلاف فاتی شکلیات تهیں - احمدالله عالم فاضل آدمی اور شاہ اودہ کی جالوطنی میں بیکم کا فستعوار اور ستھا وفادار مازم تھا - یہ تینوں ایک دوسرے سے دور دراز مقامات پر لر رہے تھے۔ تادیما توپی وسط هند میں 'کنور سلکھ، دیناپور اور آرہ کے گرد و نواج میں 'اور احمدالله اودہ میں پر سر پیکار تھا - ان کا کوئی مشترکہ نظام کار نہ تھا اور نہ ان میں یاهمی خبر رسانی کے ذرائع موجود تھے - تسلی 'قومی اور مشعبی اعتبار سے وہ ایک دوسرے سے متفالف تھے لیکن تھلوں ایک هی تدریی تعدیک کے زیر اثر کام کر رہے تھے - ان کی ذاتی شکایات اس برجہ مقصد کی شکایات میں جذب هوگئی تھیں جس کی حمایت میں یہ تھلوں بر سر پیکار تھے - ان کے دلوں میں سیاسی نارافگی اور 'یہ خیال جاگزیں تھا کہ معاشرتی اور تمدنی زندگی میں جو کچھ، انہیں محصوب تھا کمھنی اس کی تباعی کے دریے تھی - ان کے درمیان بلکہ غدر میں سرگرم حصم لینے والے تمام لوگوں کے مابین اشتراک و انتحاد کا باعث یہی رشتہ تھا -

#### بافیوں کے ادارات و تلظیم

اگرچہ باعی اس تعدن سے جس کی مظہر کمپنی تھی سطعت نفوت کرتے تھے لیکن وہ خود اس تعدن میں بچھے تھے اور وھی اصطلاحات اور طریقے ۔استعمال کرتے تھے جو انہوں نے برطانوی ھند میں سیکھے تھے - دھلی میں جو عدالت انہوں نے اٹھ اقتدار کے دنوں میں قائم کی تھی اس کے افسروں کے عہدوں کے نام انگریزی تھے مثلاً پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ اور سکریٹری وفھرہ - انہوں نے جیج یا قاضی کے الفاظ استعمال نہیں کئے - اس کی وجہ یہ نهی کہ وہ فوجی آدمی تھے اور اس لئے ان کے نیم میں فوجی عدالتوں کی کار روائی نہیں عبروری تھا - وہ اپنے ھی خیالات کے مطابق کام کرتے تھے اور بہائور شاہ کے شاھزائوں کی مداخلت بھی ان کو ناگوار گزرتی تھی - بلکہ جب کبھی کے شاھزائوں کی کوشش کرتے تھے تو وہ بہائور شاہ سے شکھت کردیتے تھے - ھندوستانی فوج کے باغی حصیے اٹھ پرانے طریق کے مطابق بریگھڈ [1]

Brigades-[|]

یا یونت [1] کی صورت میں لوتے تھے - لوائی سے قبل 'ان کے بینڈ یا بگل سے وہی سریس اور صدائیس نکلتی تھیں جن کے وہ انگریزی ملازمت میں عادبی تھے - بعض اوقات وہ '' خدا ملکہ معظمہ کو سلامت رکھے '' کا گیت گاتے تھے اور لوتے وقت بدستور برطانوی یہریرے آزائے تھے - توپ خانہ کے صوبیدار بعضت خان کو جو دھلی میں باعیوں کے دور اقتدار میں جسرنیل اور کسانڈو ان چیف بن گئے تھے فدر کے پہلے انگریزوں سے ملئے جلئے کا بڑا شوق تھا - جس تمدن سے یہ لوگ بر سر پیکار تھے اس کے خلاف مظاهروں میں خود اُسی تمدن کے نشان اور طریقے استعمال کرتے تھے - جس تمدن کا مبہم سا خیال ان کے دلوں میں جاگزیں تھا وہ مر چکا تھا اور اسے بزور شمشیر زندہ کرنا ممکن نہیں تھا [1] -

## انکریزی خیالات کے حامی

ان لوگوں کے برعکس کتھے، وہ لوگ تھے جلہوں نے نئے انداز خھالات اور نئی طرز زندگی اختیار کرلی تھی - یہ انگریزی زبان استعمال کرتے تھے اور زیادہ تو کلکتہ اور بڑے بڑے شہروں میں پائے جاتے تھے - تعداد میں یہ لوگ بہت تھوڑے تھے لیکن ان کی تعداد اور اهمیت میں روز بروز اضافہ هو رها تھا اس اضافہ سے پرانے خھال نے لوگ گھبرا گئے تھے اور ان کی جہالت نے اس کا علاج فوجی سازھی اور بھاوت تجویز کیا - انہیں اس امر کا احساس نہ ہوا کہ ان کو وہ مادی اور تمدنی ذوائع حاصل نہ تھے جو جنگ کرنے اور فتع پائے کے لئے لازمی ہوتے ہیں - ان کی جد و جہد کا اندار شروع هی سے ایسا تھا کہ اس میں کامیابی کی اُمید هرگز نہ هوسکتی تھی اور جب اس جد و جہد کا استیصال هو گیا تو اس کی یاد محص اندھا دھند ظئم و ستم اور ناکام مقابلے کی صورت میں باتی وہ گئی - دوسری جانب جو لوگ نئے خھالات سے مطابقت پیدا کررہے تھے ان کے متعلق یہ هرگز نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ان مطابقت پیدا کررہے تھے ان کے متعلق یہ هرگز نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ان لئے خیالات کو هدوستان میں لائے تھے ۔

Unit-[1]

<sup>[</sup>۲] ۔۔ آخری ٹین پارا کھنے میں میں نے عام تاریخی نتب کے عارہ مندرجہ فیل دستاریزات سے مدد ٹی ھے : (۱) امپیریل (یکارۃ ڈیپارٹیٹٹ کلکٹلا کے کافذات متعلقہ فدر جی کی ایک معہومی فہرست شائع ہوچکی ھے۔ (۲) وہ شہادت جو شاہ دھلی کے مقدے میں پیش کی گئی تھی ۔ اور (Colonel Gimlette) ۔۔

جن معدوستانیوں نے انگریزی روش اختیار کرلی تھی وہ نئے نظام کی قدر و قیست تو تسلیم کرتے تھے لیکن اس نظام کے چانے والوں کو ایچ سے بہتر تسلیم نہیں کرتے تھے - بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ نگی روشنی کی مدد سے فیکھتے تھے اس لئے نئے حاکبوں کے نقائص اور خامیوں کا پرانے تموں کے خامیوں کی نسبت بہتر اندازہ کرسکتے تھے - نئی روشنی کی مدیر سے یہ لوگ اپنی عزت بوھا سکتے تھے اور ایچ اسلان کی عظمت و رفعت کو ظاہو کرسکتے تھے اور ایچ اسلان کی عظمت و رفعت کو ظاہو کرسکتے تھے اور اسلام کے دومیاں تعلق کرسکتے تھے اور اسطوح ایے اور شدید تریں قدامت پسندوں کے دومیاں تعلق قائم کرسکتے تھے - اس کی تکریل اُس دور سے دو نسل بعد جاکر ہوئی -

#### لوگوں کو حکومت کے کارو بار میں شریک کرنے کی ضرورت

سر سید احمد خال کے نزدیک " شریک نه هونا هدوستانهوں کا لیجسلیڈو کونسل [1] میں اصلی سبب فساد کا هوا " اُن خیالات کو دیکھتے هوئے جس میں بافیوں کی رندگی بسر هوتی تھی یه رائے بظاهر اس رمانے کے خیالات کے مطابق معلوم نہیں هوتی " لیکن اگر فور و خوش سے کام لیا جائے تو اُس میں بہت کچھ، صداقت نظر آتی ہے - وہ لکھتے هیں " سب لوگ تسلیم کرتے چلے آئے هیں که واسطے اسلوبی اور خوبی اور پائداوی گورنملت کے اسلیم کرتے چلے آئے هیں که واسطے اسلوبی اور خوبی اور پائداوی گورنملت کے تدبیر کی صرف لوگوں سمعلوم هوتی ہے.....وعایا کا منشا گورنملت پر نه کھا اور تدبیر کی صرف لوگوں سمعلوم هوتی ہے.....وعایا کا منشا گورنملت پر نه کھا اور خوب نا نیک ارائہ هندوستانیوں پر ظاهر نه هوا - بلکه برعکس سمجھا گھا " جب نک کسی حکومت کو رعایا کے خیالات سے مکمل اور مسلسل واقعیت حاصل نه هو اس وقت نه هو اس وقت نه هو اس وقت نه هو اس وقت

#### برطانیہ اور هغدوستان کے لئے سبق

ایک قوم کا دوسری قوم سے انتصاد پیدا کرنا ممکن ہے آرو اکثر اوقات مضت کشنکش ھو چکنے کے بعد بھی اس قسم کے انتصاد سے نئی تہذیبیں پیدا ھوگئیں ھیں - باھنی خود داری کے لئے دو قوموں کے انتصاد عمل سے (اگر اس کی ینیاد کسی تیسرے گروہ کی مضالفت پر نہ ھو بلکہ مشتوکة قوائد کی ترقی کے لئے ھو) نہایت منید نتائج برآمد ھوسکتے ھیں - لیکن اگو

Legislative Council-[1]

اینک قوم دوسری قوم کو طاقت سے دیا وکھے نو اس حالت سے نه تو استلحکم حاصل هوسکتا ہے اور به توقی - ایک پوری قوم کی طرف سے دوسری قوم کے متعلق اللہ مشن کے دعوے لازمی طور پر خلوص و صداقت سے عاری هوتے هیں انفرادی طور پر خواہ ان میں کتنی هی صداقت موجود هو - طاقت سے دیانے کا انتصادی اور تمدنی انحطاط هوتا ہے - جب کسی موکب سلطنت میں اس قسم کے غلبے کے ساتھ ساتھ بعض اور خطرناک علامر بھی موجود هوں تو اس سے یقیلی طور پر ایسی چیقلش اور کشمکش علامر بھی موجود هوں تو اس سے یقیلی طور پر ایسی چیقلش اور کشمکش پیدا هوجاتی ہے جس کے خطرات کو گوئی دانشمند حکومت نظر انداز نہیں کرسکتی - ان خطرناک علامر میں سے مندوجہ فیل قابل توجہ هیں: کوسکتی ایک هی سلطنت کے دو حصوں میں فیر منصفانہ امتیاز ان ان یعلی ایک هی سلطنت کے دو حصوں میں فیر منصفانہ امتیاز ان ان اعتماد کا نہ ہونا - انگریز اور هندوستانی دونوں قوموں کو فدر سے یہ تمدنی سبق عاصل ہوتا ہے -

# پانچواں حصة

انگریزی خیالات کا غلبه سنه ۸۵-۱۸۵۸ع

نوال باب-اس دور کی اهم تریل خصوصیات: مذهب ' تعلیم اور ادب - دسوال باب-اخبارنویسی ' حیات عامه ' مالهات ' التصادیات -



# نواں باب

## اس دور کی اهم ترین خصوصیات : مذهب - تعلیم اور ادب

ادب اور مذهبی تنطیم میں نئے خیالات کی فولیت

﴿ فَدَرَ سَنَّهُ ١٨٥٧ع كِي بعد سِي سَنَّهُ ١٨٨٥ع تَكَ كِي زَمَانِي مَهِي هَلْدُوسَتَّانِي خیالات کا رخ بالکل تبدیل هوگیا - برطانوی خیالات کی برتری اس زمانے کی فالب اور نمایاں خصوصیت تھی -) انتہا درجے کے (قدامت پسند)لوکس کی نظر میں برطانوی تمدن اجلمی اور فساد پیدا کرنے والا تھا ان کے نردیک یہ ایک ادنی درجه کی اور چلد روزه چیز معلوم هوتی تهی جس کی مضرت کو چیچک اور خسرے کی طرح برداشت کرنا ضروري تھا ۔ ايسے (طبقے کے لئے غدر سله ۱۸۵۷ع نے پیام مرگ سنا دیا تھا ) وہ افراد بھی جنھوں نے اُس ابتدائی فضا میں تربیت ہائی تھی جو قدیم تہذیب کی یادگار تھے اور ابھی تک کچھ اثر رکھتے تھے زمانے کی اس فٹی روح کا مقابلہ نہ کوسکے أو (گو فالب کا فزل گوٹی کی حیثیت سے وہ مرتبه نم رها هو لیکن شسته 'سلیس اور سادہ اردو میں مکتوب نکاری کے ایک نئے اسلوب کے بانی کی حیثیت سے فالب کا اثر بہت زیادہ بوہ گیا۔ ان کے شاکرد مولانا الطاف حسین حالی نے اردو شاعری میں طرز اور نفس مفسون کے اعتبار سے انتقاب پیدا کردیا -) جب هندوؤں کی مذهبی اصلح کا سلسلة آگے ہوھا۔ تو مہارشی دیوندر ناتھ تھکور کے طریق معرفت کو زوال ھوا اور بنکال میں کیشب چندر سین کی زیادہ عملی تنظیم نے اور شمالی هندرستان میں سوامی دیالند سرسوتی کی صاف قوم پرستانه تلطیم نے جاکه نے لی ہ برطانوی اثر اور اقتدار کے خلاف تصریک ایک نسل کے بعد ظاهر هوئی - جو بیم زمین میں دب کلے تھے وہ اب نکی قرت کے ساتھ پھوٹ پڑے میں اور ان سے ایک اچھی اور کامیاب فصل تیار ھو رھی ھے۔

# کس طرح ( انگریزی تعلیم نے جماعتوں ' فرقوں ' حرفتوں اور پیشوں میں حد فاصل قائم کی)؟

تعلیم میں هم نے پہلے پہل یورپین خیالات کی تفلید اس وجه سے اختیاو کی تھی که وہ نگے تھے مگر جب نگے نه رہے تو هم أن كو ترک كرنے لگے - هم لے اولاً للدن یونیورسالی کے نظام کے نہونے کو پیھی نظر رکھا۔ اور اس نمونے کو اپنی ضروریات اور اغراض کے سانعے میں تھالا۔ همارے ابتدائی گریجوت ایک نلی تہذیب کے پیشواؤں کی طرح تھے۔ زندگی میں ان کی حیرت انگیز کامیابی کے بھی عوام کے ساملے ان کی نظیر پیش کی تاکہ وہ اُس تہذیب کو قبول کریں ۔ ملک کے نئے روشن خیال طبقے اور دقهانوسی لوگوں کے دومهان اجلبهت بوهانے لکی - انگریزی تعلیم اس بات کا معیار تھی کہ اس اجلبیت میں حتی بجانب کون سا فریق ہے ۔ جب ہندوستان کے دوسرے مقامات میں انگریزی تعلیم کے پھیلئے کی وجہ سے بنکال کی امتیازی حیثیت میں فرق آنے لگا تو بلگائی جو انگریزی زبان میں ایک عرصے سے تعلیم حاصل کرچکے تھے دوسرے صوبوں میں پھیلنے لگے اور هر جگم بڑے بڑے عہدوں پر ممتاز هونے لکے ﴿ انگریزی تعلیم کے مالی فوالد نے بھی فرقه دارانه حیثیت سے هلدووں اور مسلمانوں کے درمیان مغائرت پیدا کردئ - مسلمانوں نے کئی نسلوں تک انگریزی تعلیم سے فائدہ انہانے کا موقعہ کھودیا ، دوسرے فرقے اس مهدان میں ان سے بہت پہلے قدم بوھا چکے تھے ) ھماری قدیم صفعتیں اور حرفتیں پر بھی ادبار چھا گیا ﴿ اِنگریزی نمونے پر جن جدید صنعتوں اور حونتوں کی بنیاد قائم کی گئی انہوں نے اپنا علم بلند کیا اور قدیم صلعت و حرفت کو حقارت کی نظر سے دیکھا۔ اسی طرح شہری اور دیہاتی آدمیوں کے درمیان بھی مغاثرت بڑھنے لگی۔ قدیم قصبے برباد اور ویران هوکر مفصلات میں ملنے شروع هوگلے - زراعت کا منافع کم هوتا گیا اور اسی کے ساتھ زمینداری کی وقعت و عزت گھٹٹے لگی -منصات کے ذھیں اور طباع لوگ تصبی اور شہروں کے پیشوں کی طرف ماثل هونے لکے ۔ اور زمیندار حیات عامه میں انگریزی تعلیم یافته پیشه اور جماعتوں کے مقابلے میں نسبتاً اپنی حیثیت سے گرنے لکے ﴿ انگریزی تعلیم یافته جماعتیں نے حمات عامه کے خیالات کو اُن اصول پر ترقی دی که جو انجام کار سند ١٨٨٥ع ميل انتين نيشنل كانكرس كي صورت ميل نمودار هوله -)

#### ' مذھبی ترقی کے چار پہلو

هم اس زمانے کی مذهبی ترقی کو حسب ذیبل بچار حصوں میں تلسیم کوسکانے هیں :

(۱) بنگال میں برهدو سماج کی تحریک کی سرپرستی میں وحدانیت کے مسئلے کو هندو مذهب میں تقویت ملی۔ (ب) زمانه حال کی اسلامی تحریک جو سر سیداحمد خال مرحوم اور علیکدہ کے نام سے وابستہ ہے۔ (ج) آریه سماج کی زبردست قوم پرستانه اور جارحانه تحریک - (د) هندوستان کے سر برآوردہ آدمیوں کے حلقوں میں حقیقی مذهبی جذبات کی کمی اور ان کے بجائے مذهبی پرپروائی یا فرتموارانه یا قوم پرستانه جذبات کا ظہور (بعد کے زمانے میں یه صورت زیادہ نمایاں هوئی لیکن اُس کی ابتدا دراصل اسی رمانے کے نمانہ نمایات کے پیدا ہونے اور پھیلنے کے وقت هوچکی تھی اور فحلوں میں مظموطی سے جم چکی تھی) -

برهبو سمام : کیشب چلدر سین کی مهارشی سے علتحدای

چھتے باب میں هم یہ ذکر کرچکے هیں کہ کس طرح مہارشی دیوندر ناتھ 
تیگور نے وحدامیت کے متعلق راجہ رام موهنی رائے کی تصویک کو اپھ هاتھ 
میں لیا اسے تقویت دی اور اس کے عملی اصول بدائے ' اور کس طرح انھوں نے 
اپنے نئے چیلے کیشب چدر سین ( ۱۸۳۸–۱۸۳۸ ع) کو اس تصویک کا اچاریہ یا 
غادم دین بدایا - لیکن مہارشی تیگور اپنی فطرت اور طبیعت سے شرفا کے حامی 
اور قدامت پسند تھے - اخلاقیات اور مذہب کی پاکھزئی کے لئے ان کی آنکھیں 
ابھی تک قدیم هندوستان کی طرف لگی هوئی تھیں - جس پرمیشور کی وہ 
پوجا کرتے تھے - وہ '' بوهما '' تھا جس کا ذکر '' اپنیشد '' میں آیا ہے - جدید 
هندوستان سے جو برطانوی تمدن کی تصویک پر ظہور میں آیا تھا ابھیں کوئی 
أنس نہ تھا - جدید هندوستان هندوؤں کے معاشرتی نظام میں فوری اصلاح 
أور بچھن کی شادی کے دستور کو موقوف کودیا جائے ' بیواؤں کی دوبارہ شادی 
کے اصول کو رواج دیا جائے ' قیود اور حدود کو آتوز کر مختلف فرتوں میں 
ہاھنی شادی کا سلستہ جاری کیا جائے ' جنیؤ کے استعمال کو ترک کودیا جائے 
ہاھنی شادی کا سلستہ جاری کیا جائے ' جنیؤ کے استعمال کو ترک کودیا جائے 
ہاھنی شادی کا سلستہ جاری کیا جائے ' جنیؤ کے استعمال کو ترک کودیا جائے 
جو '' دوبارہ چئم والی ذاتوں '' کی علامت ھے - اجاریہ بھی اس سے مستثلا

قهیں هوسکتا - حضرت مسیم اور انجیل اور معتمد نبی کریم اور اسلام کی علیم کا اعتراف کیا جائے " - یہ تھے وہ اصول جن کی آواز کیشب چندر سین نے بلند کی - سنہ ۱۸۹۳ع میں کیشب نے ایک موقعے پر صفتلف ذات کے فریتین کے درمیان شادی کی رسم ادا کی - کیشب اور مہارشی میں اختلاف بوھتا گیا ' یہاں تک که کیشب نے فروری سلم ۱۸۹۵ع میں مہارشی کے نظام سے قطعی طور پر علیتحدگی اختیار کرئی -

#### کیشب کے اصول

اس کے بعد کیشب نے ایے خیالت کو عملی جامه پہنانا شروع کیا اور اپنی پر زور اور قصیم تقریر سے ان کو ایک زیادہ مقبول اور عالمکیر رنگ میں پیش کیا ۔ برهمر سماج کی موجودہ تحصریک کیشپ کو اپنا حقیتی بانی خیال کرتی ہے۔ نومبر سله ۱۸۹۲ع میں انہوں نے جو جلسه منعقد کیا اس میں قطعی طور پر اُس امر پر مہر لکائی گئی که یه تحریک عالمگیر مذهب کی حیثیت رکھتی ہے - تجویز کی گئی که سیاج کی عبادت میں عیسائیوں ا هندوؤں ، (جن میں بدہ شامل هیں ) مسلمانون ، پارسیوں اور چینیوں کئ مقدس کتابوں کے اقتباسات پوھے جائیں - کو ان کا خاص طور پر ذکر کیا گیا لیکن ان کی تعلیم کا حقیقی مفہوم یہی تھا که اس میں هر قوم اور هر جماعت کی مقدس کتابیں شامل موں۔ سنہ ۱۸۹۳ع کے ایک ہوے جلسے مهن آدمی (یعلی قدیم ) سناج کے جلسے میں کیشب نے حسب ذیل خیالات کا اظهار کیا: " هماری مقدس جگه تمام دنیا هے - هماری مذهبی کتاب مصينة قطرت كي دايش و حكست هي - هماري انجات كا فريعه عبادت هي -همارا حصول مدما داوں کی پاکیزگی ہے۔ همارا استاد اور رهنما هر دیندار آدمی هے " - یه بہت وسیع خیالات هیں اور برهمو سماج کے اس مقولے میں صدائے بازگشت پیدا کرتے میں: " یه رسیم عالم ایشور کا پوتر مندر هے -صاف اور پاکهزه دل مقدس تریس عبادت گاه هـ - سجائی همیشه وهلے والا مذهبی صحیفه هے - ایسان کل مذهب کی جو هے - محبت سچا روحانی تعدن ہے۔ نفس کشی حقیقی زهد و تقویل ہے " عملی پہلو سے سماج کی تعمریک میسائیس سے آزاد کلیساؤں [۱] کی طرف ررز بروز زیادہ نودیک آتی

ا]۔۔۔میسائیت کے رہ ٹرقے جو دیگر ٹرٹوں کے اصول کا امترات کرتے ھیں ۲ ھیں اور کسی کا قابل تبدیل مذھبی تھام کے تابع ٹہیں -

کلی ہے۔ سماج نے عراقوں کے درجے پر خاص زور دیکر معاشرتی پہلو سے اس مسئلے کو ایک زبردست طالت قرار دیا ' اور اعلیٰ یوسانے پر تعلیم نسواں کی تصریک اسی احساس کا نکیجہ ہے۔ کیشب نے سنہ ۱۸۹۴ع سے سماج کے مذھبی معاملات میں ایٹی بیوی کو شریکہ کار بٹا لیا۔

## کیشب کی تبلیغی سر گرمی : جنید عقیدے کا اعلان

کیشب نے اپنی نئی جماعت کو منظم کیا اور بھرونی عالوں میں ایے مشاری بھینچے - پرتاب چاندر مرزمدار (۱۹۰۵–۱۸۳۹ع) ان کے ایک نہایت میتاز مشلوی تھے جلہوں نے سلت ۱۸۷۰ع میں تمام هلدوستان (بشمول جلوبی هند) کا دورہ کیا ۔ اس کے بعد دو مرتبه انگلستان اور امریکھ گئے ا اور کیشب کے مذہبی علم کو بلند رکھا - اس شخص نے کیشب کے اناتقال کے بعد آن کے مذھبی اصول کو بہت ترقی دی اور اس کو خوب پھیلایا - جب سنه ١٨٩٣ع مين "شكائو" مين مذهب كي پارليمنت " كا اجلاس ملعقد هوا تو اس میں انہوں نے ایک اهم حصه لیا - کیشب خود بھی سله +۱۸۷ع میں انکلستان گلہ جہاں ملکہ وکٹوریہ آنجہائی نے انہیں باریابی کا شرف بغشا - انگلستان سے واپس آکر کہشب نے اللہ ذات کو مندوستان کی اصلاحات کے لئے واقف کردیا۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے ایک انجمن بالی جس کے کلم کے پانچ حصے تھے یعلی طبقہ نسواں کی فلاح و بہبود ' تعلیم ' اوزاں قیست پر علی کتابوں کی اشاعت ' نھے کی چیزوں کے بقد کرنے کی کوشش لور خیرات کی تنظیم - سنه ۱۸۷۱ع میں کیشب نے سول مورچ ایکت [۱] پاس کرایا جس کی رو سے مڈھنی رسوم کے بغیر عیسائی اور برھمو سمانے کی شائنی کی رسم عمل میں لائی جا سکتی ہے - اس ایکت کے بدولت مندو سوسائلی سے برھمو سماج کا تعلق قطعی طور پر ملقطع ہوگیا اور اب بت پرستانہ رسوم اور بنچین کی شاهی سناج میں بلد هو گلی - سلم ۱۸۷۸ع میں جب كيشب كى لركى كى شائي جو أبهى سن بلوغ كو نهين يهنچى تهي " يت پرسعانه رسوم کے ساتھ مہاراجه کوچ بہار سے هوئی تو سماج میں بحصت کا طونان برہا هوگها اور کیشپ ' سماج کے خادم ' دین نے علیصدہ کردئے گئے ۔ لھکی اس سے پہلے بھی کچھ عرصے سے کیشپ اور سماج میں اختلاف اور کشیدگی

Civil Marriage Act-[1]

' بود رهی تهی - یه کشهدگی طبیعتس کے اختلاف کی وجه سے تهی - گیشب مذهبی اسرار کے قائل تھے - انہیں یہ یقین ہوگیا تھا کہ ان کو الہام ہوتا ہے -ان کا عام میلان اس عقیدے کی طرف تھا کہ انسان کو کشف ہوتا ہے ۔ یہ تمام باتیں سماج کے رائع الوقت عقیدے کے خاف تھیں - سماج کی تمام کار روائی قواعد اور کثرت رائے سے ھوتی تھی - سلھ ۱۸۷۸ع کی مذھبی پھوٹ سے سادھاری برھمو سماج پیدا ھوئی (جس کی عام جماعت نے مغرف کے آزاد کلیساؤں کے اصول پر کلم کرنا شروع کردیا) - کهشب نے اس وقت (جغوری سلم ۱۸۸۱ع میں) واضع طور پر اچ جدید مذهبی عقیدے (نواریدهن) کا اعلان کیا اور یه دعوول کیا کہ اُن کو خود وحی آتی ہے اور وہ اپنے مذھب کے نبی ھیں۔ جفوری سته ۱۸۸۲ع میں ان کا انتقال هوکیا - اِس وقت برهمو سماج کے حهلتى كے نهتے تين جماعتيں هيں: (١) قديم جماعت يا أدمي حماج جو گو کم تعداد میں ہے لیکن اچے آئین میں خاص طبقے نے اراکھن کو اختیار دیتی ھے اس جماعت پر سله ۱۸۷۲ع کے سول میوج ایکت کا اطلق نہیں هوتا - وه شادی کے معاملے میں خود ایلی رسموں کی پابلد ہے - (۴) مجلس عامه یا سادهارن جساعت جو عام عملی اور دنهاوی تنظیم پر مهلی ه اور (٣) "جديد عقيدة " كي جماعت جس ميں مذهبي اسرار اور طريقت كو جكم دى جانى هـ - أخرالذكر جماعت ابه عقائد كى عالمكهر نوعهت كه متعلق یه دعوی کوتی هے که اس نے اپنے آپ کو هندو رسم و رواج کی پابلدی سے آزاد کرلیا مے لیکن عملی پہلو سے یہ بات مشکل ہے - سمام کا زیادہ تو الو موجودة زمانے میں بلکال میں پایا جاتا ہے -

## بنکال کے باہر برھنو اصول کی تصریک

بمبئی کی پرارتہنا سماج (قائم شدہ سلم ۱۸۲۸ع) کے قابل فکر لیڈوری میں مسٹر ایم - جی - راما تیے (۱۰۹ اس۱۹۳۴ع) اور مسٹر ان - جی - چنداورکر کی (۱۹۲۳—۱۹۲۵ع) تھے - یہ دونوں صاحبان اصلح معاشرت کی تصریک کے علمبردار تھے جلہوں نے اس شعبے میں غیر معمولی شہرت حاصل کی - سر آن - جی - چنداورکر کی در تصریکیں قابل ذکر میں ، ایک اچہرت خاص کی اور دوسری معاشرتی خدمت کرنے فاتوں کی امداد کا مشن [1] (سنه ۱۹۰۹ع) اور دوسری معاشرتی خدمت کرنے

The Depressed Classes Mission-[1]

والی انجمن [1] - ان کی بدولت عملی اصلاح میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ۔ پرارتھنا سماج کے مرحقی مرکز ببیکی ارو پونا میں ہیں اور ایک گجراتی مرکز احمدآباد میں ہے ۔ یہ مرکز اور مدراس پریزیقنسی کے اتھارہ دراوری مرکز ہر اصل مغربی اور جلوبی هندوستان میں اُسی برهمو اصول کی تصریک کے شاخسانے اور نمونے ہیں ۔ تھور میں سردار دیال سنگھ، مجیهاتیہ کی وصیت کے مطابق دیال سنگھ، کالیے کی بنیاد (سنہ ۱۹۱۰ع) اس فرض سے قالی گئی تھی کہ پنجاب میں برهمو اصول کی تصریک کی شامے قائم کی جائے لیکن اُس شامے نے گہری جو نہیں پہری ۔ آریہ سماج نے جو آئے پرریکلقے میں زیادہ سر گرم ہے دیال سنگھ، کالیے کی تصریک کو کسی قدر تھنڈا کر دیا ہے زیادہ سر گرم ہے دیال سنگھ، کالیے کی تصریک کو کسی قدر تھنڈا کر دیا ہے

#### آریه سماج اور اس کا بانی

آریه سماج کی تحصریک کی بلهاد بمبغی مهن سفه ۱۸۷۵ع مهن دالی گئی - اس کی شهرت اور عملی کامهاییون کا سلسله سفه ۱۸۸۵ع کے بعد زیادہ تر پنجاب اور صوبجات متحدہ میں شروع ہوا -

اس تحریک کے بانی سوامی دیانند سرسوتی (۱۸۸۳–۱۸۴۳ع) ریاست مردومی کے ایک برهمن خاندان میں پیدا ہوئے - یہ ریاست مغربی هذد میں جزیرہ نما کاتبیاوار میں واقع ہے - سوامی جی کو سلسکرت اور مذهبی کتابوں کے مطالعے سے خاص دلچسپی تھی وہ انیس سال کی عمر میں ایپ وطن سے بنارس روانه ہوئے جو هندو مذهب کا روحانی مرکز رها ہے - وہ پندوہ سال (سنه ۱۸۳۵ع سے سنه ۱۸۲۰ع تک) ایک ایسے سنیاسی کی حیثیت سے جس نے مطالعہ اور یوگ کے لئے اپنی زندگی وقف کردی ہو تمام هندوستان میں پہرتے رہے - انہیں جلد ہی هندو مذهب کی اس صورت سے جو پرائوں کی پیرری کرتی تھی اختلاف ہوگیا اور انہوں نے هندو دهرم کو قدیم ویدک زمانے کی طرح پاکیوہ اور صاف کرنا چاها - سنه ۱۸۷۰ع تک ان کی یه حیثیت کہ وہ ویدوں کے پرچارک ہیں هندو دنیا میں تسلیم کولی گئی - گو ویدوں کے مفہوم کے متعلق ان کے خیالات قدیم عقیدے کے هندوؤں سے مختقلف تیے - جیسا اور بیان ہو چکا ہے سنه ۱۸۷۶ع میں ان کی سوسالٹی یا سماج قطعی

The Social Service League-[1]

طور پر بیبلی میں قائم ہو گئی اور دو سال کے بعد لاہور میں اس کی بنیاته قائی گئی۔ سوامی جی نے اپلی زندگی کے بقیه چپه سال پرچار کرنے العلیم دیلے اکتابیں لکھنے اور نئی سماج اور اس کی شاخوں کی نگہداشت کرنے میں صوف گئے۔ راجپوتانه میں مہارانا اودے پور اور مہاراجه سر پرتابه سلکه ایسے بلند مرتبه اشتماص ان کے شاگرد ہوئے۔ ان کا سب سے بڑا مہلمی کارنامه ستیارته پرکاهی (صححیح توضیع) تھی جس کے کم سے کم دو اسکریزی ترجیے شایع هو چکے هیں۔ وہ خدا کی توحید کا ایدیهی اور بت پرسٹی کی متمالفت کرتے تھے اور اس لئے سر سید احدد خان کی رائے ان کی نسبت لچھی تھی جلہوں نے اپ جریدے میں (جو علیاتہ سے شایع هوتا تھا) سوامیجی لیتھی تھی جانوں تعریفی الفاظ میں لکھا۔

## سوأمى دیانلد کی تعلیم

سوامی دیانند کی تعلیم تدام تر ریدوں کے متعلق تھی ' رید کے متعلق ان کے خیالات عام برهماوں سے مختلف تھے۔ انہوں نے برهماوں کے اس خیال پر شدید نکته چیلی کی که صرف آنهیں کو ریدوں کے مطالعه کرنے یا سللے کا حق حاصل ہے - انہوں نے مقدس کتابوں کے مروجہ مطالب اور ایک بڑے جصے کو رد کردیا اور نه مالا - انہوں نے نه صرف ان شرحوں پو جو هندو مذهب کے بعد کے دور پر لکھی گئیں شدید نکٹھ چیلی کی بلکھ ویدوں کے معانی اور ویدوں کی تاریشی حیثیت کے متعلق علمائے مغرب کے فتائع کو بھی ود کردیا جو ان علما نے ویدوں کے مفہوم سے حاصل کیا۔ أن كے نزديك ويدوں كے سے اور صحيح بهجنوں ميں تمام علوم و فنون شامل ھیں - انہوں نے یه خیال ظاهر کیا که هندو مذهب کے ایک عرب کے زمانے میں لوگوں کو اس زمانے کے تمام ایتجادوں ' تصقیقانوں کا پہلے ھی سے علم حاصل تها - ان کی رائے مهی ذات کا امتیار انفرادی خوبی اور قابلیت پر قائم کیا جانا چاهئے ۔ انہوں نے بت پرستی ' متعدد دیرتاؤں کی پوجا ' ویدانت کے مسلله وحدت وجود اور اوتار کے مسائل کو ناقابل قبول قوار دیا - مگر یه رائم بهی ظاهر کی که دیوتاؤں یا اعلی مخلوق یا فرشتوں کا وجود مسکنات سے ہے - سوامیجی کی مذہبی رسوم میں اگنی یا آگ کو بہت ہوا دخل ہے -عون کی رسم جس میں رید کے منتر پڑھے جائیں اور آگ پر کھی جائیا جائے آريه سماج کي عبادت کا ايک مخصوص مذهبي عمل هي -

# سماج کی تنظیم

اریة سمام کی تحریک کا سب سے زبردست پہلو اُس کی تلظیم ہے۔ هر مقامی مرکز کی اپنی سماج یا مذهبی متجلس هوتی هے جس میں ایک منتشب کمیٹی اور پانچ منتشب عہدیدار ہوتے میں - سماج کے ممبر اور وکن بللے کے لئے الزمی ہے کہ ہر معبر سماج کو اپلی آمدنی کا ایک فیصدی حصة دے اور دس " نیم " یا اصول قبول کرے - پہلے تین اصول تو خدا اور ویدوں کے صفات سے متعلق رکھتے ھیں - ان کے آگے سے جھه کا تعلق اخلاقی جال چلی سے ھے ' اور آخری یعنی دسواں امول کو ذاتی معاملات میں پوری آرادی دیتا ہے لیکن کسی شخص کو اس امر کی اجازت نہیں دیتا که وہ ساج کے عام مغاد میں ھارچ ھو - مقامی آریہ سباج صوبے کی مجلس سے ملحق هيں - اس مجلس ميں هر مقامی سماج ائد نمايلدے بهيجاتی هے اور اپنی خالص آمدنی کا دس فیصدی حصه بطور مالی امداد کے پیش کرتی ہے ۔ ان سب پر تمام هندوستان کے لیے ایک مجلس ہے ' جس کی تنظیم اور نکهداشت بهی اسی اصول پر کی جاتی هے جو دوسری سماجوں پر حارمی هے - سماج کا عقیدہ اور اس کے اصول مقرر هیں لیکن کار و بار اور تبلیغ کا کام نمایندگی کے مشرے اصول پر کیا جاتا ہے جو ایک زبردست قومی تنظیم میں داخل ھیں ۔

# سملج کی تعلیمی سرگرمهان اور بعد کی تاریخ

سباج کی تعلیمی سرگرمیوں کا حال تمام ملک میں اچھا خاصا پھیا ، اس کے دو شعبے قرار دئے جاسکتے ھیں۔ پہلا شعبہ تعلیم کی وہ صورت ہے جو جدید اصول پر دبی جاتی ہے اور اس کا تعلق سرکاری مداوس اور یونیورسائیوں سے ہے لیکن اس امر پر خاص زور دیا ہے کہ سباج کی تمام درسائلوں میں ویدک یا سنسکرت تعلیم کا عنصر شامل ہوگا۔ سباج کی تعلیم کے اس شعبے میں لامور کے اینگلو ویدک سکول کو جو سفہ ۱۸۸۱ع میں تعلیم کے اس شعبہنا چاھئے۔ اس کے بعد سفہ ۱۸۸۹ع میں کالیم کھولا گیا۔ تعلیمی خیالات کی دوسری وو گروکل کانگوی کی درسائلہ کی شکل میں نبودار تعلیمی جو قدیم خیالات کے مطابق پرانی روایات کو تازہ کرتی ہے۔ موجودہ زمانے کے خیالات کی پارٹی کے نودیک یہ درسائلہ عملی پہلو سے کم

مفید ہے اور موجودہ زندگی سے زیادہ بے تعلق معادم ہوتی ہے ۔ ان متکتلفہ خیالات نے نیز گوشت کہانے کے جواز یا عدم جواز کی بعثث نے سلم ۱۸۹۳ع میں اربہ سماج کے اددر تغریق پیدا کردی ۔ بعد کے زمانے میں سماج کا گہونمات اور مسلمانوں سے کچھ تصادم ہوا ۔ لیکن سماج افجہ لیڈروں کی وساطت سے اس امر کا دعوی کرتی ہے کہ سماج جماعتی حیثیت سے نہ تو مسلمانوں کی دشمن ہے تہ گورسات کی ۔ سماج کے زبودست قوم پرستانہ امرال کی بدولت اس کے ممہروں کی تعداد میں جلد اضافہ ہو گیا اور افراد تجربت وائے ایسے آریہ سماجی لیڈر قوم پرستی کی تعدید کی تعدید کی سب سے اللہ سے میں کام کرتے رہے میں ۔

# مهاراج کا مقدمه اراله حیثیت عرفی

علدوستان کے جانچانے کا معیار صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں کتلی أنجملين يا عليتحدة منظم گروة قائم هوئے - بلكه هو نقي مشعبي تحويث كا الثو ان حلتوں میں بھی ظاہر ہوتا تھا جہاں اس کے رو نما ہونے کی توقع نہیں کی جاتی تھی - انگریزی تعلیم ایک ضمیر تھی - یہ ضمیر هدوستان کے طبائع پر برابر اینا کام کر رها تها اور جس طرح معاشرتی ادبی اور سهاسی خیالت پر اثر دال رها تها اسی طرح مذهبی خیالت یا نام نهاد مذهبی خيالت پر اثر دَالتا تها - نئے واقعات كا ظاهر هونا اصلاح كى دليل اور روح هے " نهز اخبارات کی ترقی کابل اعتراض انعال پر روشنی دالنے اور توهمات کو موجودة وقت کے خیالات کے مطابق کرنے کا ایک زبردست فریعہ ہے - مهاراج کا مشهور مقدمه أراله حيثيت عرفي جو سله ١٨٩٢ع ميل بمقام بمبئى دائر هوا تبا ایک حهرت انگیز مثال هے - اس امر کی که کس طرح ایک خاص جماعت کا سردار ایچ اصول اور افعال کو اختباروں اور قانونی عدالتوں کے توسط سے زمانه حال کے عام لوگوں کے سامنے پیش کرنے پر مجیور کیا گیا تھا۔ (مهاراجوس کا) ولیهم جاریه فرقه جو " ویشفو مت " کی ایک شایح هے - پغدرهویس صدی کے قریب بھائیہ علدوں میں ظاہر ہوا - اس فرنے کے تمام افراد پو اس کے سردار ( مهاراجه ) کو کامل مذهبی اختیارات حاصل تھے - یہ سردار ایک پرهمن هونا تها اور این کرشن کا اوتار سمجها جاتا تها - کرشن کی پوجا مهن جو ناگفته به خرابهان مردون اور عورتون کے ملئے جلئے سے پہدا ہوگئی تھیں آن سے ایک خواناک روایت کی بنیاد پو گئی تھی - بیان گیا جاتا تھا گھ مر مرد سے یہ توقع رکھی جاتی تھی کہ اپنی بیوی یا بیٹی کو مہاراج کے حوالے گودے - بسبئی کے گجرائی اخبار سٹیا پوکاش کے اتیٹر اور پروپرائٹر کرشی داس منولجی نے مہاراج اور مذکورہ دسٹور کے خلاب مضامین لکھے - نتیجہ یہ ہوا کہ سٹیا پرکاش کے اتیٹر اور پروپرائٹر پر ازالہ حیثیت عرقی کا مقدمہ دائر کیا گھا جو چوبیس دن تک چلٹا رہا - اس مقدمے میں متعلقہ خرابیوں کے پوست کندہ حالات کا انعشاب ہوا اور سٹیا پرکاش نے آئے بیابات کو عدالت میں ثابت کیا - سر جوزف آرنلڈ جیج [1] نے آئے فیصلے میں ملزمین یعلی آدیٹر اور پروپرائٹر کی هست اور اخلاقی جرآت کے اس جذبے کی تعریف کی جس کا انہوں نے آپنی قوم کی طرف سے کیا تھا اور یہ لکھا کہ '' ملزمین نے آپنی قوم کی طرف سے کیا تھا اور یہ لکھا کہ '' ملزمین نے آپنی قوم کے گھروں کو شہرت اور بھاکاری کے نفرت انگیز اثرات سے صاف کرنے میں مدد دی ہے - اس نیک کام کی بدولت آن کی روحیں ایک ناپاک علامی اور بردلی کی بندھدوں سے آزاد ہوگئی تھی ''۔

# مسلمانوں کی اصلاحی تحریک کے جلیل القصر فلسبرداو

(اس زمانے میں اسلامی مقائد کی تشریع اور مسلمانوں میں اصلاحات کے متعلق دو ہوے آدمیوں کے قام لئے جاسکتے ھیں۔ مولوی چوافج علی ( نواب اعظم یاوجلگت ) اور سر سید احمد خاں) اس میں مولوی چوافج علی عالم اور محتقق تھے۔ انہوں نے زیادہ تو انگریؤی زبان میں مضامین لکھے جن کا روئے ستخین دوسرے مفاهب یعلی عیسائیوں اور آریہ سماجھوں کی طرف تھا (سر سید عملی آدمی تھے اور تعلیم اور اصلاح کے علم بردار تھے۔ انہوں نے اردو میں مضامین لکھے۔ ان کا روے سخمن اپلی ھی قوم کی طرف تھا اور علیکھھ میں ایھ رسالے '' تھٹیبالخلاق'' سے اور معوسے' اور کالمے کی تحصریک کو طاقت یہونچائی)۔ مولوی چوافے علی اور سر سید دوست اور رفیق تھے اور کئی سال تک (کلامے کام کرتے رہے کو جغرافیائی پہلو سے اور رفیق تھے اور دائرہ عمل ایک دوسرے سے علیحدہ تھے۔

مولوب چوافح على اور ان كا كلم

﴿ مولوي جرام على سله ١٨٣٨ ع كروب مهرقم مهن يهدا هو - أبهى

Sir Joseph Arnould-[1]

الی کی عمر صرف بارہ سال کی تھی که باپ کا سایت اُن کے سر سے اُٹھ گیا ۔ انهوں نے املی درجه کی تعلیم نه پاکی - سرکار انگریزی کی مثارست مهر کلری کے متعالف چھوٹے چھوٹے عهدوں پر مامبر رهانے کے بعد آخر میں سقه ٢٨٧٧ع مين ترقى كا مهقعة ملكيا - سرسيد كي سفارش پر انهين ايك املی مہدے پر حیدرآباد بھیم دیا گیا جہاں وہ آپلی زندگی کے آخری ایام تک رہے - سنہ ١٨٩٥ع ميں بسقام بمبلی ان پر ايک جراحی عمل کيا گها جس کے بعد ان کا انتقال ہوگیا۔ مرحوم اپنی فرصت کے اوقات میں مطالعہ قیا کوتے تھے جس کی بدولت انہیں نه صوف انگریزی زبان میں بڑا ملکه حاصل عوکیا تھا بلکہ تحقیق اور تشریم میں اچھی مہارت عوکٹی تھی - مسلمانوں نے قو نسان تک انگریزی تعلیم سے کوئی سروکار نه رکها تها اور برٹش انڈیا کی مالزمت کے انتظامی شعبوں میں سرکاری عہدے ان کے عالم سے نکل چکے تھے اسی قسم کے عہدے انگریزی حکومت سے پہلے ان کا ذریعہ معاص اور سہارا لیے -اس سے بھی زیادہ خرابی یہ تھی کہ وہ جدید علوم سے بدگمان تھے اور انھوں نے جہالت کے باعث بہت سے توهمات اور بری رسموں کو ایے مذهب سے منسوب کرنا شروع کردیا تھا - مولوی چواغ علی نے اپنی نالیف و تصلیف سے مسلمانوں کو اس امر کی طرف معوجہ کیا کہ شادی کے معملق احکام شریعت کے اس صحیم ملشا کو ملحوظ رکھیں که صرف ایک عورت سے نکاح کیا جانے اور اسلام أور علوم جدیدہ کے حقیقی تعلق اور عورتوں کی حیثیت کو بھی پیش نظر رکهیں -

# سرسید احمد خاں ؛ ان کی زندگی

لیکن (اسلم میں جدید خیالات کی رو پیدا کرنے میں جس شخص کی کوشک سب سے زیادہ کار گر اور مولو ثابت ہوئی وہ علیگتہ کے جلیل القدو ہرک سر سید احد خاں تھے جو سلم ۱۹۱۹ع سے سلم ۱۹۹۹ع تک زندہ رہے کے ہم گورنمنت اور اس کے ملکی انتظام کے متعلق ان کے خیالات اور ادب اردو کے لئے ان دی ایتدائی عملی کوششوں کا پہلے ہی ذکر کرچکے ہیں - تعلیم کے متعلق ان کے کارناموں کا ذکر آئے آےگا - اس وقت اسلام کے متعلق ان کی مذہبی متعلق ان کی مذہبی تھیں - بہت عرصہ پہلے سر سید نے سلم کے میں پیری مریدی کے سلسلم خدو سے بہت عرصہ پہلے سر سید نے سلم ۱۹۸۹ع میں پیری مریدی کے سلسلم

7

کی خرابھوں پر جو هددوستان میں عملی صورت اختیار کروهی تهیں ایک مصدون لکھا - سلم ۱۸۹۹ع میں انہوں نے ان مذھبی اعتراضات کے خلاف ایک مضمون ( رسالة طعام اهل كتاب ) لكها جو جاهل مسلمانوں كي طرف سے یروپ والوں کے ساتھ کھانا کھانے کے مسکلے پر کاتے جاتے تھے۔ اس طرح سر سید نے اس ضرورت کو خلدہ پیشانی کے ساتھ اقبول کیا اور کوشش کی که مسلمانوں اور فرنکیوں کے درمیان کھلے دل کے ساتھ معاشرتی تعلقات پیدا کئے جائيس - أنهوں في غلامي لك خلاف بهي مضامين لكه جن مهن بتايا كه اسلام فالمي كو نغرت كي نظر سأ ديكها هـ - سله ١٨١٩-١٨١٩ع مهن سر سهد الكلسقان تشريف لے كئے۔ جہاں انہيں انگريزوں كے وطن ميں انگريزي تسدن سے ذاتی واقعیت حاصل کرنے کا موقعہ مقا ۔ انگلستان سے واپس آنے پر أنهوں نے " تصابیف احمدیه " کے نام سے ایک سلسله مضامین شایع کرنا شروع کھا جو اردو کے تائی میں چھپتا تھا ۔ اس سلسلے میں سر سھد نے اس امر کا خیال رکها که اسلام کی تفسیر میں ای تجربات سے کام لیں - انگلستان کی سیاحت کا ایک نتیجه رساله ' تهذیب الاخالق ' کی اشاعت تها جو دسمبر سنه ۱۸۷۰ع میں جاری کیا گیا ﴿ إِن كَ أَزَادَانَهُ خَمِالَاتَ نِي ملك میں بحث كا ايك طرفان پيدا كرديا لهكن دوسرى طرف بهت سے آدمى حق كا تعلق پرائے علوم سے تھا اُن کے گرد جمع ہوگئے جو رندگی اور مقمب کے جدید خیالت میں اُن کی قائید کرنے پر آمادہ تھے اور جنہوں نے بعد ازاں اس مقصد کے لگے علیگدّہ کالیے سے کام لیا - هم ان بہت سے نامیں میں صوف مولانا نڈیر احمد اور مولانا الطاف حسین حالی کا دکر کرتے میں تاکہ سر سید کے اس اثر کا اندازہ هوسکے جو پرانی نسل کے آدمیوں پر تھا - اس اثر کا یہ مقصد تھا که نوجوان نسل کی طبائع کو جدید اصول پر تعلیم و تربیت کے ایک خاص سانچے میں دھالئے کے لئے ان حضرات کو ساتھ لیکر عمل کیا جاہے۔) سله ۱۸۷۱ع میں جدیشل ملازمست سے سبکتوش ہوئے پر سر سهد نے اینی زندگی کی آخری ساعت تک ای وجود کو تعلیمی کام کے لئے وقف کردیا -سقه ۱۸۸۸ع میں سرسید کو کے - سی - ایس - آئی - [۱] کے خطاب سے سرفراز كيا كيا - سفه ١٨٩٨ع مين أن كا أنتقال هوا -

K. C. S. I.—[1]

## سرسید کے مذهبی خهالت

سرسهد نے ایے مذهبی خهالت طاهر کرنے کے لئے قران مجید پر تفسهر لعهى - اس تفسير كے لكهنے ميں ان كے كئي سال صرف هوئے - ان كى تفسير کی خوبی اور خصوصیت وہ جدید نقطه نگالا ہے جو مرحوم نے قرآنی آیات کے منہوم سیں ملحوظ رکھا ۔ مولانا حالی جیسے آدمی بھی جو کو زمان دانی کے متعلق ان کے معمار تحقیق اور ان کے تاریخی دلائل کو قبول نہیں کرسکے تاهم یہ خیال طاهر کرتے هیس که سر سید کی تمسیر اسلام کی ایک بہت بری خدست ھے۔ سرسید نے اپنے تجربے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور تاریخ کے معمار کے مطابق مسلمانوں کی کثیرالتعداد مذهبی کتابوں پر ناقدانه نکاه دالی - اور بتایا هے که اگر اسلامی اصول کی نشریم اشها کی قطرت یا تاریخ کی رفتار کے خالف ہے تو قصور اسلام کے اصول کا نہیں بلکہ سفسرین کے ستحدود علم اور ان کی تنکلی نظر کا ھے - سر سید کا قول ھے که خدا کے کلام کی تشریم خدا کے کام سے هوئی چاهئے جو سب کے ساملے آشکارا ہے تاکہ وہ اُسے دیکھیں - پرانے خمالات کے علما نے ان کے خیالات کی هنسی اُزائی اور ان کے لئے نامناسب الغاظ استعمال كلي - ليكن رفته رفته انهول نے ايسے معاملات ميں تنقيد كرنے کا جدید معیار قائم کردیا جو رائج هوگها هے - سر سید نے اپے بعض خیالات کی تالهد میں شاہ عبدالعزیز محدث دهلوی کی سلد پیش کی هے جس کی صحت میں کوئی کام نہیں ہوسکتا ۔ شاہ صاحب ایک بہت ہے عالم دیس نع جن کا ذکر چهالے باب میں آچکا ھے۔ اردو اخبارات میں جو حملے سر سید کے معاشرتی اور مذھبی خیالات پر کئے گئے ان کی وجہ سے سر سھد کے اصول کی بنا پو کوئی علیتحدہ جماعت قائم نہ ہوسکی ۔ لیکن اُن کی روش کو از راه تحقیر '' فرقه نینچریه '' سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی ایسا فرقه جس نے نهچر کی پهروی کی ' کو اس کا مقهوم اس مقهوم سے جدا ہے جو یونان کے قديم سالواك [1] والسفر اس لفظ سے سمجھالے تھے - جن كے اصول ميں منجملة دیگر باتوں کے یه بات بھی داخل تھی که قدرت (نیچر) کی پیوری کی جائے -عليكة كالم ' نيجريه " خيالات كا مركز سمنجها جاتا تها - ليكن يه سر سيد کی دانشملدی تھی که انہوں نے اٹے تعلیمی کام کو ہر قسم کے سلمبی میلان

Stoics-[1]

سے علیصدہ رکھا - کالیے امیں مختلف مذھبی جساعتوں (شیعة اور سنی دونوں کو) پوری آزادی دے دی گئی تھی - ٹیکن علیگتہ کالیے اس وسیم خیال کی مذھبی نشا کو ترقی دیئے میں قاصر رھا جس سے ھندوستان بھر کے اھل اسلام کی توجه مذھبی اصلاح کی طرف پھرتی - یہ وہ اعتراض ہے جس کا اب تک قابل اطمیدان جواب نہیں ملا -

## مذهب سے بےپرواٹی اور فرقه بغدی کی ترقی

اگر ایک طرف تمام هندوستان میں منطع اور پرجوش آهمیس کی سرگرمی میں مذهب کی اصلاحی تحریک کا سلسله جاری تھا۔ تو دوسری طرف تعلیم یافته هندوستان کے اندر مذهبی خهالت میں حقیقی زوال کے آثار بھی شروع هوگئے تھے۔ اس زوال نے یہ صورت اختیار کی که یا تو لوگوں نے مذهب کے مصلحمین کی هلسی ازانی شروع کردیی اور پرانی رسوم اور عقیدوں کے متعلق رواداری کے ساتھ ان سے بتعلق رھے یا مذھب سے بہروائی کی رو پیدا ھوکئی جس نے صاف طور پر اس امر کا اظہار کردیا که مذھب ایک پرانے زمالد کی فرسودی چیز هے - اخبار بنکالی مورخه ۱۰ نومیر سنه ۱۸۹۹ع میں گریش چندر گهرش نے برهبو سباج کے مصلحین پر حباء کیا۔ ان پر " بت پرستی کے خلاف ان کے بہادرانه کارنامے " کا فقرہ جست کھا اور کسی درسری جگهه ان کے خیالات کو " مکاری اور عماری " قرار دیا - ایک جگهه لکها كه : " برهمو سماجي ايني أنكهيل بند كر لينتا هي اور أن الفاظ كو أيني زبان سے دھراتا ہے جن کو وہ اپلی چھوٹی سی روح اور معدود علم کے ساتھ خدا کی صفات شیال کرتا ھے " ۔ یکم دسببر سلم ۱۸۹۹ع کو انہوں نے " ایک ھی وقت میں کالی اور کانت [1] کی پوجا " کا ذکر کیا اور تعلیم یافته هندو سے مخاطب هوکر کها: "مذهب أيک جذبه هے عقهدة نههن هے " - جو لوگ بت پرستی کو چهرز ره هیں " ان کے دل میں دراصل بت پرستی کی نفرت كا كوثى خاص احساس نهيل هے " - سر رابلدر ناتهه تيكور [۴] اپلى خود نوشت سوائم عمری میں بھاں کرتے میں که سله ۱۸۸۰ع کے قریب جب وہ جوان تھے تو هندوستان کے تعلیم یانتھ نوجوانوں میں مذهب کے متعلق

<sup>[1]</sup> ـــكانت ايك مشهور جرس فالمقو هيں جن كے فلسقے كا اس رقت يڑا رواج تها -

<sup>[</sup> ٢] ـــ تَيكور كي تصليف موسومة " ميري سرگدشت كي ياه داشتين " صفحات ١٨٥-١٠٨٠ -

دو ذهنیتیں تهیں - ایک ذهنیت تو ان نوجوانوں کی تھی جو اپنی دهریت کے لیے دلائل پیش کرتے تھے جو مذھبی عقیدے کے خلاف منطق اور دلائل کو حریمانه اور جارحانه اصرار سے پیش کرتے تھے۔ دوسری ذهلیت مذهبی ابیقوریت [1] کے نام سے دیان کی جاسکتی ھے - ایسے لوگوں کا خیال یہ تبا که مذهب معض رسوم اور ظاهری سائش کی بات هے ' خوش گوار نظارے ' سريلي آوازيس ' اور بغيس خوشبوئين هون نه كه خشك زاهدانه عمل -احساس پرستی اور سطتحی عقلیت سطتحی انگریزی تعلیم کے اثر سے پیدا ہوئی اور خاص کر بنگال میں پائی جاتی تھی ۔ یه باتیں هندوستان کی اقوام مندووں اور مسلمانوں دونوں کی دھنیت کے لئے موروں نہیں ھیں - گو اس أمر كو تسليم كونا يريكا كه هدوستاني كالجون مين أن باترن كا عنصو غالب نظر آنا تھا اور دولت عیش و عشرت کے حلقوں میں یہ اب بھی ریادہ اثر ةالتي هيس - نوجوانوں کي جو نسل الكريزي كي تعليم پاكر بولا رهي نهي ولا مذهب کی به سبت سیاسیات کی ریاده پروا کرتی تهی گو یه مختلف جماعتی اور فرقه وازانه تعصريكون كے لئے مذهب كو نظور آز كے استعمال كرنے پر آمادة رہتی تھی ۔ اس روش کے مضر نتائیم ہماری عی نسل میں ریادہ واضع طور ير نظر آرهے هيں -

#### تعلیم ، یونیورساتیاں اور کالبے

(تعلیم کے عام میدان میں دو قابل ذکر تصریکیں ھیں ایک تو ھندوستانی یونیورستیوں کی ھر دلعزیزی اور ترقی' اور دوسری مسلمانوں کی تعلیمی تحریک جس نے علیکدہ کے گرد اپنا مرکز قائم کر رکھا ھے)۔ کلکت مدراس اور یمبلی کی تین پریزیڈنسی یونیورستیاں سنہ ۱۸۵۷ع میں قائم هوئیں - ان کے طریق امتحان نے ان کالجوں پر جو ان سے پہلے موجود تھ فوری اگر دالا میں اعلی تعلیم اور متحدہ خالص انگریزی نظام کو دور بردر ترقی ھو رھی تھی اس لئے جدید کالم ظہور میں آنے لئے - مگر بالائی ھند میں مشرقی علوم نے اپنا علم بلند رکھا - لکھنؤ کے کیننگ کالم کےلئے سنہ ۱۸۱۲ع میں تعلیم اور آمدنی کے وسائل بہم پہنچائے - کالم کی

<sup>[</sup>۱] --ایبیقوریت اس فلسفے کے درنے کو کہتے هیں جن کا اصول یہ تھا کہ زندگی کا مقصد روح کو خوش کرنا اور حوش رکھا، ھے -

آمدنی کا بواحصہ زمین کی مالکزاری کے ساتھہ بطور اہواب گورنمنت کے ذریعے سے وصول ہوتا ہے - سب سے بترا فرق جو اس کالمج میں اور پریزیڈنسی کی يونهورستيون مين بايا جاتا تها يه تها كه يهان مشرقي علوم كا ايك شعبة تها -جب العور كا أورينتل كالبج جو سنه ١٨١٣ع مين قائم هوا تها سنه ١٨٨١ع مين ينجاب يونيورستي كا اصلي جزو قرار ديا كيا تو لكهنؤ كا مشرقي شعبه المورايي ملتحق کیا گیا ۔ اور اس کے انگریزی شعبے کا التحاق کلکتہ یونیورسٹی سے رہا ۔ العور كا مهذيكل كالم سنه +١٨٩ع ميل قائم هوا - ' ينجاب يونيورسالي يهلي پونیورسٹی تھی جس نے دیسی زبانس کی ترقی کے معاملے کو ایع هاته مهن لیا ۔ فیر سرکاری کالیم رور بروز زیادہ بڑھے اور سنہ ۱۸۸۲-۸۳ع کے ایجوکیشن کمیشن کا میلان سرکاری مدارس کی نسبت آمدادی مدارس کی طرف زیادی تھا۔ کیپشن نے اس اس کی بھی سعارہ کی کہ ایک اخلاقی درسی نتاب " قدرتی مذهب کے بنیادی اصول " کی بنا پر نیار کی جائے تاکه اسے سرکاری اور پراٹھویت کالجوں میں پڑھایا جائے' اور اس کے علاوہ ''انسانیت'' اور شہریت " کے فرائض" پر لکچر دئے جائیں - اخلاق اور شہریت کی تعلیم کے تعلق کمیشن کی ان سفارشات پر سرکاری کالجوں میں کبھی عمل نہیں کیا کیا اور جس طریقے پر یہ سمارشات مذہبی اور فرقموار کالعبوں میں عمل میں لائی کلیں ان سے اهل هند کی تمدنی تعلیم میں انتصاد کی بنجائے افتراق يهدأ هونے لكا -

# مسلمانون کی تعلیم: سر سید کا کام علیگڈہ میں

مسلمانوں کی تعلیم کے متعلق گورنمات کی ابتدائی کوششیں ناکام رہیں ۔ انگریزی زبان میں ان کے لئے علم کا دروازہ کھولئے کی جو کوشش کی گئی اس نے ان کی ذھلیت کا کوئی خیال ثه رکھا ۔ بلکال کی دیسی تعلیم پر ایک رپورت میں جو رپورنڈ جے ۔ لونگ[1] نے مرتب کی (ذباو آتم کی رپورٹ کلکته سلم ۱۸۹۸ع صنم ۳۳ پر) یہ بات درج ہے کہ جن مقامات میں دیسی مدارس تھے وہاں مسلمانوں نے اُن سے پورا فائدہ اٹھایا ' جیسا بھاکلیور میں ھوا ' جہاں ان کی تعداد ۱۰ فیصدی تھی ۔ لیکن وہ انگریزی اسکولوں میں جانا پسند نہیں کرتے تھے ۔ اُر اِنگریزی مدارس کے خلاف مسلمانوں کی

Rev. J. Long-[1]

الهسلفيدالي كي يه وجه نهى كه الهيل ايلي مذهدي تعليم سے زيادہ أفس نها ا جو انگریزی مدرسوں میں نہیں دي جاتی تھی - سر سید احمد خال نے (جلوس نے خود انگریزی میں تعلیم نہیں پائی تھی) اہلی قوم کے برے نتائج کو فیکها جو انگریزی تعلیم سے عدلت کی بدولت پیدا هو رهے تھے اس لئے انہوں نے اپنی زندگی کا پنچھا حصہ انگریزی تعلیم کے لئے سہولتیں بہم پہلچانے میں صرف کھا ائر سو سید نے شاہ عبدالعزیز محدث کے ایک فاتوے کی طرف لوگیں کو توجه دالٹی جو انگریزی تعلیم کے حق میں تھا اور علیکڈھ میں تعلیم کی ایک تصویر مرتب کی جس میں انگریری تعلیم کے سابھ مسلمانوں کی مذاہبی تعلیم بھی شامل کی گئی ۔ اس کے علاوہ اس تجویز میں انگریزی کهیلوں کا انتظام یہی تھا جو اس وقت هلدوستانی اسکولوں اور کالنجوں میں ھر دلعزیزی کے درجے تک نہیں پہنچے تھے - کھیل کے اس پہلو کی بدولت ھندو زمینداروں نے بھی کالم کی طرف توجه کرکے اس کی تاثید کی اور برتص گورسلت نے بھی اس کو بہت کچھ امداد دی ﴿ سر سید کی کمیٹی نے دو الهتدا مهن بغارس مهن قائم هوئي تهي جهان سر سيد صدر امين (سبارتينيت جمع ) کی حیثیت سے مامور تھے سلت ۱۸۷۵ع میں علیکدہ میں اسکول عاری کیا - اس کے تھوڑے عرصے کے بعد سر سید عدالت کی ماارمت سے سبکدوس هو کلے - اور سنه ۱۸۷۷ع میں انهیں اس امر کا اطمیدان حاصل هوا که هلدوستان کے وائسراے لارڈ لٹن نے علیکڈہ کالج کا سنگ بدیاد رکھا۔ سر سید کا شروع هی سے یہ خیال تھا کہ اسلامی تمدن اور مذهبی تحقیق کا ایک مرکز قائم کها جائے جہاں یہ دونوں شعبے ایک آراد مسلم یونهورستی میں مجتمع ھوں ۔ ا یونیورسائی کا خواب تو بہت سے وقنوں کے بعد سنہ ۱۹۴۰ع میں پورا ہوا لهکن آیک تمدنی اور مذهبی تحقیق کے مرکز کا خواب ابھی پورا ہونا باقی وهتا ہے۔ اس دوران میں انگریزی تعلیم نے مسلمانوں کے دلوں میں گہر کرلیا ھے اور سالنٹنک اور جدید علم کی نسبت اب آئندہ یہ نہیں کیا جاسکتا کہ ان کا حصول مسلمانان هذه کو منظور نهیں ھے ۔

#### تعلیم کے عام پہلو

اس زمانے کے عام تعلیمی پہلوؤں کا خلاصہ بیان کرتے ھوئے ھم کہ، سکتے ھیں کہ جب سے حکومت انگلستان کے مراسات سنہ ۱۹۳ ع اور سنہ ۱۸۹۳ع جاری ھوٹے

ھھں حکومت ہلن نے ملدزستان کے متمول حلقوں کو اس امر کی ترفیب نی ھے كه اینى تعلیم كا خود انتظام كرین، ابتدائى تعلیم مین بهت كنچم. ترقى هوئى اور سنَّه ١٨٨٣ ع كه ايجوكيشن كميشن لم جهان كها كه " عامعة الناس كي ابتدائی تعلیم ' اس کے بہم پہنچانے کا انتظام ' اس کی توسیع اور ترقی آ تعلیمی نظام کا وہ حصه فے جو حکومت کی خاص توجه کا محتاج فے - ثانوی تعلیم میں یہ اصول قائم کیا گیا کہ یہ دو مصول میں منقسم ہونی جاهلی ایک کا سلسله تو یونیورستی تک چلا جائے اور دوسرا (جهسا اکثر ممالک میں حوتا ہے ) عملی نوعیت کا هو جو طلبا کو تجارتی اور فیر ادبی پیشوں کے لئے تهار کرے ۔ آخرالذکر مقصد ابھی تک پورا نہیں ہوا جس کی رجہ یہ ہے که عملی فلون اور علوم کے سکھانے کے للم دیسی زبانوں کی طرف کافی توجه نہیں کی گئی ۔ ابتدائی تعلیم کے متعلق یہ قرار پایا کہ قطع نظر کسی مالی یا دیگر قسم کی امداد کے ابتدائی نعلیم بہر حال پہنچائی جائے مگر ثانوی مدارس اور بالتخصوص انگریزی تعلیم کے لئے یہ تعجویز قرار پائی کہ جہاں کہیں ممکن ھو ایسے مدارس براہ راست سرکاری نه ھرں باکم سرکار سے مالی امداد کے اصول پر چلائے جائیں - تعلیم کے تمام شعبوں میں خواہ ابتدائی ہوں یا ٹانوی یا اعلی ( کالجیت ) سب میں امداد کے اصول کو فروغ دیا جائے - مالی امداد اور تعلیمی کوشش کے معاملے میں لوگوں کی طرف سے اُس کے جواب میں جو عملی کارروائی ظہور میں آئی وہ قابل ذکر ہے۔ لیکن چونکہ بد قسمتی ہے اس تعصریک کا تعلق کسی همدردانه مرکزی نظام کی هدایت سے نه نها اس لئے اس سے تعلیم کے قومی نظام کی ترقی کا راستہ اگر بالکل مسمود نہ ھوکھا تو اس مهن رکارت ضرور پیدا هوگئی - ملک کی خاص جماعاتی یعنی والیان ریاست امرا ' مسلمانیں اور ادنی ذات کے لوگیں کی تعلیم پر کسی قدر توجه کی گئی ' لیکن ان میں علیصدگی اور تغریق کا کوئی انتظام نه کیا گها ﴿ پریزیدٓنسی شہروں کے باہر تعلیم نسواں کی حالت کس مہرسی میں تھی ہے پریزیڈنسی شہروں میں بھی اورس کے مقابلے میں لوکیوں کی تعداد اس قدر فیر متناسب ٹھی که ایتجوکیشن کمیشن نے تعلیم نصواں کے معاملے پر خاص توجه کی اور خاص سفارشات کھی - یہ امر قابل ڈکر ہے کہ کمیشن کو فلون لطیفہ کی تعلیم کا خیال تک نه آیا اگرچه فنون لطیعه کے کلی مدارس اس سے پہلے جاری ہر چکے تھے جن کا ذکر اس کتاب کے کسی گلشتہ باب میں آچکا ہے ' اور نه کبیشن نے نعلیم کے حسب قبل شعبوں ہو توجه کی: موسیقی' صنعتی ' تعلیم ' سائلس کی علمی یا عملی اعلیٰ تعلیم ' سائلس اور علوم کی اصلی علمی تحقیق جسے هر مناسب تعلیمی نظام کا بہترین حصه سمجھنا چاھئے - یونیورستیوں نے ابتدا هی سے سائلس کو آبا نصاب میں شامل کولیا تھا لیکن یه ایسا مقمون تھا جو پبلک کی نظر سے کم گزرتا تھا - سنه ۱۸۸۳ع میں تعلیمی کبیشن نے مسئلہ تعلیم پر وسیع نظر ڈالتے هوئے سائنس کے مضامین کا صرف ضمناً ذکر کیا -

# ( علم ادب : اس زمانے کی اقابی خصوصهات )

اب هم علم ادب کی طرف معوجة هوتے هیں - اس موقعے پر منصلة فیل واقعات کا ذکر ہے۔ ان هوا کیونکه وہ تمام هلدوستان کے لئے اهمیت رکھتے هیں : (بنکالی تھگیٹر کو ترقی دی گئی اور وہ قومی ترقی اور زندگی کا ایک خاص ذریعه بن کیا - بنکالی فاول نے بنکالی زندگی میں اپنی جگه کولی اور اس نے معاصرات معاشرتی رندگی کا خاکه انارنے ' تجزیه اور تبصرہ کرنے اور زندگی کو ایک نئے سامچے میں تھالئے کے لئے عملی کارورائی شروع کردی ' اس اعتبار سے هندوستانی زبان دیسی زبانوں کی دور میں پیچھے وہ گئی - لیکن اس کی تشو و نما میں نئی صورتیں اور نئے رنگ پیدا هونے لگے - اردو اور هندی کے درمیان تفریق ریادہ نمایاں هونے لگی اور اس کا اثر صوبجات میں متحدہ میں تعلیم ' ادب اور سیاسیات پر بہت زیادہ پرنے لگا حتی که اس کے نتائج بنکال اور دوسرے صوبوں تک پہلچئے شروع هوگئے - اردو ربان میں زیادہ لچک اور اور دوسرے موبوں تک پہلچئے شروع هوگئے - اردو ربان میں زیادہ لچک اور اور دوسرے میں اور ناول کا اثر معاصرات عادات و اطوار اور اخلق پر ایسا گہرا نه

رازی ہے جدت پہدا ہوا کو اردو ناول کا اثر معاصرات عادات و اطوار اور اخلق پر ایسا گہرا نہ اسکی مشہور مصلف اسکی بیدا ہوا کو اردو ناول کا اثر معاصرات عادات و اطوار اور اخلق پر ایسا گہرا نہ کی مرکز کر بوا جیسا بنگالی دنیا میں بنگالی ناول کا تھا - اردو شاعری نے اپنا رہے بدل کر کا مرکز کی ایک نئی سبت اختیار کی اور اردو نثر میں مضامین کی نوعیت کے اعتبار سے بناوی کی بیدا ہوگئی کی سبت اور خوبی پہدا ہوگئی کی

جدید بنگالی قراما : مائیکل مدهوسس دس

یاترا یعنی بنکال کی عام زندگی کے کہیل اس قسم کے نیے جو بلا لتعاظ اس آمر کے کہ ان کے لئے کون سی زبان استعمال کی جاتی ہے مندوستان کی تمام هندو سوسائیتیوں میں پائے جاتے تھے ۔ لیکن چونکہ بنکال میں انگریوی

تعلیم کی بلهائ جلد قائم هوگئی نهی اس وجه سے آیسے کهیلوں کے لگہ جو تهلیتروں میں دکھائے جاتے دیں اور ایسے دراموں کے لئے جو موجودہ یورپین شکل میں لکھے جاتے میں ایک ذرق پیدا ہوگھا - قدر سے پہلے انگریزی زبان میں انگریزی کھیل کئی مرتبه بلکائی صاحبان دکھا چکے تھے ﴿ سلم ١٨٥٨ع مهن بلكاچية تهنيقر كهولا گها جس مهن زمانه حال يا مغربي معيار كي مطابق استيم ' سيفرى ' موسيقى أور أيكتفك سب كنهم تها \_ كهيل المته بفكالي ميس تھا جس کا نام '' وتقاولی '' تھا - یہ سقسکرت کے پرانے کھیل وتقاولی کا ترجمہ تو نه تها مگر اس کے مضمون کو اپلی خواهش کے مطابق منهد مطلب بنا لها گیا تھا ۔ لہجے اور اصل مفہوم کے اعتبار سے اس میں زمانہ حال کی جدت پائی جاتی تھی - مغربی اصول کے مطابق آوکسٹرا (کانے بنجانے والوں کی منظم جماعت ) بھی تھی ' لیکن اس میں آلات موسیقی هندوستانی تھے اور راگ بھی هلدوستانی ۔ یه انتظام هلدوستانی موسهتی کے مشہور شهدائی مهاراجه سر جوتلدوو موتقیٰ گیکور کے مشورے سے اور اُن کی سرپرسٹی میں کیا گیا تھا -اس تجریه کی کامهابی نے مالیکل مدھوسدن دے ( ۱۸۲۳-۱۸۲۳ع ) کے دل میں یہ تحریک پیدا کی کہ خود ایپ خیالت کو ظاهر کرے اور ایک قومی قواما یهدا کرے م ان کے اس کارنامے پر بنتال کو بجا طور پر فخر ہے ۔ یہ ایک شاعرانه دراما تھا۔ دراما نویس نے بہت سے یورپین ناتیوں کا غور سے مطالعہ کھا تھا جی میں یونانی دراما نویس بھی شامل تھے ۔ (ماٹیکل مدھوسدن دی کو خود عیسائی تھے لیکن هددوسانی قوم پرسائی کا انهیں ایک گهرا احساس تها اور استھم کی افراض کے لئے واہد تکلف عدو دیوتاؤں کے افسانے استعمال کیا کرتے تھے۔ کامیڈی (مزاحیہ) کی صلف میں وہ ملدو سوسائٹی کے بلیادی واتعاب . کی ته تک پہنچتے تھے اور اس کے کمزور پہلوں پر سختی کے ساتھ نکته چیلی کرتے تھے۔

## كريش چلدر گهرش اور دين بلدهو ماترا

چند سال کے اندر کٹیرالتعداد کیپئیوں نے کلکتہ میں کیپل دکیائے شروع کردئے۔ گریش چندر گہوش (۱۸۳۳–۱۹۱۱ع) نے سنہ ۱۸۷۱ع سے چائیس سال تک تیئیٹر میں ہوی طاقت پیدا کی۔ وہ نہ صرف ایکٹر بیں بلکہ منیجر اور قراما نویس بھی تھے۔ ابتدا میں انہوں نے نیشنل تہیٹر میں

جو بعد ازال " گریت نیشنل نهایتر" کے نام سے مشہور ہوا ایقا کام شروع کیا ۔ اس کے بعد کلکتہ میں اور تھائیات بھی اُن کے زیر اهتمام آئے ۔ گھرھی کے بعد اس کے کام کا بار دوسرے کندھوں یر جا پڑا - بنگالی درامے میں زندگی اور تعمیری قوت بائی جانی ہے - سنه ۱۸۲۰ع میں دیری مندھو معوا (٧٣-١٨٤٩ع) نے نيل درين [1] كا سنسنى پهدا كرنے والا دراما لکھا ۔ اس قرامے میں انگریز رمینداروں پر جو نیل کا کارودار کرتے تھ اس منا پر حمله کها گیا که وه این بلکالی کاشتکاروں سے بوا سلوک کرتے تھے -استیم پر کھیل دکھانے سے پہلے اس درامے کا انگریزی ترجمه تقسیم کیا گیا -مشاریس اور قلعتے کے لات پادری ڈاکٹر کاتی [۴] کو کاشتکاروں سے همدردسی تھی ۔ انگریز زمیلداروں کی انجمن نے قرامے کے مترحم ریورنڈ حیدو لونگ [۴] بر ازاله حیثیت عرنی کا مقدمه دالر کردیا ، اس مقدم سے ایک ناگوار اور شدید بعث کا ساسله شروع هو کیا - کو مستر لونگ مجرم قرار دئے کلے اور انههن جرمائے کی سزا سی گئی لیکن یه کاشتکارس کی ایک اخلاقی علم تهی -عام اوگوں نے اپنا سکھ جما لھا ۔ نہل کے کاروبار کی بےعنوانیوں کے انکشاف اور کاشتکاروں کے اس پہنچیدہ مسللہ کے نصفیے سے دیون بلدھو اور اس کے کھیل کی اس قدر شہرت هوگلی که حیات عامه میں بنکالی استیم کا درجه رفعت وعظمت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا۔ سند ۱۸۷۸ع میں یہ کھیل ہوی کامهابی سے دکھایا گیا - اس وقت سے بنگالی قرامے کی اس حیثیت کا خانمہ هوگها که لوگ اس مهن مصف فاتی شرق کے خیال سے دلنجسهی لیٹے تھے اور آئلدہ یہ ایک عام زبر دست پیشہ عوکھا جس کی هر دال عزیزی کا دائرہ رسهم هودًا گها - اس کے بعد سلجهد، اعراض کے لئے جو قرامے کے واسطے موروں هیں دوامے میں بہت سی اهم اصلاحات کو ظاهر کرنے کی کوشش کی گئے۔ ا بهیں افراض سے اخلاقی مزاح کو بھی فروغ حاصل هوا - ایکٹروں اور ایکٹرسوں کے ایک طویل سلسلے نے قرامے کی ترقی کے لئے اپنی قابلیت کو وقف کو دیا ۔ قرامے کے ابتدائی دور میں جن ایکٹرسوں نے مشکلات کا راستہ صاف کیا اور جن کے استیج پر ایکٹلک کا طویل زمانہ اپنی آوار اور طرز ادا اور اللے اللے

Nil Darpan—[1]

Dr. Cotton-[r]

Rev. James Long-[r]

ہارت کا فور و فکر کے ساتھ، مطالعہ کرنے کے باعث روشن اور ممتاز نظر آتا ھے اُن میں لیارا سندری کا نام قابل فکر ھے جو ستار تھئیتر میں سنه ۱۸۸۲ع میں اُس وقت پہلی مرتبہ پبلک کے سامنے استیم پر آئی جب اس کی عمر صرف سات سال کی تھی [1] ۔

# يرقافيه نظم مين بلكاولي كاويه [۴]

(جو للريحير ايسا دراما پيدا كرسكتا هے جو معاصرانه رندگی كے واقعات اور خیالات سے گہرا تعلق رکھتا وہ اُسی لے میں اپنی کہانیاں بھی سنا سکتا ھے خوالا وہ زمانہ قدیم کے افسانوں پر معلی ھوں یا زمانۂ قریب کی تاریخ اور معاصرانه زندگی پر - قصه گوئی کا یه نیا جذبه جس میں کردار نگاری بھی ہے براہ راست انگریری اور مغربی لقرینچر کے مطالعہ سے حاصل کیا گیا مدھوسدن دے (۱۸۲۳–۱۸۲۳ع) نے جن کے ناتکوں کا هم اوپر ذکر کرچکے هیں بلکال کو برقافیه نظم کا عطیه بهی دیا)اور ایلی کتاب میکهند بده [۳] میں ﴿ جَوْ ١٨٩١ع مين شائع هوتُي للكا كي لوائي كا قصة جس كا فكر وأماثن مين آیا ہے ایک جدید طرر پر بیگاں کیا ہے۔ میکھند راوں کے بیتوں میں سب سے زبردست تھا - اس نے وام کے بھائی لکشمن کو قتل کھا مگر وہ ایسی نوائی تھی جس میں تمام حالت میکھلڈ کے خلاب نہے ۔ اس پر رام نے اپنی شجاعت و بہادری کی پوری شان اس طرح دکھائی جس طرح یونان کی رزمیہ نظم میں مکتر [۳] کی فتم نے اکھلس [٥] کے پورے جوش اور فیظ و غضب کو بهرکایا - دونوں قصوں میں نتیجہ ایک هی نکلا یعلی هیرو کو ایلی شجاعت دکھانے کا موقعہ ملا ۔ دت نے هومر کا مطالعہ ضرور کھا تھا لیکن اس کی کاویہ میں بہت ہوی جدت اور خوبی پائی جانی ہے -

<sup>[1] ۔۔۔</sup>مسٹر پی کوھاتھا کرتا نے حال ھی میں '' پٹکالی دّراما '' اس کی ابتدا اور اس کی تردّی '' (للدن سلۃ ۱۹۳۰م) پر ایک عبدۂ مضبون لکھا ھے - میں اس حصے کے لگے اس مضبون کا رھین ملت ھوں ۔

Kavya—[r]

Meghanad Badh-[r]

Hector-[r]

Achilles-[0]

#### ناول کی صلف: بلکم جلدر چاتوجی

ا ( تمه کوئی میں بھی اسی طرح کا ایک نیا جذبه بنکم جلدر چال جی (١٨٣٨ ع) نے ايے ناولوں ميں ظاهسر كسها هے جو نثر مسهل تھے ا چگرجی پہلے هلدوستانی تھے حلهوں نے کلکته یونیورسٹی کی ڈگری حاصل 🔾 کی (سله ۱۸۵۸ع) - وه سرکاری مارمت میں ذیتی مجستریت کے عہدیے در مامور تھے لیکن ان کی شہرت ان کے بلکالی ناولوں سے ہے - ان کا ناول ورکیھ نلدنی [۳] سلم ۱۸۲۳ع میں پبلک کے سامنے آیا۔ یہ ایک تاریخی ناول تھا اور بنکالی پبلک میں اس کے شایع ہونے سے طوفان برپا ہو گیا۔ ﴿ ر ان کا سب سے مشہور ناول اندہ ملم تھا جو تقریباً دس سال کے بعد شایع ہوا -' اس ناول میں سلیاسیوں کے بغاوت سلم ۱۷۳ – ۱۷۷۱ع کا ذکر ہے ۔ اس میں "سر گزشت ' افسالے اور حب وطن کے مختلف پہلو نمایاں طور پر دکھائے گئے أ هيں - اس كے طرز بهان سے مسلمانوں كے ساتھ متخالفت مترشم هوتى هے ارر انگریزوں پر ستفت نکته چیلی کی گلی ہے ۔ اس کے لطیفوں میں سے آیک لطيفة بطور نبونة فقل كيا جاتا هي - لكهاتي هين : " مير جعفر أبيون بي كر سويا كرتا نها - إنكريز مالكواري جمع كرتي تها اور مواسلات لكها كرتي تها - بلكالي آنسو بہاتے تھے اور تباهی کی طرف قدم آتھاتے تھے " - اسی ناول میں "" بندے ماتوم " ایک مشہور گیت ہے جو ناول میں باقی سلیاسیوں نے استعمال کیا تھا۔ بعد ازاں بیسویں صدی کی انقلابی تصریعوں میں یہی گیت جلگی نعرہ بن گھا ، نوجوان بلکالھوں کے اس جذبے نے کہ تاریعے از سر نو ہومی خانے اور اس میں مسلمانوں کے خلاب معنے نکالے جاٹیں هندوؤں اور مسلبانوں کے درمهان نفرت اور اختلاف کو اور زیادہ کردیا ؛ اس نقطۂ خیال سے مسلار نویش جلدراسین گھتا اس نکته چھلی میں حق بجانب میں که چار جی میں صرف صوبهوار پاسداری کا جذبه پایا جاتا ہے اور " مسلمانیں سے اس کی نفوت آیک روگ کی حیثیت رکبتی ہے " [٥] - چٹر جی کا کامل

<sup>[</sup>۱] — اس کا ترجمۂ مولانا عبدالعلیم شور نے انگریزی ہے آردو میں کیا - مولانا نے خود آردو میں مفہور تاریطی ناول لکھے دیں -

<sup>(</sup>Abbey of Bless) ان کا الگریزی ترجده بلکم چلدر چترجی اللد مثهه (Abbey of Bless) - ۷ صفحه تبیید ۷

تریں ناول '' کوشنا کانت کی وصیت '' ھے ۔ اس میں بنگال کے ایک زمینداو خاندان کی معاشرتی زندگی کا بیان کیا گیا ھے'۔ واتعاس کی وفتار تیز ھے۔ کردار نگاری زندگی کی ہو بہو تصویر ھے اور ایک عورت کی طاقت اور اس کی اختانی بہادری دل گداز رنگ میں کمال هنر سے دکھائی گئی ھے۔ ﴾

# ﴿ اردو لتربيحٍر : اس كي نئي تصريكيس ﴾

﴿ جِب هم أردو لتريتهِر كي طرف متوجه هوتے هيں تو هميں وهلي بهي انگریروں کے تبدئی افرات کے ماتصت مگر طبع راد عجهب و غریب تصریکهن کارفرما نظر آنی هیں کیلیکن یہ اثر ایسے براہ راست نه تھے جیسے بنکال کے ادب میں - نه اردو کی جدید صورت بلکالی ادب کے درجے تک پہنچی تھی -هدارے اردو کے مصلف انگریزی لٹریجو سے کم واقعیت رکھتے تھے) اور اُن میں بعض تو انگریزی میں بالکل کورے تھے گو(انگریزی کی نکی طرز اور نگے خیالات کا ان پر اثر پرچکا تها جنهیں وہ اپنی تصریروں میں اپنی هی طوز پر کام میں لے آتے تھے )(دمافی اور ادبی پہلو سے ان کی استعداد کم نه تھی)۔ بعض لوگ معقول وجود کے ساتھہ یہ بھی دعوی کر سکتے ھیں کہ ان کی استعداد ان کے بنكالى معاصريين سے زيادہ تھی ليكن چونكة انكريزي زبان سے أن كى واقفهت کم نه تهی اور ان کی کتابُوں کا انگریزی زبان میں ترجمه نه هوا) اور شاید اس لئے نہ ہوا کہ اس میں ترجمے کے امکن کی کم صورت پائی جاتی تھی ' (لهذا ان کی کتابوں کی اشاعت یا شہرت هندوستان بهر میں یا دنیا بهر میں کم ھوٹی کے اس کے یہ معنے نہیں ھیں کہ جو بنیادیں انہوں نے رکھیں وہ گهري ته تهيس - تمام هندوستان کي تمدني ترقي کي تصريک ميں هم ان کي حقیقی قابلیت کا اندازہ چند نسلس کے گذر جانے کے بعد هی کر سکتے هیں -

# فالب: مکتوب نویسی بحیثیت ایک ادبی فن کے

فدر رنبج و الم کے جن گہرے اثرات کو چھوڑ گیا تھا انھوں نے ھمارے بعض چوٹی کے مصنفوں کی زندگی پر بہت ہوا اثر ڈالا - فالب سنہ ۱۸۹۹–۱۷۹۷ع میں کا هم پہلے ذکر کرچکے ھیں اس ھلکامے میں اپنا سب کچھ کھو چکے تھے - کاندان تیموریہ کی تباھی کے بعد ان کا دال گئوت گیا تھا - ان کی نظم تخیل سے معمور تھی('لیکن غدر کے بعد کے طبائع کے لئے ان کی نظم کا فلسفہ

یا انعاز بهای موزوں نه تها م یه ان کے شاکرد حالی [۱] کے محمدت والے هاتهم تھے جلہوں نے ان دی یاد کے گرد ان کی شہرت و عظمت کا ایک ایسا ھالت بذایا جو همهشه روشن رهے کا - حال هی میں عالب کی جو یاد ایک نسل دی فعلت شعاری کے بعد تارہ [۴] کی گئی ہے ۔ یه گویا ان سطحی بھہودہ ارر یے معلی تصنیفات کے خلاف ایک رد عمل ہے جس کا ارتکاب موجودہ شاعری میں بعض نام نہاد شاعروں نے کیا ہے - لیکن فالب ادبی پہلو سے ایک بہت ہوے صفاع تھے اور اکر ان کی فزلیں معمولی اردر والوں کے لگے مشکل هیں تو ان کے رقعات جو ایک مجموعے کی شکل میں اردوے معلی کے نام سے شایع كئے گئے هيں ايك يقيني كيف و سرور كا سر چشمه هيں - ان رقعات نے اردو نثه مهل ایک نقی طرز کو رواج دیا - یه کهلا که آن رقعات کا اسلوب بیان سادة هے اور ان میں وہ الفاظ اور فقرے استعمال کئے گئے میں جو روز مرة کی گفتگو میں بولے جاتے ہیں کو صحیم ہے مگر اس سے ان کے خوبی کا پورا اندارہ نهيل هوسكاما - رقعات ايسے انداز ميل لكهے كئے هيل جن ميل برجستاكي أور پر معلی اختصار پایا جانا هے جو ادبی تصریر کی جان هیں - اُن میں ظرافت' سوز و گداز ' اور سیدھے اور صاف مفہوم کے تسام پہلو پورے طور پر نظر آتے هیں -یه وه بانیس هیس جو فرحقیقت نظم و نشر مین قدرتی طرز کی طرف رهنمائی کرتی میں یہ طوز سلہ ۱۸۱۹ع میں ان کے انتقال کے بعد بڑے رور سے رواج پریر هولکی ، اگر أن كے رقعات باقدانه بكالا سے مرتب كئے جاتے ' ان كا انتخاب كيا جاناً ' اور ترتیب کے وقت ان موقعوں کی کسی قدر تفصیل بھی دی جانی جن پر یه لکھے گئے اور ان اشتخاص کا بھی ذکر کیا جاتا جو ان کے مکتوبالیة تھے ' تو نہ صرف ادبی بلکہ تاریخی حیثیت سے ان کی قدر وقیمت میں اضامه هوتاً - ان رقعات مين هندو مسلم امتياز أور جهكرون كا نهونا ايك أيسي زماني

<sup>[1]</sup> ــ ديكهو يادكار فالب مطيوصة سنة ١٩٩٨م -

<sup>[</sup>م] -- اس کی کئی شہادتیں پیش کی جا سکتی ہیں ۔ مالب کے دیوان کئیوالتعداد مشرح اقیش جہانے گئے ہیں ۔ حال میں لاہور کے مصور جنگائی نے عالب کے دیوان کا ایک مصور اور ممتلا اقیابی شایع کیا ہے ۔ اس دیوان کی جو شرح بنایوں میں سرتب کی گئی تھی وہ بار بار مبیع ہوئی ہے ۔ علیکتہ کا اقیابی اس کے علوہ ہے ۔ جس کا دیباجہ مولان حسرت سوہائی نے لکھا ہے ۔ حیورآیات کے سهد علی حیدر مہامیائی نے اور نیز مبدالرحین بجنوری نے شرحیں لکھی ہیں لیکن بجنوری صاحب نے خالب کی خویبوں کے بیان میں مبالغے سے نام لیا ہے ۔

میں جو حیات عامه کو کسی اور رنگ میں پیش ھی نہیں کرتا روح افزا معلوم ھرتا ھے ۔)

# ( آزاد اور حالی : شاعری ' تاریخی تحقیق ' اور ادبی انعقاد کی فئی تحریکین )

﴿ متعمد حسون آزاد کی زندگی ایک پر زور انداز میں بعانی هے که کس طرح بالائی هلد کے عالی دماغ اشخاص نے ان مہیب مشکلات کا مقابلہ کیا اور الگریزی کا صرف سرسری علم رکھنے کے باہجود ادب اردو میں قدیم طوز سے مت کر جدید طرز کا راسته تیار کیا ﴿ آران سفه ۳۳ ـ ۱۹۳۱ م کے قریب دهلی میں پھدا ھوے)۔ ان کے والد باتر علی تھے جو اردو اخبار نریسی کے اولین علم برداروں میں سے تھے - دھلی کے منگار مسلمان گھرانوں کی طرح آزاد کا خاندان بهی فدر مهی تباه هو گیا - وه کچه عرصے تک ملک کے مختلف حصوں میں کھومقے رہے اوار آخر (سله ۱۸۹۳ع میں العور میں ان کا قدم جمال) انھیں ڈائرکٹر مصکمۂ تعلیم لاھور کے دفتر میں بقدرہ روپے ماہوار کی جاته ملی -لیکن ان کی قابلیت کے جوهر کیسے چھپے رهائے ؟ (انھوں نے العور میں ادب اردر کا ایک نیا مرکز قائم کھا جس نے اپنے طرز عمل سے اپنی طاقت کو ثابت کودیا - ککھنٹو یا دھلی کی ادمی روایات سے بے نیاز ہوکر اس تعویک نے نئے اصول پر اپنی بنیاد قائم کی - تاریخی تحقیق ، ادبی انتقاد ، شاعری کے اصلاف اور نفس مضمون کے معملی فئے اصول کی دافع بیل ڈالی گئی/،- ادب کے ان تينون شعبون مين مولانا آزاد لاهور مين پنچيس سال (سلم ١٨٨٩ ــ١٨٩٣ع) تک سرگرمی اور مصروفیت کی زندگی بسر کرتے رہے جس سے حمیرت انگهز نتائج نکلے عراصله ۱۸۷۳ میں انہوں نے انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی اور اس کے فریعی سے مشاعروں کا انتظام کیا جس نے اردو شاعری کی تاریخ میں ایک نئے باب كا اضافه كيا لرمولاما الطاف حسين حالى (سله ١٩١٣-١٩٧١م) بهي جو فدر کے ایام میں دھلی میں مصالب برداشت کرچکے تھے اور اب (الهور میں کام کر رہے تھے اردو کی جدید تحریک میں شامل ہوئے - سنة ۱۸۷۹ع میں ان کی شہرا آفاق مسدس نے اس تصریک پر مقبولیت کی مہر لالاس -مسدس کی تصریک علهکده کالم کے محدثرم بانی کے ایما سے ہوئی تھی اس کتاب نے اپنی عظیمالشان کامیابی کے سلسلے میں ای آپ کو علیکڈہ کی

التصریک سے وابسته کردیا - آزاد کی " دربار اکبری " گو ان کی زندگی مهن نامكىل رهي اور اسے ان كے شاكردوں نے پاية تكىيل تك پہنچايا ليكن اس كے اور اوراق بتاً رمے تھے کہ تاریخ میں اس کی تحقیق کس قدر زبردست تھی -﴿ لِيكِي جِسِ كِتَابِ كِي بِعُولِتِ أَوْلَهِ كُو بِتَأْلُمِ دُوامٍ كَا شَهِرَةُ حَاصَلَ هِم وَهُ شَاهِد أن كى " آب حيات " هـ - اب يه ايك بوے علمي پائے كى كتاب سمجهي جاتی ہے ۔ اردو میں ادب کی یہ پہلی تاریخ ہے ۔ لو ان کی بہت می ذاتی رائے پر اختلاف مرسکتا ہے تامم یہ اس تاریخ تک جب یہ لکھی گئی اردو زبان میں ادبی تحقیق اور تاریکی واتعات پر تبصره کی ایک ایسی عمده کتاب ہے که آب بهی کوئی کتاب اس کا مقابله نههن کر سکتی ان کی کثاب " نیرنگ خیال " ، شر میں مختلف مضامین کا مجسوعه هے جو مضامین کی سلست اور رفعت کے اعتبار سے اس قدر بلند پایہ ھے کہ بہت کم مصلف اس کی برابری کر سکتے میں ۔ سنہ ۱۸۸۹ع میں بہوارے آراد کے دماغ میں فتور آکیا - کو اس کے بعد بھی ان کا قلسی سلسله جاری رها لیکن ان کی سرگرم ادبی زندگی کا امی وقت خاتمه هوگها - کو وه سنه ۱۹۱۰ع تک بقید حیات رہے - اردو زبان اور پنجاب مولانا آراد کے رهیں منت هیں - ان کی ادہی خدمت کے اعتراف کی بہترین صورت پلجاب میں ادب اردر کے جدید احیا کی نعمریک ہے۔)

#### ( سرشار : نولکشور پریس اور اوده پنیم

( کیملؤ کے بلقت وتی تالیہ سرشار ( ۱۹۰۱ – ۱۹۲۱ ع ) نے قصد نویسی کی تاریخے میں ایک نئے اسلوب کا اضافہ کیا اور طبقہ متوسط میں لکھے پوھے لوگوں کی ایک وسیع جماعت کی توجہ کو اپنے انداز بیان کی طرف سبڈول کرانے کی واد نکالی آ پلقت صاحب انگریزی بھی کتچہ جانتے تھے لیکن لکھئؤ کی بازاری لوگوں کی زبان اور شہدوں کے متحاوروں کے متعلق ان کی معلومات حیوت انگیز تھیں - بیکمات اور توایوں کی اندرونی زندگی کے اسوار ' آجوے ھوئے خاندانوں کے حالات اور آن فلیل اور فرومایہ اشخاص کے واقعات جو اپنی حوس و طمع کا انہیں شکار بناتے تھے ' انہیں بخوبی معلوم تھے ' انہیں لے حوس و طمع کا انہیں شکار بناتے تھے ' انہیں الفاظ میں تصویر گییلنچنے ' انہیں اس قطوی فھانت اور قابلیہت سے جو انہیں الفاظ میں تصویر گییلنچنے ' قرامے کی طرح واقعات بھان کرنے ' اور مکالے کی شکل میں کونار کا

صنعیم خاکه آثارنے مهں حاصل تهی ارتو زبان کے ناظرین کے سامنے تعنیل کی ایک نشی دنیا پیش کی - نولکشور پریس کی الوالعومی کے صدائے میں جو سنه ۱۵۵۸ ع میں بمقام لکھنی قائم ہوا سرشار کو اپنے ادبی کمالات ظاهر کونے کا موقع مل کیا - بالائی هفد کی کوئی تمدنی فاریع اس وقت تک مکمل نهیں سنجهی جائیکی جب تک اس مهن منشی نولکشور ( ۱۸۳۰–۱۸۳۵ ) کا فکر نه کیا جائے ۔ منشی صاحب نے " روزانہ اردہ اخبار " بھی جاری کیا -اودہ الحبار اور منھی سجاد حسین کے " اودہ پنیج " [۱] نے اس زمانے میں جو ( سلته ۱ ۸ -- ۱۸۷۷ ع ) کے قریب تھا بالائی عقد کی اختبار نویسی کی دنیا میں ایک معزز جگه حاصل کی - سرشار دونرس اخمارات کے قلمی معاون تھے -سنه ۱۸۷۸ع میں وہ اودہ اخبار کے ایڈیٹر سفرر ھوئے اور مشربے واقعات کی تنصیل سے اودہ کی زندگی کا ایسا صحیم مرقع کھنتھا کہ اخبار فوراً ادبی شہرت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا۔ یہ مضامین سنہ ۱۸۸۰ع میں فساند آراد کے نام سے ایک کتاب کی شکل میں شایع هوگئے - اس سے قصه نویسی کی ایک نئی صروت قائم هوکئی - سرشار نے اپنے دل میں ذان کاوکسات [۱] کا تصور جما رکھا تھا اور ان کے میرو آزاد کے کردار سے یہی پایا جاتا ہے کہ وا عملي آدمي نهون هے اور اس كي روش مضحكة خهر هے/- آزال كے اود كرد قصبے کے اور اشتماص بھی میں - مثلاً همایوں جو اردو زبان میں ضوبالمگل ھوگئے ھیں 'حسن آوا' کوچی نوکو' ان کے علاولا بیسوں اور نام ھیں جو اودو زبان میں ضرب المثل هوگلے هیں ۔ کہیں کہیں اودو اور فارسی کے اشعار دئے گئے میں - نوایس ' پولیس کے افسروں ' اعلیٰ دوجه کے مستعروں ( مود اور عورت هونوں ) بلکالی بابو اور تههاموفست [۳] رفهره کی مضحکه خهر تصاویر الغاظ میں کھیلچی گئی ہیں۔ پہلک میں ان واقعات سے فلچسپی کی

<sup>[1]</sup> سید ایک مصور طرافت آمیز اغبار تھا جس میں رؤیر علی ' عُول ' اور گنگا سہائے حیسے هندوستانی مصوروں کے کارٹون شایع هوتے تھے اس کی کامیابی '' پلجاب پنج لاهود '' اور '' هندي پنج بہبئی '' کے وجود کی محوک هوئی - '' پلجاب پنج '' تھوڑے موسے تک زندہ رہا لیکس هندي پنج کي بنیاد زیادہ مستحکم تکلي جو '' اودہ پنج '' کی وفاحہ کے بعد بھي زندہ رہا ۔

Don Quixotex\_[r]

Theosophist-[r]

جو کھنھت پیدا ھوئی وہ اسی طرح کی تھی جو انگلستان میں ذکلس [۴] کے پکوک پھپرس [۴] سے ھوئی نہی - سرشار میں ذکلس کی طرافت اور کورار کو مقتصکه خیز صورت میں پیھی کرنے کی قابلیت موجود نہی لھکن سرشار اینک بگڑی ھوئی سوسائٹی کے حالات بیان کرتے ھیں جو اب تقریباً فنا کے گہات از چکی ھے - سرشار نے فوق الفطرت ھستیوں سے کوئی سروگار نه رکھا اور آیا قصے کی دلچسپی کے لئے ان اشتخاص پر اعتماد کیا جو در حقیقت زندہ انسان نہے - لیکن انھوں نے قصے کے سلسلے میں ترقی کے اس جذبے کو پھدا کرنے کا خیال نہ کھا جو بلکائی ناول نویسوں کا (جن کا ھم دکر کر چکے ھیں) مقصود تھا - مولانا شرر اس زمانے میں سرشار کے ایک نوجوان ار پر جوھ مداح نہے - شرد کی ناول نویسی کا دور بعد میں شروع مواجس کا ذکر آیندہ بات میں کیا جائے گا۔)

#### مولاما دكادالله

همیس اس زمانے کا تذکرہ مصله ذیل چار ناموں کے بغیر نہیں جھبورتا جاھئے : (مولاما فالحاللہ (+1011-1918ع)) اور حافظ نظیر احمد (1911-1918ع)) به سلسله ادب اودو تورورت ( ۷۷-1001ع) ایک خانوں تھیں جلہوں نے انگریزی اور فرانسیسی لڈریچر کے مضامین لکھے اور بھارتندو ھریش چند ( ۱۸۸۵-۱۸۵۹ع) کیے فرانسیسی لڈریچر کے مضامین لکھے ( مولانا فکاءاللہ دہلی کالم کے اولین طلبا میں سے تھے - قاکٹر نظیر احمد بھی ان کے ساتھ تھے حو عمر بھر مولانا فکاءاللہ کے دوست رھے (مسلم سی - ایف - ایندریوز نے) جو کامھی اور رابندرا باتھ ٹیکور کے دوست میں حال ھی میں (ایک انگریزی سوانع عمری میں مولانا دکاءاللہ کی بہت تعریف کی ھے - مسلم موصوف نے سوانع عمری میں مولانا دکاءاللہ کی بہت تعریف کی ھے - مسلم موصوف نے علصر قرار دیا ھے جس کا شہرازہ فدر کی وجہ سے حسرت انگیز طور پر چند سال کے لئے منقطع ھوگیا ) (مسلم انڈریوز کے نزدیک مولانا فکاءاللہ کے کام کا علی وجہ ھے جو شانعی نکھیں میں رابندرا ناتھ ٹیگور کا ھے - مولانا فکاءاللہ کے کام کا کھیرالقعداد کتابوں کے مصلف تھے - اودو میں ان کی تاریخ ھند ایک ادبی کھیرالقعداد کتابوں کے مصلف تھے - اودو میں ان کی تاریخ ھند ایک ادبی

Dickens -[1]

Pickwick Papers - [r]

اور تعلیمی وقعت رکھتی ہے ۔ ان کی شخصیت میں جانور تھا - هندوستانی تمدن پر ان کی نظر فرقاورانه تمدن کی حدوہ سے زیادہ وسیم تھی اور اسی کی بعدوات هم ان کو تمدنی تاریخ میں ہوا درجہ دے سکتے هیں - ایسی وسعت نظر آج کل هندوؤی اور مسلمانوں دونوں میں کسی قدر کم پائی جاتی ہے لیکن اگر هم آپنی مشترکه مادر وطن کے مستقبل کے متعلق پروا اطمیناتی جاهتے هیں تو اسی وسعت نظر سے کام لینا چاهئے ۔

# (مولانا نظهر احمد) کر نررو

مقرمت کے معاملے میں مولانا نظهر احدہ کی قسمت اچھے اچھے مہدوں سے وابستہ وھی - وہ برطانوی ھند اور ریاست حیدرآباد دکن میں اهلی عہدوں پر مامور رھے اور انہوں نے علیگتہ کی تصریک کو کافی تقویت پہنچائی - وہ تعزیرات ھند اور ضابطۂ فوجداری ( ۱۳ --۱۸۱۹ع ) کے سرکاری اردو مترجم تھے -(عمر کے آخری حصے میں انہوں نے قرآن مجید کا حس کے وہ حافظ تھے موجودہ اردو میں ترجمہ کیا - اس کے علاج انہوں نے اصلاح معاشرت کے خیال سے ناول بھی لکھے لیکن ان کے طرز تتعریر میں ققالت اور پند آموزی کی خصوصیت پائی جانی تھی - ان میں عوام کے جذبات کو برانگیخت کی کی وہ طاقت نہ تھی جو سرشار یا شرر جیسے مصافیوں کو حاصل تھی جنبیں بحد حیات میں شاوری اور جدو جہد کا زیادہ تجربہ تھا -)

#### تورورت

تررووت کا هندوستان میں وهی فرجه هے جو کیٹس [1] کا انگریزی شاهری میں هے ان کی پیدائش بنکال کی تھی مگر انہیں انگریزی زبان میں نظم اور فرانسیسی زبان میں مضامین لکھنے کا ملکہ حاصل تھا۔ اس امر کو ملحوظ رکھتے هوئے که ان کا اکیس برس کی عمر میں انتقال هوگیا۔ ان کی دو کتابیں یعنی نظم موسومه " هندوستان کے پرانے گیت اور افسانے " بزبان انگریزی اور ان کا " مادموازل دارویرکا روزنامچہ [۴] " بزبان فرانسیسی جو قرد لگن کے نام پر معنون کیا گیا تھا حموت انگیز علی کارنامے هیں۔ اول الذکر کتاب

Keats-[1]

Journal de Mademoiselle D'Arvers—[\*]

میں انہوں نے قدیم هندو دیوتاؤں کے قصوں کے منہوم کو ایک جدید اور همدودانه پیوایے میں طاهر کیا ہے ' اور آخوالفکر کتاب میں انہوں نے اپنی اس رندگی کا روحانی منہوم بتایا ہے جو انہوں نے فرانس میں ایک لوکی کی حیثیت سے بسو کی ہے ۔ ان کی عیر معمولی ادبی تابلیت تمام هندوستان کے لئے سرمایه نازهی ہے ۔

#### هريش چندر

بهارتندو هریش چند ۳۵ سال کی عمر میں سنه ۱۸۸۵ع میں جوان مر كُنُم ليكن وه هندي لتريجر پر ايني يادكار كا فهر فائي نقص چهور كُنْم هين -انهیں درحقیقت جدید هندی کی تصریک کا بانی قرار دیا جاسکتا ہے۔ بنارس کے کوٹینس کالم میں تعلیم بائی اور اپنی سرگرمی ورنیکلر لتریچور ( هندی ) کو مقبول اور هرداعزیز بنانے کے لئے وقف کردی - انہوں نے اپنی ﴿ کتاب سندری تلک [1] میں هندی شاعروں کے منتخب اشعار دئے هیں اور اینی کتاب موسومه " پر اسده مهانماؤں کا جیون چرنر" میں بچے آدمهوں کے سوانم حیات کو هلدی کے ذریعے سے عوام تک پہنچایا ہے ۔ ان کے رسالة موسومہ " هريش چلدريكا " كے جارى كرنے سے بالائى هند ميں هندى كے علمى رسالیں کا رواج شروع ہوگیا۔ ' رسا' کے تخاص سے انہوں نے اردو زیان میں بھی تطمهن لكهيس أور سنه ١٨٣٧ع مين بمقام بنارس أيك بهت بوا مشاعره منعقد کھا - ہندی زبان میں قرآن شریف کے متعلق جو مختصر مضمون انہوں نے لكها هے اس ميں ادب اور احترام ملتورظ ركها كيا هے جس سے ظاهر هوتا هے که وی مختلف مذاهب کے مطالعے میں دلچسپی لیتے تھے ۔ ان کا سلسلم نسب ہواہ راست کلکتے کے سیتھ أمین چرن (یا اما چرن یا امی چند) سے ملتا ہے جن کے تاریخی حالت کلائو اور بنکال میں انگریزی انقلاب کی تاریخ سے وايسته هين -

Sundari Tilak-[1]

# **دسواں باب**

# اخبار نویسی ، حیات عامه ، مالیات اور اقتصادیات

انگریزی اخبارات کا عرب جن کے مالک اور اقیگر هلدوستانی تھے

ابتدا میں هم نے هندوستان میں دیسی اخبار نویسی کی بنیاد پونے کا ذکر کیا ہے - فدر کے بعد انگریزی زبان میں ایسے اخباروں کا سلسلہ شروع هوگیا جن کے مالک اور مہتم هندوستانی تھے - ان میں سے بعض اخبارات کی اشاعت اور اثر کا دائرہ بہت وسیع تھا اور وہ اس وقت تک چل رہے هیں - انگریزی تعلیم کی ترقی نے ان کے لئے پوهنے والے بہم پہنچائے ' سنہ ۱۹۱۱ع میں توسیع یافتہ لیجسلیٹو کونسلوں کے قیام اور حیات عامہ کے شدید احساس نے ان میں وسعت نظر پیدا کردی - انگریزی زبان میں واے عامہ کے اظہار کے متعلق گورندنت کے احساس سے ان کا اثر بڑہ گیا اور انہیں ترقی کا موقعہ مل گیا - صوف گورندنت کے احساس سے ان کی آواز پر کان نہیں لگائے رهتی تھی ' بلکہ مل گیا - صوف گورندنت هی ان کی آواز پر کان نہیں لگائے رهتی تھی ' بلکہ کے اخبار نویسرں اور مضمون نگاری ' اور حیات عامہ میں دلچسپی لیاءے والوں کے اخبار نویسرں اور مضمون نگاری ' اور حیات عامہ میں دلچسپی لیاءے والوں کو بھیتے جاسکتے تھے - هندوستانی ملکیت کے انگریزی اخبارات دیسی اخبارات کے مقابلے میں بہت زیادہ اثر رکھتے تھے اور بلا شبہ ترقی کرتے کرتے اخبارات کے مقابلے میں بہت زیادہ اثر رکھتے تھے اور بلا شبہ ترقی کرتے کرتے مقابلات میں ہیاک تحریک کے لئے اب ضروری اور بلا شبہ ترقی کرتے کرتے مقابلے میں بہت زیادہ اثر رکھتے تھے اور بلا شبہ ترقی کرتے کرتے مقابلے میں بہت زیادہ اثر رکھتے تھے اور بلا شبہ ترقی کرتے کرتے مقابلے میں بہت زیادہ اثر رکھتے تھے اور بلا شبہ ترقی کرتے کرتے مقابلے میں بہت زیادہ اثر رکھتے تھے اور بلا شبہ ترقی کرتے کرتے مقابلے میں بہت زیادہ کے انہاں ان فروری اور الاسی هوگئے ہیں -

گریش چلنر گهوش اور کرستو داس پال: اخبارات ''هلنو پتریت " ' گریش چرد" ' '' القین مرر "

هندوستانیوں کی انگریزی اخبارلویسی میں پہلی کامیابی جیسی توقع

كى جاسكتي هے بنكال مهن هوئي - كريش چندر گهرش [1] ( ١٩٩-١٨٢٩ع) کا نام اس لتعاظ سے ممتاز نظر آتا ھے کہ انہوں نے اخبار نویسی کے میدان میں جرأت اور الوالعزمى دكهائي أور ولا يهت سى باتون مين هماوے اس رمالے کی خصوصیات رکھتے تھے۔ چالیس سال کی قلیل عمر میں انہوں نے ایک سے زیادہ اخبارات کا انتظام کیا اور ان کی تاریخ انہیں سے جای ﴿ وَا '' هادو پرتریت " کے ( جو سنه ۱۸۵۳ع میں جاری هوا تها ) پہلے ادّیار تھا - یه اخبار کہ پنی کی سند کی تجدید کے رقب مندوستانی خیالات کی آخری اور قطعی آوار تها - سقه ۱۸۵۵ع میں ان کو هریش چندر مکرجی (۱۱ ـــ۱۸۲۳) نے اخبار سے علیصدہ کر دیا - مکرجی سنه ۱۸۵۷ع میں لارق کیننگ [۴] کی پالیسی کے حامی تھے ' اور اس کے بعد ( سلم ۱۸۹۰ع میں ) انہوں نے نیل بریے والے کاشتکاروں کا معاملہ هانهہ میں لیا اور اس کے لئے تکلیف أَتْهَائِي - سَلَّم ١٨١١ع مين ممرجي كِي التقال پر "هندو پيتريت" کرساتو داس پال ( ۱۸۳۸-۱۸۳۸ع ) کے قبضہ میں آکھا ' حو ایک زبردست شخصیت کے آدمی تھے اور جنہوں نے اپنی رندگی کے آخری بیس سال میں بنكال بر الله اقتدار كا سكة جما ركها تها - مكريال الله خيالات مهر زيادة اهتدال یسند اور اعلی طبقوں کے حامی تھے۔ اُن کے زمانے میں یہ اخبار قطعی طور پر رمینداررں کا آرکن بن کیا تھا۔ گریش چندر کھوش نے سنة ١٨٩١ع ميں اخبار بنكالي جاري كيا ، اور اسے بال كے اخبار كے مقابلے ميں کسائس اور عام لوگس کے جذبات کا ترجمان قرار دیا - بنکالی مذاق کی تعلیم أرر بلکالی لقرید کو هردلعزیز بقائے کے لئے اضبار ' بنکالی ' کے علم تبصرے زیادہ کارآمد ثابت هوئے - ' بنکالی' نے کامیاب اور نتیجه خیز سنسنی پیدا کرنے کی خصوصیت حاصل کرلی تھی ۔ لیکن سفہ ۱۸۹۹ء میں کھرش کے انتقال کے بعد اس کا معیار گھٹ گیا یہاں تک که سرندرا ناتهم بینرجی ( ١٩٢٥-١٩٢٥ع ) نه سله ١٨٧٨ع مين اسي خريد ليا - اس وقت اس كي اشاعت صرف دو سو تھی ۔ بینرجی نے هندوستان کے اخباروں میں ' بنکائی'

<sup>[1]۔۔</sup>گریش چندر گھوش جی کا ذکر گڑھتھ باب میں اس حیثیت سے ھوچکا تھے کہ رہا کلکتھ میں ٹھٹیٹر کی تعریک کے بائی تھے ہالکل ایک دوسرے شخص ھیں اور ان کا تعلق بعد کے ذمائے سے ھے -

Lord Canning-[\*]

کو آئے زمانے کا ایک سر پرآوردہ انھبار بنا دیا - فروری سنه ۱۹۰۰ع سے یہ روزانه هوگیا - همیں اس موقع پر ''انڈین مرر'' کو نظر انداز نه کرنا جاهئے جو مہارشی دوندرا ناتهہ ٹیکرر' کیشب چندر سین اور مندوهن گهوش کے محترم ناموں کے ساتهہ تعلق رکھنے کا دعول کرتا ہے اور آبھی تک کلکتہ کے روزانہ اخباروں میں اعتدال کے ساتهہ اینا کام کئے جارہا ہے ۔

# " رئيس اور رعيت اور " امرت بارار پعركا "

اختمار نویسی کی لائن میں هريش چندر مكرجی لود كرستو داس پال كے رفقا مهن سے داکٹر شمبهو چندر معرجی (۱۳۹-۹۳) کا نام لیا جاسکتا ہے جو پال اور کھوس دونوں کے درمیان ایک بینے کی پالیسی پر چلتے رہے۔ اس کے بعد انھوں بے کلکته میں سنه ۱۸۸۶ع میں "رئیس اور رعیت " کے نام سے ایک با اثر اخبار كى بنهاد دالى - بحيثهت مجموعي ولا قدامت يسنده كي طرف مائل تهه -أس دوران مين سفه ١٨٩١ع مين انهين تعلقدارون كي انتجمن موقوعه لكهنؤ کا اسسانت مکریاری مقرر کیا گیا اور انهوں نے لکھناؤ کے اخبار سماچار هدوستانی کی اتیتری اید هانه، میں لی - سنه ۱۸۹۲ میں وہ نواب مرشدآباد کے دیوان ہوئے - اس زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ ان کے میل جول کا یہ اثر ہوا کہ ریادہ ہر فالعزیمز بلکالی اخبار نویسس کے مقابلے میں ہلدر مسلم سرال کے متعلق ان کا نظریہ زیادہ رسیم ہو کہا جیسا کانگریس اور گئو شائد کی تصریک اور سنه ۱۸۷۷-۸ ع میں روس اور ٹرکی کے جنگ کے متعلق ان کی روش سے ظاہر موتا ہے - مکر جو اخبار عوام کا سب سے زیادہ حامی تھا اور جس کی سرگرمی کلیٹا هلتوروں کے لئے تھی وہ '' امرت بازار پھرکا'' تھا -اس کو بحمیثیت بنائی اخبار کے منصلات میں سنہ ۱۸۹۸ع میں شهشر کمار گھرات (۱۹۱۱-۱۸۳۲ع) اور ان کے مشہور بھائی موتی لال گھوہ (۱۹۲۴-۱۸۳۵ع) نے جاری کیا اُسکر بعد میں سله ۱۸۷۴ع میں یہ اخبار کلکته میں منتقل هو گها - ` جب سله ۱۸۷۸ع میں لارة اللی کے جاری کلے هوئے قانون نے دیسی اخبارات کی آزادی کا کا گھونت دیا تو الوالعزم '' پاترکا'' نے بنگالی زبان کا جامهٔ آثار کر انگریزی زبان کا جامه یهن لیا ' اور سله ۱۸۹۰ع سے روزانه هو گها -' سقة ۱۸۸۸ع سے موتی لال گهوش نے ہوی مصهبتری اور پریشانیوں کی حالت مهل اخدار کو صرف اپنی ذمهداری پر چایا اور زبردست اور پر جوش مضامهن سے اسے مالا مال کر دیا اور اسے هندوستان کا اعلیٰ ترین اخبار بنا دیا۔

# مدراس كا اختبار "معدو"

مقارس میں اخبار " مدو" بھی الرہ التی کے ورنیکلر پریس آیکٹ کی سخت تصریک کی وجہ سے جاری ہوا ۔ یہ سنہ ۱۸۷۸ع میں ایک هفتموار اخبار کی حیشیت سے دو نوجوان مدراسیوں مسلار سیرانیا آثر اور مسلار ایم ویرا رکھوا چاریہ کی پر جوہی رہنمای میں نکٹا ۔ سنہ ۱۸۸۳ع میں " هفتو" هفته میں تین مرتبه شایع هونے لٹا ۔ اور ۱۸۸۹ع میں وورانہ هو گیا ۔ جب اس نے سنہ ۱۹۲۸ع میں اپنی جوہلی مثاثی تو اس نے اس امر پر فخر کا اطہار کیا کہ اخبار کے نام کے مقابلے میں اس کی نظر اور اس کے خیالات ریادہ وسیع هیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں تمام هندوستان کے انتصاد کا احساس پیدا کرے۔

# بمبغى اور بالألى هذه كي اخمارنويسي: "القين سيكتيتر"

سمیکی میں اگرچہ اخبارہویسی کا آفاز انگرینورں کے ابتدائی عہد سے شروع هوا تھا لیکن هندوستانیوں کے سر بر آوردہ انگریزی اخبارات اسی صدی کے اندر ظہور میں آنے - بمبلی کی آبادی میں انگریزوں کے تاجرانہ حلقوں کے معلوه پارسی ' مرهایم ' گجرانی بولغے والے هندو اور مسلمان شامل ههن یه مختلف فوقوں میں منقسم عیں اور ان کی روایات بالائی هند کے مسلمانوں کی روایات سے کچھ سختلف هیں - اهیسی اکبار نویسی کے میدان میں سب سے پہلے پارسیوں نے قدم اقہایا - هندوستان کے اولیس دیسی اخباوات میں الى كا اخبار "بمبلى سماچار" تها جو اب تك جارى هـ - قجراتي اخمار "راست گفتار " نے زیادہ تر البخسروکایراجی کی متعنت اور لیاتت کی رجه سے اچھی حیثیت حاصل کرئی ہے۔ ان کا تعلق اس اخبار سے سلت ١٨١٣ع سے سله ۱۹۰۲ع تک رما۔ یہ اخبار آب بلند مو کیا ﴿ پُونَا کِ مرمثی زخبار " کیسرمی" کی بنیاد مسالر بالی گنکا دھر تلک نے سنه ۱۸۸۰ع میں اس زمانے میں ڈالی حب بنکال اور مدراس میں بھی بڑے ہدرستانی اخبارات جاری ہو ویے تهر و هناه، وأو الحبار " الدّين سهكليلو" جو انكريزي زبان مين جاري كيا كيا تھا اس کی شہرت اور اس کا اثر زیادہ تر مسلّر بہرانجی مالباری کی وجہ سے تھا 🧗 جنہوں نے سنہ ۱۸۸۰م میں اس اخبار کی انیگری اس وقت اپنے ہانیہ میں کی جب لوة ربي [1] كي فياضانه حكمت عملي كي بدولت هلدوستان كي اخمارات

Lord Ripon-[1]

اور حهات عامه میں ایک خاص تصریک پیدا در کلی تھی۔ مکر اندیں سیکٹیٹر " مالادارى " كے بعد زندہ نه رها ﴿ سلم ١٨٣٨ع مهن " بمهلى تالمز " جارى هوا ابر سله ١٨١١ع مين اس نے " تائمز آف انديا " كا نام اختيار كو لها لرية اخبار هميشة اينكلواندين رها هے لهكن دوسرے أينكلو اندين اخبارات مثلاً " بایونیو " کے مقابلے میں ہندوستانی خیالات کے ساتھ اس کے تعلقات میں ریادہ موانست پائی جاتی ھے۔ ہمبلی کے جدید ھندوستانی ملکیت کے أنكريزي أغبارات " بمبثى كرونيكل " أور " اندين ديلي ميل " بيسويس صدى مهن پيدا هوئے هيں -﴿ اِلهُ آباد كا " لهقر" اور الهور كا " الريبيون " شمالي هند کے دو انگریزی اخبارات هیں جن کے مالک هندوستانی هیں ، کو یہ اخبارات گذشته صدي ميں جاری هوِتُه ( " تريبيون " کی بنهاد سنه ٧٧٧ ع سردار ديال سنكه مجهیدیه نے دالی تهی ) لیكن حقیقت میں انہوں نے بیسویں صدی میں فررغ پایا - هندوستان میں مسلمانوں کے پاس کبھی کوئی ایسا طاقتور روزانه انگریزی اخبار نہیں ہوا جو دوسری قوموں کے انگریزی اخبارات کا مقابلة كرسكي - لاهور كا " مسلم أوق لك " مقابلتاً حال كي يهدائس هي مكر لكهذؤ " لاعور اور حیدرآباد دکن میں ان کے بعض اردو اخبارات کی اشاعت حال میں بہت ریادہ هوگئی -

## کس طرح حیات عامه مهن تهن موحلون پر شدید احساس پیدا هوا ؟

ملک میں حیات عامه کی ترقی اور تعلیم کی اشاعت کے لئے اختبارات کے مطابع کا فروغ پانا ایک اچھی علامت ہے - جس زمانے کا تعلق اس باب سے ہے اس میں ہم تین خاص تحریکوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے علوانات کی تحصت میں حیات عامة کے واقعات بیان کئے جاسکتے ہیں ۔ پہلا فدر کے بعد کا تعمیری دور تھا - دوسرا دور لارڈ لٹن کے عہد حکومت میں وجعت پستدی کا تھا اور تھسوا دور لارڈ رپن کے عہد حکومت میں فیاضانہ حکمت عملی کا تھا جس میں لوکل سلف گورنمدت کی مشہدری کامل طور پر نئے سانچے میں قطائی گئی ۔ :

مدالتی انتظام کی ترقی

نئی تعبیر کا دور ( ۲۳-۱۸۹۱ع) وه زمانه تها جس میں انتظامی پیلو

سے بچی سرگرسی دکھائی گئی اور ایک مستحصکم بلیاد پر حمهات عامه کا نظام قائم کیا گیا - تعلیم اور یونیورسالیوں کا هم پہلے هی ذکر کر چکے هیں -🖈 سند ۱۸۲۱ع میں کلکٹہ ' مدراس اور بمبئی میں شاہی قرمان کی بنا پر مائی کورت ( عدالت العالمة ) قائم کئے گئے ۔ ان کے بعد سنّه ۱۹۹۱ع میں ایک ھائی کورٹ القآباد میں اور ایک چیف کورٹ لاھور میں قائم ھوا'۔ اس کے یہ معلی تھے کہ هددوستان کے قانون پیشہ لوگوں کا درجہ بوها دیا گیا اور ان کے لئے عدائتوں کے اعلیٰ عهدوں کا دروازہ کھول دیا گیا ہے منو موھن گھوش [1] ( ۹۲-۹۲ اع ) پہلے هددرستانی بهرستر هیں جلهن نے للدن کی اِنس آف کورے [1] کا امتصلی پاس کہا اور جس کا درجہ مر انگریر بیرسٹر کے برابر مولیا - انہوں نے سنہ ۱۸۹۹ع میں لندن میں بیرستری حاصل کی اور اکلے سال کلکته ھائمی کورٹ کے بھرستروں میں کام کرنے لگے۔ انھوں نے ایپ قانونی پیشہ اور پهلک رندگی میں برا نام پیدا کیا - وہ مجالس عامه میں ایک قصیم و بلیغ مقرر تھے اور انھوں نے اندین نیشلل کانگریس کی ہوی قابلیت کے ساتھ خدمت کی - بمبلی کے مسلم بدرالدین طیب جی هددوستان کے پہلے مسلمان بهرستر تھے - سند ١٨٩٧ع ميں انهوں نے بيرستری حاصل کی - هِندوستان كے ھائی کورٹ کے پہلے ھندوستانی جم ایک کشمیری برهس پنتوت شمهوناتھ ته جو بهرسالر نههل بلکه وکیل تهے - پندت ساحب ابتدا میں صدر کورت ریکارڈ کیپر ( متحافظ دفتر ) کے نائب تھے اور انھیں بیس روپیہ ماھوار ملتہ تھے ' لیکن اس ادنی عہدے سے ترقی کرتے کرتے وہ جھی کے اعلیٰ عہدے تک پہلیم کلم - قبضه اراضی کی نوعیت کے معاملات اور هندو قهرم کے قانون میں انہوں نے ابھ مطالعے سے وسیع اور عمیق علم حاصل کیا۔ وہ سنه ١٨٩٣ع سے سند ۱۸۹۷ع تک کلکته هائی کورت کے جمع رہے۔ هائی کورت کے دوسرے هندوستانی جمع دوارکا ناته مترا ( ۷۳-۱۸۳۳ ع ) تھے جو سنه ۱۸۹۷ ع میں جب ان کی ممر ۳۴ سال کی تھی عدالت عالمہ کے جمے بنائے گئے - وہ اس عہدے پو سات سال تک مامور رهے ۔ وہ ایک بوسے قانون داں اور انظریوی اور فرانسیسی زبانوں کے ایک زبردست عالم ہونے کے علاوہ وہ ایک بڑے پایے کے فلسفہ داں تھے۔ أن كى قابليت أور سهرت كا اثر انگريزوں پر يه پوا كه هندوستانهوں كے معملق

Mano Mohan Ghose-[1]

Inns of Court-[r]

أن كى رائم اچهي هوگئى - اس وقت سے هائى كورت هندوستانى جبع سے كبهى خالى نہيں رہے - پہلا مسلمان جسے هائى كورت كى جبجى پر مامور كيا گيا وه مسلم جستس محمود ( 149 ا -- 140 ع ) تھے جو سلم 144 ع سے سلم ١٩٩٣ع تك المآباد هائى كورت كے جبح رہے - أسلامى قانون پر جو فيصلےوہ لكه كُمُه هيں أن ميں أملى دوجے كى معاملة فهمى اور قانونى جامعيت بائى جاتى ہے -

قانوں کا مجموعة مرتب کونا اور اس کے تمدنی نتائیم

قانوں کے مجموعہ مرتب کرنے کی تصریک جس کی ایتھا الرق میکالے کے زمانے میں شروع هوچکی تهی اب بارآور هونا شروع هوئی - مجموعه ضابطه ديراني كا سنة ١٨٥٩ع مين ، تعزيرات هند ، كا سنة ١٨٩٠ع مين ، أور ضابطة فوجداری کا سلتہ ۱۸۲۱ع میں نعاف ہوا - معاهدوں کے قانون کو سلت ۱۸۷۲ع میں مجموعے کی حیثیت دی گئی ۔ قوانین کے اُس مجموعوں کا ارہو اور فیسی زبانوں میں ترجمه کیا گیا۔ هندوستان کی تبدئی ترقی پر ان کا اثر درهرا هوا۔ وہ موجودہ انگریزی قانوں کے اصول پر معنی تھے لیکن انگریری قانوں کی اصطلاحات اور پیچیدگیس سے مبرا کئے گئے اور ہندرستانی حالات کے مناسب حال بنائے گئے - اس سے هندوستانی طبائع میں جدید قانونی خیالات کی چهان بین کے متعلق تصریک پیدا هوئی - یه بات بعض دیسی ناولوں اور بالخصوص مولوی نذیر احمد کے ناولوں میں نظر آنی ہے۔ دوم اس تصریک نے هندوستانی مدالتیں کے اصلی موجه کے وکیلس اور ایجنتس کا اخلائی درجة بوها دیا ' اس طور پر قانونی زندگی کے بہت سے ہوے چھوٹے راستوں کے فریعے سے قانون کی حکومت کا میدان بغدریم وسیع هوتا گیا - همدوستانهون کی آنده نسل کو يه طعنه ديا جاتا هے كه اس پر وكاه اور بيرستر مسلط هوگئے هيں - كو اس صورت میں کچھ خرابیاں تھیں ' لیکی اس سے انکار نہیں کھا جاسکتا که درسری طرف خامیوں کے مقابلے میں خوبیوں نے یہ خواهش پیدا کوئی که عام بلکه نیم کی زندگی میں بھی باقاعدگی اور ہر شخص کے حقیق کی حفاظت كا احساس بهدا هو جائے -

مجالس وضع قوانین میں ہندوستانیوں کی شرکت جب سفہ ۱۸۹۱ع کے قانون کے رو سے مجالس وضع قوانین میں توسیم

ھوٹی تو اس سے مهر سرکاری ممبروں کے لئے ہے وائسرائے کی لهنجسله اول کونسل کے ایڈیشلل میپر مقرر کئے جانے کی صورت نکل آئی ۔ یہ غیر سرکاری طبقے گو شروع میں کم تھا لیکن هندوستان میں ایسے آدمیوں کی نسل پیدا کرنے کے لئے کانی تھا جو دلائل اور حقائق کی بنا پر ایچ خیالات کو ایسے زاویہ نگاہ سے پیش کرسکے جو سرکاری بقطۂ خیال سے بالکل مختلف اور بعض صورتوں میں مخالفاته هو - ہمیلی اور مدراس کے صوبوں میں بھی لجیسلیاتو کونسلیس دربارہ قائم ہوگئیں ' لفتنت گورنروں کے صوبوں یعنی بنکال ' شمالی مقربی صوبه سرحد اور پلجاب میں بھی ایسی کونسلوں کے قیام کے لئے اختھارات حاصل كليه كلم إور انهين كام مين لايا كها - إن مانتحت كونسلون مين بهي ايديشلل ممدر مقرر ہوئے۔ اس سے ہندوستان کے تمام صوبوں کی قانونی کونسلوں میں هلدوستانیوں کے حصے دار هونے کی صورت نکل آئی - دوسری طرف حکومت هلد کی مرکزی حبثیت اور متحده نظام کو اور ریاده نقویت يهديهي - جو هدوستاني والسرائي كي ليجسليةو كونسل مين جاتي تهم رة وهل کی '' آل اندیا '' فقا میں سانس لیتے تھے جو ملک کی سیاسی ترقی کے للے معید تھی۔ اب ان کے نفیالت تمام ملک کی طرف رجوع ھونے لکے ' اور چونکہ ان کو اور صوبوں کے میر سرکاری ھندوستانی ممبروں سے ماقات کرنے کا موقع ملتا تھا اس لئے ان کے خیالات میں جو مقامی تلگ نظری تھی وہ رفع ہوگئی ۔ صوبوں کی کونسلوں میں غیر سرکاری ممبر لوگوں کی نئی ضروریات کے متعلق اپنی آواز بلند کرتے تھے اور گورنسنت کو اس امر کی طرف مائل کرتے تھے کہ لوگوں کے مطالعے اور ان کی آواز ہر زیادہ ترجہ کرے - جب پیارے چند مترا (۱۸۱۳–۱۸۱۴ع) جیسے سماج کی درستی کرنیوالیں کو کونسلوں میں جانے کا موقع مل گیا تو انہوں نے ایک اجنبی حکومت سے جس نے مذهبی اور معاشرتی پہلو سے فیر جانبداری کا عہد کر رکھا تھا ایسے قانون پاس کرائے جن کی مشکلات کو دوو کرنے میں اس کو تعمل تها - پهارے چلد مترا سنه ۱۸۹۸ع میں بنکال کونسل میں داخل هوئے اور انھوں نے جانوروں کے ساتھ بھرحسی کے روکلے کے للے قانون پاس کرایا -أسى طرح كلكتے كے نواب عبداللطيف (٩٣-١٨٢٨ع) سات سال تک بنگال لیجسلیاتو کونسل میں رکلیت کے فرائض بجا لائے اور مسلمانیں کے خیالات کی توجیانی کرتے رہے ۔'

#### اعلى انتظامى عهدون مهن شركت

التین سول سروس هدوستان کا اِعلیٰ ترین انتظامی شعبه هے - اس کا دروازہ بھی اب هدوستانیوں پر بند نه رها - لندن میں هدوستانیوں کو کھلے متابلے سے سول سروس میں داخل هونے کا موقع حاصل هوا - کو امتحان کے مقام اور مضامین کے نظام کی وجه سے هندوستانی زیادہ گھاتے میں رهتے تھے عبیلا هندوستانی جو امتحان مقابلے سے اندین سول سروس میں داخل هوا وہ باہو ستندرا ناته، تاگور تھے ۔ گو اس سروس میں وہ کسی اعلیٰ درچ تک نه پہلتے لیکن ان کے بعد بہت سے آدمی اعلیٰ مناصب تک پہنتے - سب نه پہلتے لیکن ان کے بعد بہت سے آدمی اعلیٰ مناصب تک پہنتے - سب سے اعلیٰ انتظامی عہدہ جس پر اندین سول سروس کا کوئی هندوستانی مممور اس وقت تک پہونچا هے وہ لندن میں '' هائی کیشلز فار اندیا ''[1] کا هی جس سے سر اتول چندر چترجی حال هی میں (سنه ۱۳۱۹ع) سبکدوش هوئے هیں - سول سروس کے امتحان کے لئے هندوستانی اُمیدواروں کے راستے میں جو رکاوتیں تھیں ان کی بنا پر یہ مطالبہ پیش کیا گیا کہ هندوستان میں به یک وتت امتحان لیا جائے - آخر یہ مطالبه جنگ اور انکلستان میں به یک وتت امتحان لیا جائے - آخر یہ مطالبه جنگ

#### دوسرے شعبوں میں ترقی

انتظامی شعبے میں هندوستان کی ترقی کے ساتھ ساتھ اخبارات میں اور پلیت فارم پر عام لوگوں کی تعلیم کا سلسله برابر جاوی وها - آئیل کی کاشت کے متعلق جو شورهی هوئی اس کا هم پہلے هی ذکر کرچکے هیں - اس آشورهی کا یہ نتیجہ نکلا کے ذاتی فائدے کے لئے کاشتکاروں سے جو ناجائز فائدہ زمیندار اُتھاتے تھے اس سے کاشتکاروں کو نجات مل گئی - زمینداروں نے بھی بنگال اور اودہ میں اپنے اندر جماعت بندی اور انتظام کیا اور یہی وہ صوبے ایسے هیں جہاں زمینداووں کی بڑی بڑی جو یائدادیں هیں - اسی کے ساتھ ایک اور تحریک اندین اسو سی ایشن کی شکل میں ظاهر هوئی جو مستر سرندر ناتھ بنرجی نے سند ۱۸۸۱ع میں بقام کلکتہ طبقۂ متوسطہ کی جماعتوں کے لئے قائم کی ـ اسی زمانے میں کاشتکاروں کے مسائل نے ایسی اهبیت

High Commissioner for India -[1]

اختیار کی که ان پر مباحثه هوا - نتیجه یه هوا که ایکت کاشتکاران لارد رین [1] کے عہد میں مرتب ہوا اور لارۃ قانون [۲] کے عہد میں یاس ہوگیا - اُڑیسہ کے قصط اور سیلاب میں دس لاکھ سے زیادہ جانیں تلف ہونیں یہ بلا سلم ۲۹۔۔۔ ۱۸۹۵ع میں نازل ہوئی تھی اس نقصان عظیم کی وجم سے حکومت نے قصط کے متعلق اپنی اسدادی پائیسی پر پورے غور و فکر سے کام لیا . ہدیلی میں (سلم ۱۸۹۹ع) میں پچاس پارسیوں کے اس مطالبے نے (که انہیں مقامی " واللقیر کور " [۳] میں بہر تی کیا جائے) یہ عام سوال پیدا کر دیا که ایسی جمیعت مهن هندوستانی قانونی پهلو سے بهرتی هونے کی اهلیت ونهتم میںیا نہیں -محکمہ نوچ نے اس معاملے میں جو عملی رکاوتیں پیدا کیں ان کی وجه سے هندوستانیوں کی یه خواهش بالکل بند هوگئی که وه عام طور پر آبے ملک کی حفاظت کے لئے خوشی سے فوجی خدمت میں شامل هوں سنه ١٨٨٥ع ميس راجه راجندرا لال مترا (٩١-١٨٢٣ع) بنكال كي أيشياتك سو سائلی کے صدر منتخب ہوئے۔ یہ انتخاب اس امر کا اعتراف تھا که هندوستانی علم و فضل کے اعلیٰ مقام تک پہنچ کلے هیں۔ وہ ابنے زمانے کے فاضل تریں ہندر تھے اور ابھوں نے ہندوستان کے آثار قدیدہ کے متعلق هندوستانیوں کی تحقیق میں انتقاد کے ایک نئے جذبے کو رواج دیا -

# یسیلی کے ڈاکٹر بھا و واجی

بمبئی کے ملاتے میں قاکتر بیا و واجی (۱۳—۱۱۸۱ع) کا کام قابل یادگار ہے - وہ شہر بمبئی کے بیروئی علاتے کے رہنے والے تھے اپنی محصنت اور کوشش کی بدولت کامیابی کے درجے تک پہنچے جرانیوں نے قائٹری میں تعلیم حاصل کر کے بمبئی میں اپنا کام شروع کیا جس میں اگر ایک طرف ان کے مریشوں کا حلت وسیع تیا تو دوسری طرف ان کی آمدنی بھی بہت ان کے مریشوں کا حلت وسیع تیا تو دوسری طرف ان کی آمدنی بھی بہت زیادہ تھی - لیکن وہ طبابت کے علاوہ اور بہت سے کاموں میں دلچسپی لیٹے تھے ' وہ ہر قسم کے معاشرتی مسائل ' انسانی فلاح و بہبود ' اور تعلیمی امور میں بوری سر گرمی کے ساتھ کام کرتے تھے - اسی کے ساتھ آگار قدیمہ میں ان

Lord Ripon-[1]

Lord Defferin-[7]

Volunteer Corp.[r]

کسی تصقیقات اور هدوستانی دوانوں کے استعمال کے ستعلق ان کی چھان بین کا سلسلہ برابر جاری وھا - جذام کے عقبے میں انہیں خصوصیت سے دلچسپی تھی - قدیم سکوں' کٹیوں اور سلسکرت کے قلبی نصفوں کے حصول کے لئے انہوں نے اپنے علمی مدخار ملک کے دور دواز حصوں میں بھیجے جن میں نیپال بھی شامل تھا - وہ پہلے هددوستانی تھے جو بمبلی میں شہرف [ا] کے عہدے پر فائز ہوئے - اسی عہدے پر وہ دو مرتبہ مامور رھے پہلی دلعہ سنہ ۱۹۸۱ع میں اور دوسری مرتبہ سنہ ۱۹۸۱ع میں اور توسری مرتبہ سنہ ۱۹۸۱ع میں اور دوسری مرتبہ سنہ ۱۹۸۱ع میں اور دوسری مرتبہ سنہ ۱۹۸۱ع میں اور نوسری مرتبہ سنہ ۱۹۸۱ع میں اور دوسری مرتبہ سنہ ۱۹۸۱ع میں اور خوس تھے ان کی یونیورستی کے اصلی فیلو کے زمرے میں تھے انہوں نے یونیورستی کے معاملات میں ان تھک کوشش سے کام لیا - ان کا نام وہ عربیوں کو خیرات دیا کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کی یاد اس شہر کے لوگوں میں اب تک تازہ ہے جس کی صدمت انہوں نے محتلف، اور متعدد دوروں میں اب تک تازہ ہے جس کی صدمت انہوں نے محتلف، اور متعدد دی۔

# عليكذه كالم ك علاوه ديكر أسلامي تعصريكين

ملیکتہ کی تصریک کے مقرہ جس کا فکر ایک سے زیادہ مرتبہ ہوچکا ہے مسلمان ملک کے دوسرے حصوں میں بھی انجملوں اور جباعتوں کے قائم کرنے میں سر گرم تھے۔ کلکتہ کے تواب عبداللطیف (۱۳۳–۱۸۲۹ع) نے محمدی لاریری اینڈ سائنٹنک سوسائٹی کی بلیاد سنہ ۱۸۳۳ع میں ڈالی ۔ اس کی خدمت وہ کئی سال تک کرتے رہے ۔ یہ سوسائٹی خاص ادبی اور علمی قوائد کے عقوہ مسلمانوں کے دیکر تمدنی فائدوں کی بھی نگہداشت کرتی تھی ۔ هندوستان میں مسلمانوں کی عام روزانہ زندگی کے معملی جو خدمات اس نے انجام دیس اس میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ اس نے وہابیوں کی شورهی اور جوهی کے سیقب کو روکا کو اس شورش کا نتیجہ یہ ہوا کہ سنہ ۱۸۷۱ع میں کلکتہ کے چیف جسٹس اس شورش کا نتیجہ یہ ہوا کہ سنہ ۱۸۷۱ع میں کلکتہ کے چیف جسٹس نارمی قتل ہوگئے۔ سید امیر علی سنہ (۱۸۷۱ع میں کلکتہ کے جم رہے اور اس خدمت نارمی شاہ ۱۸۹۹ع سے سنہ ۱۹۷۹ع کے بعد اواں سے سبکدوہی ہونے کے بعد پروہی کونسل کی جڈیشل کیگی کے پہلے هندوستانی میں ہوئے۔ آپنی جوانی کے زیام میں سنٹرل نیشنل محمدی اسوسی ایشوں

Sheriff-[1]

(سلم ۱۸۹۰–۱۸۷۹ع) اور کمیاتی امام بازه هاکلی کے ذریعے سے مسلمانان بلکال کی پبلک خدمت کا حق ادا کیا ' اور اپنی زندگی کی آخری ساعت تک قندن میں اسی سرکرمی سے کام کرتے رہے۔ ﴿ ہمبئی میں مسار بدرالدین طیب جی (سلم ۱۹۴۰–۱۹۲۸ع) انجدن اسلام کے دریعے سے مسلمانوں کی معاشرتی اور تعلیمی ترقی کے لئے کوشش کرتے رہے۔

# وجعت يسلدانه دور أور تلشى

﴿ سَلَّمُ ١٨٧٣ع أَوْرُ سَلَّمُ ١٨٨٠ع كَي دوران مين الكلسَّان مهن تسراليلي[1] کی حکومت سے هددوستانیوں کے اندر "رجعت بسندانه فضا" پیدا هوگئی جو قابل ذكر هے - ية ايك " زبردست " خارجة باليسى أرر التدار بسلدى کا زمانه تها اس الرد لکن نے ایے سردار مقیم الکلستان کے خیالات کا عکس صحیم طور پر هندوستان میں دکھایا - الرد التی کے نزدیک هندوستان کی تعلیم یافته جماعت "مثکاب اور میکالے کا ایک مہلک ترکه " تھی - اس کے جراب میں هندوستان کے تعلیم یافته افراد نے الرد لتن کی حکست عملی اور شخصیت سے دلی تذمر کا اظہار کیا ۔ ھادروں اور مسلمانوں کے سیاسی جدائی نے اسی رمانے سے ایک خاص صورت اختیار کرنی شروع کی - صوبتجات مقتصدة میں أردو هددی کی بهی بحث چهر گئی ۔ مشرق میں انگلستان کی شاهانه حرص و هوس کے ایک بوے حصے کا بار هندوستان پر ڈالا کیا۔ سله ۷۸ – ۱۸۷۷ع میں هلدوستان کا پبلک قرضه ( جس میں وہ سرمایه شامل نهیںجو ریلوے اور تعمیرات عامه میں لکایا گیا تھا ) ایک اوب ۲۵ کرور تھا۔ اکلے بارہ سال کے اندر یہ قرضہ ۲ ارب اور سات کروز تک پہلیے گیا۔ قرضے کا زیادہ تو حصه الکلستان میں لیا گیا جہاں اس کی سود کی وقم وجبالادا ھوئی ، ھندوستان کے تیکس کی وقم جو سنہ ۷۸۔۔۔۱۸۷۷ع میں ۳۵ کرور تک پہنچ گئی تھی رفته رفته ۲۴ کروز تک پہنچ گئی ۔ اس رقم کا تقریباً نصف حصه فوجی مصارف پر خرچ هو جاتا تها - سنة ۷۸-۱۸۷۹ع کے خوفداک قصط میں جس قدر جانیں تلف عرثیں ان کا اندازہ ۲ ملیں ( ۱۰ لاکہت ) کیا جاتا ہے - ایعی ملک کو قتعط کی بلا سے نجات نہیں ملی تھی کد جنوري سله ١٧٧٧ع مين بمقام دهلي عظيم الشان شهلشاهي دريار منعقد هوا -

Disraeli—[1]

یہ امر باعث تعجب نہیں کہ دیسی اشبارات نے شکومت کی اس کاروائی پر ناراضی کا اظہار کھا بلکہ اس کا فصہ اور جوش دیوانگی کی حد تک پہلج کیا ۔ (حکومت نے اس کے انسداد کے لئی سٹہ ۱۸۷۸ع میں ورنیکلر پریس ایک جاری کیا ۔ اس ایک ن نے پہلی مرتبہ یہ حریفائہ اور مخالفات امتیار قائم کیا کہ اخبار انگریزی زبان میں چھپتے ھیں یا ھندوستانی زبان میں جھپتے ھیں یا ھندوستانی زبان کے سوال نے اخبارات کی اس امتیازی حیثیت پر بردہ قال رکھا تھا کہ آیا وہ انگریزی مفاد کے لئے جاری کئے گئے ھیں یا ھندوستانی مفاد کے لئے جاری کئے گئے ھیں یا ھندوستانی مفاد کے لئے جاری کئے گئے ھیں یا ھندوستانی مفاد کے لئے اگریزی اخدارات کے لئے ایک عظیم الشان تصویک پیدا ہوئی ۔ لاڈر رپن نے سٹم ۱۸۸۷ع میں اس ایک عظیم الشان تصویک پیدا ہوئی ۔ لاڈر رپن نے سٹم ۱۸۸۷ع میں اس ایک کو مستود کر دیا ۔ )

## لارة رين كى همدردانه حكومت

هلدوستان کے رجعت پسندانه دور نے هندوستان کی حهات عامه کو بهت تقویت پهلنچائی - جب لارد رین ( ۸۳-۱۸۸۰ع ) کی حکومت کا دور شروع هوأ حس سے هندوستانیوں کے ساتھہ همدردسی اور جانبداری پائی جائی تھی تو جو بیم بویا گیا تھا وہ پھوت ہوا اور اس نے ایک جلد دوھلے والی فصل کی صورت اختهار کرلی مدراس کی مهاجن سنها جیسی هندرستانی انجمنهن أور یدلک جماعتين تمام ملک مين پيدا هو گلهن - اور ان کي ترقي اور نشو و نما کا سلسله شروع هو گیا - اسی کے ساتھ ایک طرف انگویاوں اور هددوستانهوں اور دوسرم طرف هددووں اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات میں خلوص کی روز انزوں کمی شروع هو کئی - سلم ۱۸۸۳ع میں البرے بل [۱] کے خلاف آواز بلند کرنے کی فرض سے یورپیس ڈیفلس اسوسی ایشن قائم هو گلی ﴿ علیکۃ کی تعریک جس کی باک سر سید احمد خان کے هاته، میں تھی سیاسیات میں هلدوؤں کی عام تحریک سے قطعی طور پر علحدہ هو گئی ' اور یہ عام تحریک سنه ١٨٨٥ع مين انڌين نيشنل الانگريس کي صورت مين طاهر هوئي -جلوبی هلد کے هلدو مسلم فسادات (جولائی - اکست سلم ۱۸۸۱ع) نے قانون کی خلاف ورزی کا ایک ایسا جذبه پیدا کر دیا جو صلم پسندی کے جذبه سے خالی تھا - کے

Albert Bill-[+]

# الرق رین کی حکومت کے تمدنی پہلو

برطائوی هدد کی تاریخ میں لارة رین کی پالیسی ایک امالیازی نشان ھے کیونکہ اس پالیسی نے ہدورستان کے نظام میں ایک بالکل نگی قضا ہیدا کرنے کی کوشص کی۔ ہرطانیہ کے کسی اور منتظم کی حکرمت تعدنی پہلو سے اس قدر اھمیت نہیں رکھتی تھی جس قدر لارت رین کی حکومت رکھتی ھے ۔ سنہ ۱۸۸۱ع میں ردیار خاندان کو میسور کی ویاست واپس کردنی گئی ۔ اس وایسی سے جنوبی هند میں ملک کا ایک بہت ہوا قطعہ هندوستانیوں کی حکومت میں شامل هوگیا - شدال مغربی سوحد کے بار هندوستان کا معامله جو فيو ملكي مسائل كي وجه سے پينچيده هوئيا تها سلجهه كها -سلم ٨٣ ١٨٨١ع کے تعلقمی کمهشن نے جس کا هم ذکر کرچکے هيں آيک نغے خھال سے مسلماء تعلیم کے تمام پہلوؤں پر ایک ماٹر نظر ڈالی ۔ الجرف مل کے ذریعے سے صاف الغاظ میں اس حقیقت کے واضم کرنے کی کوشش کی گلی تھی که قانون کے سامنے انگریز اور هندوستانی یکسان حیثهت رکھتے هیں -ملك مين ايك پرجوش اور اشتعال إلكيز بعدف كا سلسله چهر كها جس مهن کلکته کے انگریری اخبار ' انگلش مین ' نے بہت بڑا حصه لها - پورپینوں نے (+۲ فروری سله ۱۸۸۳ع) أثاؤن هال مين الس كي متصالفت مهن أواز بلك کرنے کے لئے ایک جلسه منعقد کیا جس میں ناشائستہ اور نامغاسب الفاظ استعمال کئے گئے۔ انگریز بھرسائر اس لئے پیچ و تاب کہا رہے تھے کہ ایک هلدوستانی جم سر رومیش چلدر متر کو قائم مقام چیف جستس بنا دیا گها -پورپیون زمیلداروں کو یہ در تھا کہ اُن کی زمیلداریوں میں جہاں انگریز مجسالریکوں کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات کی وجہ سے انھیں غیر معمولی رعب اور اقتدار حاصل تها ان کا رسوم اور زیاده گهت جائے کا - هندوستانیوں کو سول سروس میں اعلیٰ عہدے ریادہ تعداد میں مل رہے تھے اور ان کے علاوہ ایسے قواعد زیر فرو تھے جن کے رو سے هقدوستانیوں کے لگے اندین سول سروس اور پراونشل سررس کے دروازم زیادہ کھول دئے جائیں - لوکل سلف گورنمنٹ کی تصریک سے هلدوستانیوں کو روز بروز زیادہ مقامی اختیارات مل رہے تھے ۔ اس پر نسلی منافرت کے جذبات بھڑک اتھے اور بل کو سنہ ۱۸۸۳ع میں پاس کرنے سے قبل اِس میں بہت کچہہ ترمیم کرنی ہوی ۔

ŧ

لوكل سلف كورنمنت كي بنهاد : انتخابات اور ذمه داري

حرجس مسللے سے لارق ریوں کو سب سے زیادہ دامیسیے تھی وہ لوکل سلف گورنیشت کا تھا انہوں نے سنہ ۱۸۸۰ع میں اس مسئلے کو ایم دل میں جگھہ دمی/- اور سنه ۱۸۸۱ع میں جب صوبجاتی معاهدوں کو از سر نو لکھانے کا وقت آیا تو صوبوں کی حکومتوں کے ساملے یہ تعجویز پیش کی گئی که أنهين بعض معاملات مين فرائض أور مالهات كا بار أسى طرح مجالس عامة (مهونسپلتهون وفهوه) کی طرف ملتقل کردیلا چاهئے جس طرح حکومت هند نے ایے اختیار صوبوں کی حکومتوں کو سپرد کر رکھے تھے۔ ۱۸ مثی سلم ۱۸۸۲ع کے ریرلیوشن میں بعض خاص اصول صوبوں کی حکومتوں کی وهلمائی کے لئے وضع کئے گئے تھے۔ مگر ان کے برہ محصل استعمال کے متعلق ان حکومتوں کو وسیع اور امتیازی اختیارات دئے گئے تھے - ان تمام امور پر اچھی طرح سے عور و فکر کر لھا گھا کہ انتحاب کے کیا طریقے ھوں کے کس حد تک انہیں مختلف مجالس عامة پر مالد کرنا هوا ' اور راے دینے کے حق کا معیار بلند ہوگا یا کم - اس امر کے فیصلت کرنے مہیں دانشمندی سے کام لیا گیا کہ شررع شروع میں حق راے دھندگی کا معیار بلند رکھنا چاھئے ' جیسا الرة رین نے ایک چتھی [1] میں بیان کیا: "مقصود یه نہیں که یروپھن جمہروی طرز پر لوگس کی نمائلشگی کی جائے ' بلکه قوم کے بہترین املی درچے کے ذهن اور نهایت با رسونے افراد کو بعدریمے اس امر کی نعلیم دمی جائے کہ اپنے مقامی معاملات کے انتظام میں دلجسپی اور سرگرمی سے حصة لیں " ۔ ملشا یہ تھا کہ مقامی کمیٹیاں " رفتہ رفتہ ایے معاملات کو نئیا انتجام دبیں اور سرکاری حکم خارجی حیثیت سے ان کی نگرانی کریں اور صرف اسی صورت میں ان کو روایس " جب وہ دیکھیں کہ ایسی کمیتیاں غلط راستے ہر جا رھی میں ۔ الرہ موصوف کا مدعا یہ تھا کہ لوکل سلف گورنبات کی ایسم یاقیات کو دوباره زنده کیا جائے جو هندوستان کی دیہاتی زندگی میں يسمانه، تهين - ميونسيلالين - تساركت بورة مين (ضلع كي متجالس) ، أوو لوکل بورڈس ( مقامی معبالس ) کو اس طور پر ایک نام طریق پر جلنے کا واسعه دكهانها كها - ابعدا مين نعائم قابل ذكر نه ته - لهكن باليسى

<sup>[1]</sup> ــديكهر الرة رين على وتدالى مرتبة لهوسين رولف جلد ٢ صفحة ١٨ -

یلا شبه اس زنجهر کی پیلی کوی تھی جس سے ملدوستانہوں کو حکومت اوو انتظام میں مل کر کام کرنے کی دعوت دی گئی اور ان بوی تجاریز کے لئے راسته لیار کیا گیا جن کا هم آگے ذکر کریں گے۔

# مالیات کے متعلق کورنسنٹ کی پالیسی

هندوستان کے نظام حکومت کا سب سے بڑا اقتصادی جزو گورنمات کی مالیات کی پالیسی هے - قبل اس کے که هندوستان تاج برطانهه کے ریر نگیں آئی اس ملک میں کوئی سرکاری بجت تیار نہیں کیا جاتا تھا۔ حسابات ایک تجارتی کمیلی کی ضرورت کے مطابق مرتب کئے جاتے تھے۔ عدر نے هلدوستان کے فرقے میں چالیس ماین پاؤنڈ ( چالیس دروز روپے سے زیادہ ) کا اضافت کر دیا: اور عدر کے بعد فوجی انتظام کے تغیرات کے سالتہ فوجی مصارف میں زبردست اضافت کیا جس سے هلدوستان پر ایک مستقل بار پر کہا ہ اس سے هندوستان میں تیکس کے ایک جدید نظام کی ضرورت پیش آئی ---اس نظام کے لئے اور منه ۱۸۹۱ع کے پہلے هندوستانی بجت کے لئے هم کو مستر جهمز رلسن [۱] ممبر پارلیمنت کا شکریه ادا کرنا چاهلی جو برطانیه کے خوانهٔ عامرة كا خاص تجربه ركهتم هوئم هندوستان مهن آئے - انهوں نے بحري آمدنيوں کا دوبارہ انتظام کیا اور انکم ٹیکس کو رواج دیا جو اب مختلف تبدیلیوں کے ساتھ هماری قومی آمدنی کا ایک مستقل باب بن کیا - مستر موصوف نے کلفذی سکے کا سلسلہ قائم کیا۔ سنہ ۱۸۷۳ع کے بعد چاندی کے نوخ میں بعدریم کمی واقع هوجانے سے ایک نیا سوال پیدا هوگیا - چاندی کے توج کی کمی سے بهن اتولامی تهادله زر میں روپے کی قیمت گر کئی ۔ چونکه هلدوستان کا قرضه انگلستان میں زیادہ تر طالکی سکه میں لیا جاتا تھا اس لئے روید کی قیمت میں کمی کے یہ معلی نہے کہ قرص خواہ کی حالت زیادہ اچھی ہوتی گئی اور مقروض کی حالت زیادہ بکوتی گئی - اس کا اثر نه صرف حکومت هدد بلکہ علموستان کے ہو کسان اور رهیت کے هو فود پر پوتا تھا اس لئے کہ ان کی جائداد کی مالیت بهن الاقوامی تدادلے کے معیار سے گھٹ گئی - هندوستان میں چھڑوں کے خوریدنے کی طاقت کمزور ھوکئی اور لوگوں کی بحیت کے روید کی قیمت کیت کئی - سفه ۱۸۷۸ع میں بمقام برساز انترنیشفل مانیتری

Mr. James Wilson-[1]

کانفرنس (سکه کے متعلق بین القرامی معبلس) کا اجلاس ملعقد عوا -انگلستان کو بھن الاقوامی کارروائی میں شامل هوکر چاندی کی مالی حیثیت كو درست كرني كا موقع حاصل تها لهكس ولا أس سے فائدة نه أتها سكا - أس وقت سے هندوستان کے سکے کا مسلمه ایک نہایت پیچیدہ مسلمہ رها هے - روپے کی قیمت کر جانے کے ساتھہ ساتھہ ان فقصانات سے بھی دو چار ھونا پوا جو ریلوے کی بالمسى كا نتيجه تها جسم عمل مين لانے كے لله بهدريغ روبيه صرف كيا جاتا تھا۔ اس پالیسی کا هم آئے چل کر ذکر کریں گے۔ جہاں تک تعتظ میں امداد کی عملی صورت کا تعلق تھا حکومت نے بڑی بڑی قنعط سالیوں کی پہنچیدہ کتھی کو قابل تعریف طور پر سلجھایا ' لیکن اس زمانے کے حالات میں هندوستانی اخلص کو بینم و بنیاد سے آنهاڑنے کی کارروائی نامیکن تھی ' اس سے اقلاس کی سختی بوقعی کئی اور هلدوستان کے اُن سربرآوردہ لوگوں میں جو عام لوگوں کی زندگی کے معاملات میں دلھسپی لیٹے تھے ہے، اطمینانی کا جذبه بوهنے لکا - مگر ان کی نکته چینی سے کوئی نتیجه نہیں نکلتا تھا كهرنكة انهيل اقتصادي يا مالي معاملات كا وسيع تجربه حاصل نه نها - لارد مهو [1] کی مالی اصلاحات سله ۷۲ ـ ۱۸۲۹ع میں ریادہ تر اس لا رکزیت کی طرف متوجه کی گئی جو حکومت هذه اور سوبجانی حکومتوں کے باهمی تعلقات سے وايسته تهي -

## ان دقتوں کی کوئی ہاائر روک نہ تھی

ملک کی مالی پالیسی پر بااثر روک کا کوئی ذریعه نه تها - هندوستان کے منتظم عہدیداروں پر قانون بفانے والی کمیٹیوں کا مطلق اختیار نه تها - پرتھی پارلیمنٹ کی نگرانی براے نام تهی ' وزیر هلد پارلیمنٹ کو جوابحة تها - ٹیکن برتش پارلیمنٹ کو ایک تو فرصت نه تهی ' اور دوسرے هندوستاتی مالیات کا نه علم تها نه اس سے دلچسهی تهی جس سے اس کی نگرائی بااثر هوتی - حالانکه وزیر هلد اور اس کے پورے عملے کو للدن کے اندیا آس میں هلدوستان کے روپ سے تفخواہ دی جاتی تهی اور وہ مجلس وزواے الکلستان کا ایک رکن تها لیکن قدرنا هندوستای مشاغل کو برطانیه کی عام زندگی آور برطانوی تجارت کے مقطة نظر سے دیکھتا تها - اس امر سے که وزیر هلد

Lord Mayo-[1]

برطائبی رزارت کا رکن تها هندوستان کی حیثیت میں ارر زیادہ خراہی راقع هرئی - برطائیه کے شاهی فائدے کے لئے هندوستان پر جن اخراجات کا بار ڈالئی میں ذرا بھی معتولیت پائی جاتی تھی وہ قدرتی طور پر ان لوگوں کی پوری رضامندی کے ساتھ جو هندوستان کے مالیات میں پورے اختیارات رکھتے تھے هندوستان کے سر پر ڈالے جاتے تھے - هندوستان کے پہلک قوضے کے کسی حصے کو اتارنے کے لئے کوئی سرمایہ سنکنگ فلڈ [ا] اس رقت موجود نه تھا -

#### ریلوے کے متعلق حکومت کی پالیسی

هندوستان کے مالیات کی پالیسی میں انگریزوں کی جانبدارانه خصوصیت ریلویے کے متعلق ان کی اس ابتدائی پالیسی میں نظر آنی ہے جس کا تعلق برطانوں سرمایہ اور برطانوی کمپلیرں سے تھا - ہم اس امر کا ذکر کر چکے میں که مندوستان میں ریاوے کے متعاق لارت دلہوزی کے خیالت کس قدر وسیع تھے۔ ان خوالات کا واقعی یہ مقصد تھا کہ ریاوے کے اصول کو ترقی دی جائے ' لیکن ان خیالات میں هندوستان کے حالات اور ذرائع آمدنی کا زیادہ لعماظ نه تها - الرة موصوف كى كارنتى كے اصول ميں باندار اخراجات اور فامقاسب شرائط تهیں جن کی وجه سے بہت سا رویعہ اکتبا انگریزی کمپنیوں کی جیب میں چلا گیا اور ان سے هلدوستان کے لئے وہ نتائم نہ نکلے جن کی به اعتبار مصارف توقع کی جاسکتی تھی - ریلوے کے ان کمپنیوں کو جنہیں حکومت کی طرف سے گارنڈی دی گئی تھی ریلرے کے ۱۳۰۰ میل تیار کرنے میں بیس سال لکے کو حکومت کی طرف سے رمین بلا قیمت سی گئی تھی لهكن يهر بهي ايك ميل به حساب اوسط ستره هزار پاوند كي رقم صرف هوئي -مصارف کی رقم الرة الهرزی کے تخمیلے سے بقدر دوسو فیصدی بولا گئی۔ ریل کی قائن کے لئے 6 قت ۱ انبی کا کیم [۱] (هردو ریل کا درمیانی قاصله) جو مقرر کیا گیا وہ هندوستان کی اعراض کے لئے ناموزوں تھا ' اور اس پر لاگت بھی ضرورت سے زیادہ هوٹی ' بعد میں ریل کی بعض لاندوں کے لئے ۱۹۱۸ فیت کا گیم اختیار کیا گیا ۔ اس کی رجه سے ایک گیم سے درسری گیم پر کاری

Sinking Fund-[1]

Gauge-[1]

بدلنے سے تجارت میں رکارے اور مسافروں کو یوی دائث ہونے لکی - کچھم عرصے نک ریلوے کے ماہرین میں " گیجوں کے اختاف کے متعلق " ہونے زور شور سے جنگ جاری رھی اور آب بھی چھوٹی لائنوں اور ہوی لائنوں کے فرق سے ملک کے بہت سے حصوں میں سخت رکارت پیش آئی ہے - جب سندہ اور پنجاب کی لائنیں فرورت کے ولات چھوٹی سے ہوی کردی گفیں تو اس کی وجة سے بهت سا رویقة ضایع هوگها - ابتدا میں کارنگی کا جو اصول قائم کها گها تھا وہ ٹیکس دیلے والوں کے حق میں فیر منصفانه تھا لہذا بدنام هوگھا ۔ کمھنوں کو پانچ فیصدی سود کی کارنگی دی گلی تھی اکرچہ گورنمنٹ اس سے بہت کم شرح پر رویعہ قرض لے سکتی تھی - کمپلیوں کو مذافع میں حصہ لینے کا استنعقاق دیا گیا ' اور جب روپے کی قیمت کر گئی تو کمپنی کے منافع کی رقم تبادلے کی حاص ترجیتی شرح پر انگلستان روانه کی گئی - " امداد یافته " ریارے کے ایک ترمیم شدہ اصول کا تجربه کیا گیا جس میں کمپنیوں کو سود کی ایک هلکی شرح کی کاردتی دبی کلمی ' اور گارنگی کا زمانه محدود کیا گیا ۔ برطانری هلد کے لئے سرکاری ملکیت کے ریلوے کی تعمیر کا سلسلہ بھی جاری کیا گیا - اور علاوہ اس کے هندوستانی ریاستوں کو اس بات پر آمائد کیا گیا کہ ریاوے کی تعمیر میں روپیہ لکائیں لیکن سرکاری ملکیت کی ریاوے کو بھی اکثر کسپنیاں ھی چلاتی رھیں - بالآخر حکومت نے کارنگیڈ اور نیز امداد یافته ریلوی خرید لی - تب بهی ان مین بهت سی لائلس کا انتظام بدسترر کمپنیس کے هاتهم میں رها - یه سرال که آیا ریلرے چلانے کا انتظام کمپنی کے هاتھ میں رہے یا خود حکومت ابنے عاتبہ میں لیار موجودہ زمانه میں بهی ایک پیچیده مسلله هے جس میں سیاسیات اور اقتصادیات کا بہت کجہ دخل ہے ' اور آب تک یہ مسئلہ قطعی طور پر طے لہیں ہوا - آبھی جلد ھی سالیں سے حکومت کو ریلوہے سے مقافع ہوتا شروع ہوا ہے - مگر آمدنی کا یہ فریعه فهر یقینی اور مشتبه هے اور جو زبردست نقصانات ابتدائی مرحلیں میں فیر ضروری طور پر ہو چکے میں وہ همیشه حساب کے نقصان والے خالے میں رہیں گے -

#### زراعت اور اعداد و شمار

زراعت عقدوستان کے اقتصادیات میں ایک ہوی جگہ کو پر کوئی ہے۔ ساتھ یا ستر سال پیشتر یہ جگہ اس سے بھی زیادہ ہوی تھی جھلی اب ہے۔

الرد میو کے عبد حکومت (سلم ۱۸۱۹–۱۸۱۹ع) میں پہلی موتبه زراعت کا محکمه ا قائم هوا ا جس کے ساتھ تجارت کا شعبہ بھی لکا دیا گھا - یہ اس وقت کے لتعاظ سے ایک ملاسب اور موروں بات تھی کہ اس نئے منعکیے کے سکراتوں (جس کے کام کا تعلق مندوستان کے مام باشندوں کی زندگی کے خون سے تھا مسائر ایلن او ھیوم [1] ھولے) جو اندین نیشلل کانگریس کے بانی تھے -" قرق مهو هي کے عهد ميں اعداد و شمار کا ايک محکمة قائم کيا گها اور هندوستان جیں آبادی کی پہلی مردم شماری کی کلی'۔ زراعت کے معاملے میں حکومت كى دلچسپى ابتدا ميں بهت متعدود تهى - منشا يه تها كه واقعات فراهم کئے جائیں ناکہ گورنسنت کے پاس اقتصادیات اور اعداد و شمار کا ایسا صحیم نقشه مرجود، هو که ولا قحط ' آبهاشی کی پالیسی ' اور مال گذاری کی تشخیص کے متعلق اپنے اہم فرانش کو پروا کرسکے - اس وقت یہ مقصود نہیں تها که سالیم کی طافت سے چلنے والے هلوں اور پانی نکاللے والے پمہوں کو رواج دیا جائے یا هلدوستان کی زراعت کو نئے طریقوں پر لایا جائے -حقیقت یه هے که حکومت نے بعد میں رواعت کو ترقی اور زراعتی مشیلری کو رواج دیلے کے لئے جو کوششیں کیں وہ زیادہ کامیاب ٹابت نه هوئیں ' کھونکہ زراعت میں سائنس کے ٹیجربوں اور مظاهروں کی سبق آموز آواز دیہات کی بہت ہوی زراعت پیشه جماعت تک نه پهلنچی - هلدوستانی زراعت میں آب تک جو کچھ ترقی هوئی ہے اس کی ایک وجه نو بهتر تعلیم ہے ' اور دوسری یہ ہے که کسان نے کہاں تک زراعت کے جدید علم کے سنجهلے ' یا اس سے کام لیلے ' یا جدید اور ترقی دادہ طریقوں اور مشیلوں کو استعمال کرنے ' یا سرمایه اور مالی ذرایع بهم پهلچانے کی اهلیت حاصل کی ہے - اس کے علاوہ زراعت کے متعلق کسان کی عملی اور موروثی علم ان رسائل کے ساتھ جو اسے حاصل تھے زمین ' آب و ہوا ' اور معاشرتی نظام کے حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ موزوں تھا ۔ ایسے معاملات میں اصلاح کے لئے جو لوگ پرتابی سے کام لیٹا چاہتے تھے ان کی کوششوں اور فیر ملکی طریقیں کا کوئی مؤثر نتیجہ نہیں نکل سکتا تھا۔ یہ الرق میو کی دانشیلدی تھی کہ انہوں نے ہندوستانی کسان کے ساملے ایسی باتوں کے اظہار سے پرھیو کیا جن پر نه تو وا عمل کر سکتے تھے اور نه ان کے پاس عمل کرنے کے وسائل

Mr. Allan O. Hume-[1]

تھے ' ته وہ ان قدیم طریقوں کو چھوڑ سکتے تھے جو صدیوں کے تعویے سے روایے پا چکے تھے۔ لارڈ موسوف نے لکھا '' ایسی صورت میں وہ ہم پر ہلسیں گے اور همارے مشہد مشورے کو اس کان سلیںگے اور اس کان اوا دیں گے ''۔

## چائے ' قہوہ ' سنکونا اور تیل

ساته، هی زراعت کی جدید اور منتعت بخص اجناس کان کی پیداوار اور مصلوفات بوهانے کے لئے ایک رسیع پیمانے پر عملی کارروائی کی گئی۔ ایست اندیا کمپنی نے ابتدائی ایام هی سے چائے ' قہوہ اور سفکونا (جس کی چھال سے کونین بلتی ھے ) کی کاشت کا خاص طور پر خیال رکھا تھا - جب همدوستان میں ان اجناس کی لاشت اور تجارت کا سلسله قائم هو گیا تو چائے اور قہوے کے ذریعے سے هندوستان میں معاش کے دو ایسے پیشے قائم هوکلے جن کا تعلق کچھ زراعت ہے اور کچھ، مصفوعات سے فے ' اور یہ دونوں چيزين تجارت كي برآمد مين بوا حصه لهلے لگين - كونين سے جو دوا تيار كي دُلمي وہ هر قسم کے بنخار کے لئے جو تمام ملک میں پہیل رها تھا مؤثر ثابت هورًى - نيل كي حوفت كا منافعة بهت زيادة تها ليكن جب سنة ١٨٩٠هـ ١٨١٩ع میں نیل کے کسانوں اور مردوروں کا نیل کے زمینداروں سے جھگوا ہوا تو نيل كا مدافعه بهت كهت كيا - چند سال قبل ( سنه ١٨٥١ع ميس ) ايك انگریز کیمست نے ایلی الی [1] سے جو نیل کا ایک جوہر ہے کونین بٹائے کا تجربه کرتے هوئے ایک خوبصورت اودے رنگ کا مادہ دویافت کیا جو ریشم رنگلے کے لئے بہت جلد رائع ہوگیا - جرمن کیستیں نے سبتہ ۱۸۹۸ع میں دریافت کیا که کول تار سے خوبصورت رنگ بنائے جاسکتے ھیں اور اس کیمہائی طریقے سے نیل اور اس کے ساتھ ھی مجیلہ اور ھلدوستان کی دیکر قدیم نباتاتی رنگوں کی رسم اور تجارت پر زوال آگیا - سف ۱۸۸۰ع سے نیل بھی مصلوعی ترکیموں سے بنایا جانے لئا ۔ یہ زیادہ سستا تھا اور خاص معین معیار کے نمونوں میں تھار ھو کر فروخت ھونے کے قابل تھا ۔ اس نے ملتی میں قدرتی نیل کی جگه لے لی - سله ۱۸۸۰ع میں هلدوستان میں نيل كا رقبة زير كاشت بقدره لاكم ايكو تها ليكن سنة ١٩٢١م مهر يه رقبة گهتنے گهانے ایک لائم ایکو رہ گیا ۔۔

Aniline—[1]

# سن: اس کی صفعت کا نشو و نما اور اس کا اگر هلدوسکائی مودوروں اور شانگی حرفت پو

جن اشها نے ایک بوے بیمانے پر العصادی بہلو سے توقی کے بہت اور حرجے طے کئے وہ مندوستان کی ریشهدار پیداوآر ' بت سن ' کہاس اور اُن کی متعلقه مصلوعات هين - هندوستان مين أن كا علم زمانه قديم سے چ**ة** آتا هے <sup>ه</sup> عمر اشیاے برآمد کی حیثیت سے فدر کے بعد ان کی اهمیت ظاهر هوئی -العبن سے چلئے والے کارخانوں نے جن کا تعلق سن اور کیاس کی مصلوحات کے مختلف درجوں سے هے هندوستان میں پہلی مرتبه مزدوری کی ولا صورتین چهدا کردیں جو نیکگری کے قاعدوں پر مجنی هیں - سن زیادہ تر بلکال میں بویا جاتا ہے اور اس کے ریشے سے سن کی وہ مولی بوریاں بنائی ہیں جو دنیا کی بھن القوامی تجارت کے لئے استعمال کی جاتی ھیں - قدرت نے ھلدوستان کو س کی پیداوار کے معاملے میں اجارہ دے رکھا ہے - اس خوبی کے ریکے بنکال کے مرطوب میدانوں کے عقوہ اور کہیں پیدا نہیں ہوسکتے - سلم + ۱۸۵ ع مهن سن کی تجارت برآمد ( خام پهدارار اور تهار شده مال ) کی مالهت وم الکهر روپے سے کنچهر زاید تھی - سفہ ۱۹۲۹ع میں یہ مالیت ۳۸ گروز ورپے تک پہنچ گئی ' اور سن کا رقبہ زیر کاشت ۳۰ لاکھ ایکو سے کچھ ھی كم نها - سن كي ابتدائي تجارت برآمد كا تعلق تقريباً كليتاً برطانيه عظمين سے تها - دَندَى ( سكاتَلهادَ ) ميں سن بلغے كى صلعت بخص حرفت كى بقياد بهت جلد قائم هواغی ﴿ كلكته مين سن كا پهلا كارشانه جس مين سلَّيم کی طالت کام میں لائی گئی برطانوی سرمائے سے سلم ۱۸۵۳ع میں جاری هوا - سله ۱۸۷۰ع اور سن ۱۸۷۱ع کے دومهان ایسے کارشانوں کی تعداد بیس تک پہنچ گئی۔ سلم ۱۹۲۱ع میں ان کی تعداد مو تک پہنچ گئی جن میں تین لاکھ سے زیادہ مزدور کام کرتے تھے ۔ هندوستان میں جس قدر سی کے کارخانے موجود ھیں وہ زیادہ تر برطانوی سرماٹہ سے چل رہے ھیں اور ان کے انتظام کی باک بھی برطانوی کارکٹس کے هاتھ میں ہے۔ ڈنڈی کے کارخانےدار سن کی موتی چھڑوں کے بننے کے عالوہ سن کے یا انداز اور قالیوں بھی تھار گرتے میں - ا*س لیّے اس* پیشے میں جس قدر ترقی برطانوبی عہد میں هرى هـ اس سے كليتاً انكريزى سرمايهدار اور انكريز تاجر فالدة الهاتے رهـ هيں -هلدوستانیوں کے لئے اس ترقی کے صرف یہی معنی میں کہ ایک بہت ہوی

حرفتی آبادی پیدا ہو، گئی جس سے بنکال کے چھوٹے چھوٹے گھروں میس حرفت کا خانمہ ہو کیا ۔

## روثی: اقهارهویں صفی میں کیا صورت تھی ؟

روئی کی صنعت کی تاریخ اس سے متعتلف ہے ۔ کہاس کی ہندرستان مهل قديم زمانے سے کاشت کی جاتی ہے - هلدرستان مهل پارچه باف بهی پہللے کے لئے معمولی اور کامدار کیوے بہم پہلچائے تھے۔ غیر ملکی تجارت میں بھی یہ کپوا آیک بوی اهمیت رکھتا تھا - لیکی دیسی کھاس کا ریشہ چهوقا هوتا تها اس کی لمبالی اکثر نصف انبج سے کم هوتی تهی ' اور بهت کم ایسا ہوتا تھا کہ تین چوتھاٹی انبے سے زیادہ ہو - مکر ھقدوستانی روئی کی بهترین اقسام کی یه خصرصیت تهی که اس کا دهاگا نهایت باریک اور اس کے ساته، پائدار بهی هوتا تها - دهاکے کی مشهور ملیل سافه دهاری دار اور پهولدار اسی لگے ساری دنیا میں مشہور تھی ۔ اس کی نفاست کی وجه سے اس کا نام '' آب رواں '' پر گیا تھا - ھندوستان میں انگریزوں کی سب سے پہلی بستيان أن أضالع مين قائم هوئين تهين جهال كيوا بنا جاتا تها - أيست اندیا کمھنی انکلستان میں کھڑے کا جو مال بھیجتی تھی اس کا آٹھارھویں صدى مين مانچستر كي صنعت پارچة بافي پر اثر پوا تها - سنه ١٠٤٠ع میں انگلستان میں هنموستان کی جههنتوں کی آمد بالکل روک دی گئی۔ سنة ١٧١٢ع ميں يه مال روكنے ني كارروائي ميں اس قدر سختی كي گئی که جهینگرن کا پیننا یا استعمال کرنا بهی معنوع قرار دیا گیا -

#### قابل ذكر اخترامات

اسی کے ساتھ انگریزوں نے اپنی غیر معمولی اختواعی قابلیت سے مشیلوں میں نئی نئی اصلاحیں کیں جن کی بدولت انگلستان سوت کی ہارچہ باغی میں آئے حریفوں پر جلد فالب آئیا - فیل میں هم اس کی جار قابل ذکر اختواعات کا فکر کرتے هیں - ایک چیز (جس کا تعلق بلنے سے تھا) کیز فلائی شتل [۱] سند (۱۷۳۳ع) تھی جس سے بجاے اس کے که بلنے والا نال هاتی سے پھینکے تانے کی تہوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری

Kay's Fly Shuttle-[1]

طرف خود بغود چلی جاتی تھی - مکر جب تک سوت کاتلے میں زیادہ عصلت سے کام نه لها جاتا اس وقت تک بنائی میں عجلت پورا فائدہ نہیں دے سکتی تهی ﴿ جِنَانَجِهُ سِنْهُ ١٧٩٣ع كَ قريب هارگريوز[۱] نَ كَالِنْ كَا أَيْكَ نَيَا آلَهُ أَيْجَادُ کہا جس کا نام سیللگ جینی[۲] ہے ۔ اس سے پہلے کاتلے کا جو چرخہ استعمال کھا جاتا تھا اس کے مقابلے میں یہ آلہ زیادہ ترقی یافتہ تھا ۔ چرشے سے ایک وقت میں ایک هی دهاگا کاتا جاتا تها لیکن سپلنگ جینی سے بلنے والا ایک وقت میں کیارہ دھائے کات سکتا تھا جن کی تعداد بعد ازاں ترقی کرتے کرتے سو تک پہنچ گئی ۔ آرک رائٹ [۳] نے ایک مشین ایجاد کی جو پانی کی طاقت سے چلتی تھی - چلانچہ اس نے سلم ۱۷۷۱ع میں اپنا پہلا کارخانہ جاری کھا جو پانی کی طاقت سے چلٹا تھا ۔' چودہ سال کے اندر پارچہ بانی کے لگے ستیم کی طاقت کام میں لائی گئی ۔ ان ایجادوں کے بانی اور موجد ادنی حیثیت کے لوگ تھے لیکن کلس کے ایجاد کرنے میں ان کی قابلہت فهر معمولی تھی اور انہوں نے دنیا بھر کی حرفتی زندگی میں انقلاب پیدا کردیا ۔ آرک رائت ابتدا میں حجام کا کام کرتا تھا لیکن آخرکار سائت کے رتبہ تک پہنچ گھا ' جس کی وجه سے اس کو '' سر '' کا خطاب ملا۔ عمر بھر اس کے پاس زیادہ سرمایہ نہ تھا۔ اس کی اختراعی زندگی کے رفیق اور مددکار مشین والے بڑھئی اور گھڑی ساز ھوتے تھے۔ لیکن یہی لوگ تھے جلھوں نے ائے ملک کی حیثیت کو دنیا میں حرفتی پہلو سے وقعت اور عظمت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا۔ ان وجوہ سے کپڑے کی تجارت برآمد میں هندوستان کا درجه گهتنا شروع هوگها اور تهور عص عرصے میں للکشائر نے امے سستے مال کی بدولت هلدوستان کی ملقیوں پر کپڑے اور سوت دونوں کی نجاوت ہرآمد سے حملہ کرنا شروع کردیا ۔

انهسویں صدی میں سوت کے لتحاظ سے هندوستان کی حیثیت

انیسویں صدبی کے پہلے نصف حصے میں هلدوستان کی اس حیثیت میں بھی که ولا برطانیہ عظمی کو روٹی کی خام پیداوار بھیجا کرتا تھا۔ روٹی

Hargieaves-[1]

Spinning Jenny-[v]

Ark Wright-[r]

کے دیگر ذرائع یہم رسانی کی وجه سے فرق آنے لگا - اُسله ۱۸۰۱ع میں هندوستان نے برطانیہ کو جالیس فیصدی کی تعداد میں ووٹی بہم پہنچائی - لیکن سلة ١٨٣٩ع سے سنه ١٨٥٣ع تک ياني سال کے عرصے ميں هندوستان نے انگلستان کو صرف ۱۹ فیصدی روثی بهیجی - اس مهدان مهن هندوستان کے دو بوے حریف ممالک مقتصدہ امریکہ اور مصر تھے نہ امریکہ کی کہاس لمبے ریشے والی تھی جو لنکاشائر کی کلوں کے لگے زیادہ موزوں تھی - ﴿ امریکہ کی صلعت پارچہ باقی کا آغاز ایک رسیع پیمانے پر صرف سلا +۱۹۷ع سے شروع هوا هـ - مصری روئی جدید اصول کے مطابق کاشت هونے پر سلته ۱۸۲۰ع سے دستهاب هونے لکی ؛ اس للے که اسی دوران میں فصل کی آبھاشی کے لگے جدید طریقے وهاں اختلیار کئے گئے - اس لئے مصر بھی لفکاشائر کو ووئی کی بہترین خام پھدوار بھیجنے لکا ' مگر کسی وسیع پیمانے پر اس نے ادا تک کارخانوں کے ڈریعے سے پارچہ باقی کی صفحت کو قروغ نہیں دیا ۔ امریکی روثی کے مقابلے میں مصری روئی کا ریشہ زیادہ لمبا ہوتا ہے اور اس لگے باریک سوت كا كهراً بغنه كے لئے زيادة موزوں هے - مصرى روثى ميں مزيد فائدے يه هيں كة اس کے ریشے میں طاقت لچک اور باللے کی قدرتی خوبی موجود ہے ﴿ جب سنه ۱۵ ــ ۱۸۲۱ع میں امریکه میں خانه جنگی هوئی اور برطانهه نے امریکی ساحل کی ناکه بندی کردنی تو اس سے روئی کی تجارت میں تمام دنیا کے اندر ایک خطرناک صورت بهدا هرگئی ایک لنکشائر میں روثی کی خام بهداوار كا قتصط پركيا كيونكه امريكه سے بہم رَساني كا سلسله ملقطع هوكيا تها اور قیمتیں ۲۵۰ فیصدی سے زیادہ برہ کلیں ۔ اس کا هندوستان پر تین طرح کا اثر پڑا ۔ قیمتیں کے بڑا جانے سے هلدوستان میں کیاس کے کاشتکار تو مالامال هوگئے لهكن هائهم سے بللے والے جولامس كا كام تمالا هوكيا - ولا لوك أس حد سے زيادلا گران قیمت پر ( جس مین دفعتاً بیشی هوکلی تهی ) خام پیداوار نهین خرید سکتے تھے - اس طور پر بمبلی میں پارچہ بافی کے انجن سے چلنے والے کارخانوں کو ہوی ترقی ہوئی - دوسری طرف کورنمانت نے مقدوستان میں روثی کی کاشت کے رقبے کو وسیع کرنے اور اس میں خوبی پیدا کرنے کی کوشف کی تاکه مانچستر کی صلعت پارچه بافی کی مانگ پروی کی جائے ۔ ہمبئی ، برار اور صوبتجات متوسط میں روٹی کے کمھلر مقرر کئے گئے' جن کے مالصت کیاس کے زراعتی فارم تھے۔

# روئی کے کارخانوں کی ترقی

و هدوستان میں صلعت پارچہ بافی کے لئے انجی کی طاقت سے چللے والے کارخانوں کا آغاز سلم ۱۸۱۸ع هی سے کلکته میں هوا لیکن وهاں ان مهن کوئی زیادہ ترقی نہ هوئی ۔ روئی کی حرفت کے لئے ہمبئی ایک بہتر مقام تھا کھونکھ جن علاقیں میں بہترین کیاس کی کاشت ہوتی تھی وہ بنبٹی سے قریب تھے 🗸 بیبٹی میں روثی کا پہلا کارخانہ بیبٹی سپیٹنگ آینڈ ویونگ کیپٹی [1] نے جاری کیا جس کا آغاز سنت ۱۸۵۱ع میں ہوا۔ ۱۸۱۱ع تک روئی کے کارخانوں کی تعداد ایک درجن هوگلی - امریکه کی خانه چنگی کی وجه سے مملقی میں روئی کی خام پیداوار کی قیمت بہت زیادہ ہوہ گئی اور وہاں ہوں برسلم الله الله عبلت كا تضمينه تقريباً آثم كرور دس لاكم يارند كيا كها - اس سے ستے ۱۸۹۵ع میں " ستے ہاری " کا ہازار کرم هرکیا اور بعد میں مانی تباهی ظاهر هوئى - ليكن إن تمام واقعات كا مستقل اثر ية هوا كه بمبثى پريزيدنسى مهں هندوستانی سرمائے کے سانھ پارچه بافی کے کارخانے مستحمم طور پر قائم ھوگئے۔ جب مانچستر نے امریکہ سے پہر روڈی ملکانی شروع کردی تو ہندوستانی رولی کا بھاؤ دفعتاً گرکیا اور اس سے مندوستانی کارخانوں کو فائدہ پہنتھا -سلته ۱۸۷۹ع تک هلدرستان میں روئی کے ۵۸ کارخانے هوگئے اور سلته ۱۸۸۹ع میں ان کارخانوں کی تعداد +9 تک پہنچ گئی - بیسویں صدی کے شروع میں يه تعداد دو سو سے زیادہ هوگئی - ان کارخانوں کا مجموعی سرمایه سعرہ کرور تها اور ان میں مزدوروں کی جمعیت ۴ لاکھ سے زائد تھی - یہ کارخانے سوت اور موتے قسم کا کپڑا تھار کرتے تھے - باریک سوت زیادہ تر لفکشائر میں ہوتا تھا ۔ دستی کرگھ پر کام کرنے والے جولاھے هندوستانی سوت کی ایک بوی مقدار استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے موتے کہوے کی مقامی تجارت میں اپنے پاؤں جما رکھ تھے - ان کا کچھ کیوا چین اور مشرق کی مندیوں میں جاتا تھا اور یہی صورت ھلدوستانی کارخانس کے موٹے قسم کے بلے ہوئے کپتوں کی تھی لیکن ھاتھ کا بنا ہوا باریک کیوا قیست میں مانتھسٹر کے کیوے سے مقابلہ نہ کرسکا جس سے مندرستانی مندیاں پھی پوی تہیں - مانچسٹر کے مال نے هندرستان میں ایک حرفقی ' اقتصادی ' مالی اور سیاسی سوال پیدا کردیا جس نے أس وقت سے آهسته آهسته ريادة اهميت اختيار كرلي هے -

Spinning and Weaving Company-[1]

### هددوستان مهل حرنتی انتلاب

دنیا کا حرفقی انقلب (جس نے اتہارمریں صدی کے خالیے پر اور انہسویں صدی کے آغاز میں یورپین اور امریکن سوسائگی کی شکل بدل دي.) ايك هلكي صورت مين إس وقت هلتوستان مين ظاهر هوا أس وقت كا تصف حصة كور چكا تها ؛ هم " ملكى صورت مين " اس لله كهي ههن كه اس انقاب کا اثر هقدوستان کی آبادی کے ایک بہت هی تهری حصے پر پوا - لیکن جو خرابهاں اس کے ساتھ وابستہ تھیں وہ مدوستان میں ایک شدید صورت میں ظاہر ہوئیں ' اس لئے که (۱) والے عامه زبردست نه تھی ' (۱) اس کے ساتھه قومی اور نسلی سوال کا تعلق بھی تھا ' (۳) فیھر ملکی حکومت اور فیر ملکی سرمائے نے بہت سے مسائل کو سیاسی بنا دیا ' (۳) کام کرنے والے خود آن پوھم یا غیر منظم تھے ' (٥) مؤتوری کی شرح هلکی تھی اور اس کی محصفت نقیجه خیز نه هونے کی وجه سے نه تو تلظیم کی اچهی صورت پیدا هوسکی اور نه سرمائے کے استعمال میں کفایت اور احتماط سے کام لھا جاسکا ا (۱) جائلت ستاک (مشعرکه سرمایه) کی کمپنیوں کے اجرا کا خهال هندوستان کے لئے بالکل نیا تھا۔ اور جو شدید بےعفوانیاں اس سے پیدا ہوتی تھیں ان سے بچاؤ کی صورت ابھی پیدا نہیں هوئی تھی' (۷) پرانی حرفتیں سرعت کے ساتھة گھٹئے لکیں لیکن جدید حرفتوں کی ترقی کی رفتار بھی مدهم تھی اور یہ رفعار اس کمی کے ہراہر نہ تھی جو پرانی حرفعوں کے مث جانے سے پیدا ہوگئی تھی اور نه مذکورہ رفعار بوھنے والی آبادسی کی روز افزرں ضروریات کے مطابق تھی ' (۸) ملک میں جس قدر بھی سرمایہ موجود تھا اُس کے لئے زیادہ مذافع ایسے کام میں ہوتا تھا جس سے اقتصادی پہلو سے مفید نقائم نکللے کی امید نہ تھی اور نیو ہوے کاوخانوں کے لئے اقتصادی شرح پر ملدوستائی سرمایہ کے سمهتلے میں ہوی دقت تھی ' (9) اور فیر ملکی سرمائے کا یہ نتیجہ ہوا کہ ہوے پیمانے کے کارخانوں میں ہر جگھ، جو سرمایدداروں اور مزدوروں کے درمهان جو تفرقه پیدا هونا هے وہ دو چند هولها - لوک روزی کی خاطر دیہات سے شہروں کا رم کرنے لگے الیکن کلکته اور بمبلی جیسے نئے شہر مزدوروں کا مستقل گھر ھونے کی بجائے حرفتی کس تھے۔ مؤدوروں کی جمعیت مستقل نہ تھی اور ان میں کئی بیشی ہوتی رہتی تھی ۔ بجائے اس کے که لوگ زراعت یا حرفت کی ترقی کے لئے خاص طور پر اپنی قابلیت کے جوهر دکھاتے انہوں نے

کچهه زراعت اور کچهه حرفت کو اپنی معاض کا ذریعه بنانا شروع کها - اس صورت سے جو انتصادی حالات ظاهر هوئے انهوں نے مغربی تعلیم کا اور اس یہ چہنی کے ساته جو اس تعلیم نے موجودہ حالات سے مل کر پیدا کی سهاسی تصویکوں کا دروازہ کهول دیا - سنت ۱۸۸۰ع میں اِندین نیشنل کانگریس ظہور میں آئی لیکن یه زیادہ مناسب هوگا که اس تحویک پر آئندہ دو زمانوں کے ضمین میں بحث کی جائے جب سیاسیات نے هندوستان کے تمانی اسلیم پر سب سے آئے کی جکھ پر قبضہ کر لھا ھے -

# چهتوال حصة

قوسی احساس کی بیداری هندوؤں اور مسلبانوں کے تفرقے مبی اضافہ سند ۱۸۸۷ع تا سند ۱۹۰۷ع

كهاوهوال باب: سياسيات ، مذهب ، تعليم أور أدب

# كيارهوال باب

# سیاسیات ، مذهب ، تعلیم اور ادب

## هددوستان کی تعلیم یافته جماعت کا احساس

﴿ سَلَّمُ ١٨٨٥ع سِهِ هَلْمُوسِتَانَ كَي تَمْوَنَي تَارِيخِ مِينَ أَيْكَ خَاصَ وَوَرَ لَا أَعَارُ هونا ه على - كيونكه اس سال اندين نيشفل كانكريس كي بنياه دَالي كُنَّى اور اس وقت سے هندوستانی دماغ میں اپنی سیاسی حیثیت کا احساس پیدا هوگیا/۔ اس أحساس كي ابتدائي حالت مين هندوستاني دماغون مين الزمي طور ير پريشاني اور فهر يقيني كيفهت پهذا هوتي تهيس - اس كا تعلق ابهي تك قديم خيالات اور طریتی سے تھا ' لیکن ان پر اس کا أیمان نه تھا اور اکر تھا تو مشروط حیثیت سے - هندوستانی دماغ ایمی تک اس امر کا اقرار کرتا تھا که وی حرکت دینے والی طاقت اور تحریک کے معاملے میں انکلستان کا احسان مند ھے ۔ لیکن أب أس نے الكريزي خيالات كے دو منفتاف پهلوؤں پر امتيازي نظر داللي شروع كي فرحريت اوو آزائني كا ايك پهلو وه تها جو لاوة رين الله ساته، الله تهـ - دوسرا پہلو وہ تھا جو هندوستان کی تاریخ سے تعلق رکھتا تھا اور اس میں تمام قائم شدة انگریزی مفاد شامل تھے مثلًا برطانیی اعلیٰ عہدے دار \* برطانوی زمیندار ؟ برطانوی تاجروں أور كارخانه داروں كى جماعتيں ' برطانزي سرمانے كى ولا ابوی بوی مشترکه کمپنهان جنهون نے هندوستان کی زندگی پر ایغا اثر اور قابو جما رکھا تھا أ ایک طرف تو ان هندوستانيوں نے (جانبوں نے انکريزي ميں تعلیم یائی/اور برطانیہ کے آزادی پسند لوگوں میں شامل ہوگئے تھے ) آبوطانیہ کے قائم کرویۃ مقان کو شک اور بدگمانی کی نظر سے دیکھا - دوسری طرف جون انگریزوں کے مفاد هندوستان میں قائم هوچکے تھے ان کے دانوں میں انگریزی تعلیم یانته هندوستانیس سے روز بروز زیادہ مغائرت بیدا هوتی کئی - ایسے

هلفوستانی ان انگریزوں کی نظر میں صرف '' بابو'' یا '' محصرر'' کی حیثیت رکھتے تھے بلکہ ان کے لئے انگریز بطور توهین یہ الماظ استعمال کرتے تھے - وہ نہ ان کی ذهنیت کو سمجھلے کی تکلیف گوارا کرتے تھے اور نہ عوام میں ان کے روز افزوں اثر سے باخیر تھے -

# کن ذرائع سے یہ اثر پہیا ؟

یہ اثر کئی طریقوں سے پھیلایا گھا جن میں سے هم پانچ کا ذکر کرتے ھیں ۔ قانون کے پیشے میں هلدوستانیوں کے لئے اعلیٰ ترین عهدوں کا دروازیا کھلا ہوا تھا۔ اس لگے بہترین قابلیت کے آدمیوں نے یہ پیشہ اشتہار کیا۔ اس پیشے سے آئے صرف اچھی یافت ہوتی تھی بلکہ وکلا کو ہر طبقے کے لوگس سے ملئے کا موقعہ ملتا تھا۔ اس پیشے کی بدولت وہ ان جماعتوں پر بھی حاوى هوكئے جو اراضى كى مالك تهيں - وكا ان كے مقدمات كى جهروى کرتے تھے بلکہ انہیں کے روپے سے وکلا کو دولت اور عزت حاصل ہوئی اور معاشرتی پہلو سے ان کا درجہ برت گھا ۔ انہیں کی بدولت وکلا کو ملک کی انتظامی اور قانون بنائے والی سیاسی جماعت پر اثر دَالنے کا موقعہ ملا - ان کا دوسرا قریعہ اخبار نہیسی تھا - جس سر زمین کے لوگ زیادہ تر آن یوہ ھوں وھاں تعریری یا چهدا هوا لفظ اس کی حقیقی اشاعت یا اصلی مفهوم سے زیادہ وزن رکہتا ہے۔ جوں جوں هندوستانی اخبارات کی اشاعت زیادہ هوتی گئی ان کا لہجہ انگریزی قرم اور انگریزی حکومت کے خلاف هوتا کیا۔ دیسی زبان میں جو اخبارات نکلتے تھے اُن کے لئے دیسی زبان ایک آر کی حیثیت رکھتی تھی ۔ یہ آز انہیں سرکاری نکاہ کی زد سے محصفوظ وکہتی تھی ۔ لیکن یہ صورت چار سال (۸۲-۱۸۸۸ع) کے بعد نه ره سکی جب الرة لتن کا ورنيکولر پريس ايکت جاری هوگیا ﴿ تیسرا زبردست ذریعه (جس کی بدولت تعلیم یافته هندوستانیون کی رائے میں میل جول کا خیال اور تنظیم کی صورت پیدا ہوگئی) ھائی اسکول أور كالبج تھے - امتحمان كى غرض كے لئے كالبج پانچ يونيورساليوں كے ماتحمت رکیے گئے جانوں نے اُس امتحانات کا انتظام بھی ابنے عاتبہ میں رکھا جو هائی سکول کی تعلیم کا آخری درجه تها - چوتها ذریعه (جس کی قوت بهت زیردست تهی اور جو تعلیم یافته جماعتوں کے هاتهم مهل آگها) - دیسی زبانوں کے جدید محتلف لتریچر تھ ، ان سب ادبیات کو ان جماعتوں نے خود بدلیا اور انہیں کے ذریعے سے ان کے تعصبات ان کے جذبیات ان کی اُمیدین اور آئندہ کے لئے ان کے اُملی خیالات کا عکس دکھائی دیتا تیا - پانچواں حربہ جو ملک کی تعلیم یافتہ جماعت کے ھاتھ میں آیا وہ لوکل سلف گیونمنٹ کی کمیٹیاں تھیں - اس حربے کا سیاسی افراض کے لئے استعمال بعد کے دور میں ھوا اور ایکن جب یہ استعمال کیا گیا تو یہ ایک فہایت زبردست طاقت ثابت ہوا جیسا روس میں زیمستور [۱] یعلی مقامی متجالس کے ذریعے سے ھوا - کلکتہ اور بمبئی کے کارپوریشن اور ملک کی بہت سی چھوتی مھونیسیلٹیوں کی سرقرمیاں جو حال میں ظاھر موٹی ھیں -

#### حكم ير حملے : يجلك جلسے اور يهسه قيمت والے اخجارات

تمام هندوستان میں سیاسی آرزوں کا ابتدائی مقام انقین نیشلل کانگریس کی بنیاد ترار دیا جاسکتا ہے ' لیکن جو راتعات لارت رہیں واسرائے هند کے عہد حکومت میں زیادہ تر بنگال کے اندر پیش آئے وہ مذکورہ بنیاد کی تمہید تھے - البرت بل [۲] نے فریقین کے جذبات کو آبهار دیا - ایک فریق موجودہ نظام کا حامی تھا اور دوسرا فریق آزاد خیالی ' نکته چینی اور تهدیلی کا طرفدار - هندوستان کی تعلیم یافته جماعت اور هندوستان میں انگریزی قوم کی جمیعت کے درمیان بعد اور نفرت کی خیلج روز بروز زیادہ هوئے انگریزی قوم کی جمیعت کے درمیان بعد اور نفرت کی خیلج روز بروز زیادہ هوئے پیلک کے لیڈروں نے (جو اس وقت زیادہ تر اخبار نویس کی جماعت کے تھے) پیلک کے لیڈروں نے (جو اس وقت زیادہ تر اخبار نویس کی جماعت کے تھے) شروع کردی، - مسلم (بعد ازاں سر سرندر) ناتھ یارجی نے ایج اخبار بنگالی شروع کردی، - مسلم (بعد ازاں سر سرندر) ناتھ یارجی نے ایج اخبار بنگالی اس بنا پر حمله کیا که انہوں نے ایک مقدمے کے متعلق یہ حکم دیا تھا که اس بنا پر حمله کیا که انہوں نے ایک مقدمے کے متعلق یہ حکم دیا تھا که اس بنا پر حمله کیا که انہوں نے ایک مقدمے کے متعلق یہ حکم دیا تھا که مسلم سریدرا ناتھ بنرجی کو توھین عدالت میں سالگرام کی مورتی پیش کی جائے -

Zemestvo-[1]

Ilbert Bill-[r]

Mr. Justice Norris-[r]

اور انهیں دو ماہ قید کی سزا دی گئی - حملہ مذہبی بلا پر کیا گیا گہا ۔ دملہ مذہبی بلا پر کیا گیا گہا ۔ دملہ مذہب کے لئے توهین سے خالی نہیں - اس سزا نے با قاعدہ جلوسوں اور جلسوں کا موقعہ پیدا کر دیا جس میں اپنی ناراضی ظاهر کرتے تھے - ان مظاهروں کا هیرو اس واقعے کو '' جذبات کا ایک طوفان '' بیان کرتا ہے جو '' سنہ ۱۸۸۴ع کے الدر سارے بنکال میں پہیل گیا '' مذہب کے نام سے علامیہ جلسے هونے لگے جن میں حاضرین کی تعداد دس هزار تک پہلیج گئی - اس جوهی نے سستے دیسی اخبار کی مانگ پیدا کردی - فس سال سے کچھ پہلے جب کیشب چلدر سین نے ایک پیسہ قیمت والا اخبار جاری کیا تو انہیں نا کامی هوئی تھی - اب بابو جوگندرا ناتیہ ہوس کا اخبار ' سنجبائی ' جن کی قیمت ایک '' نیکو باسی '' اور کرشتو کمار متر کا اخبار ' سنجبائی ' جن کی قیمت ایک بیسہ تھی بنکالی کے زیادہ ہر دلعزیز اخبار هوگئے اور ان کی اشاعت بہت جلد زیادہ بود گئی -

#### سياسي پروپيكلة! منهبي صورت مين

مستر بدرجي هر تحريك كو باقاعدة بداديد كي اعلى درجه كي قابلهت وکھتے تھے۔ مسالر موصوف اور ان کے دوستوں نے یہ انتظام کیا که مسالر بدرجی کو مذهبی شهید کی حیثیت میں پیش کیا جائے - وہ اس امر پر قائع نہیں تھے کہ تحصریک کا اثر صرف بنکال تک محصود رھے ' یا اس خاص واقعہ کے خانمے کے بعد یہ مت جائے - اس تصریک کی همدردی میں دور دراز کے مقامات مثلًا لاهود ' أمرتسر ' آگره ' فهش آباد ' أور يونا ميل جلس كلے كلے ـ کلکته کی انقین اسوسی ایشن کے لئے بیس هزار روپے کا ایک قومی سرمایت قائم کیا گیا تاکه اسے تمام هندوستان کی سیاسی اغراض کے لئے استعمال کیا جائے۔ هندوستانیوں نے البوت بل کے لئے شورهی کا سلسلت جاری رکھا۔ اس کے بعد جب هدوستان کی انگریز جماعت نے ارد رین کو عہدے سے سمکدوھی ھونے پر مناسب انداز میں الوداع کہا تو اس کے جواب میں ارد رین کی حمایت میں پبلک مظاهرے کئے گئے - ان دونی واقعات نے بتا دیا که هلنوستانی آب پورے طور پر آیے کو ملظم کرسکتے ھیں۔ دسمبر سلت ۱۸۸۳ع میں ایک انقین نیشلل کانفرنس بمقام کلکته منعقد کی گئی اور دوسرے سال مسلر بلوجی نے دوسرے صوبوں کی تائید حاصل کرنے کے لئے شمالی ہلد کے عقلین کا دوره کیا - وه العور ؛ ملعان ؛ دعلی ؛ آگره ؛ ملیکده ؛ العآباد ؛ اور بانکی پور پہنچے - کافرنس میں جن مشامین پر بصت کی گئی ان میں یہ مقاصد تھے: نمائندہ کونسلیں ' عام اور صفعتی تعلیم ' اضاع کے انعظام میں عدالتی اور انعظامی فرائش کی علیصدگی ' اضائ سرکاری مازمترں میں میں مشاوستانیوں کو زیادہ عہدے دئے جائیں - حکومت بنکال نے حال میں ان رقبوں میں جہاں آبادی گنجان تھی آبکری کا ایسا طریقہ جاری کیا تھا جس کے فریعے سے مرکزی سرکاری بہتیوں کی بجائے مختلف مقامیں میں خامکی بہتیوں کے فریعے سے مرکزی کرنے کی اجارت دی گئی تھی - یہ تمپرنس (نشم کا انسداد) کے نقطۂ خیال سے بد درین انتظام تھا - بجائے اس کے کہ شراب ایک مرکزی کاوخانہ میں تیار اور شدید نگرانی میں تقسیم کی جاتی شراب کی ان بہتیوں سے جو مختلف مقامات میں پہیلی ہوئی تہیں میخواری اور بدمستی زیادہ ہوہ گئی - آخر مذکورہ بالا حکم کے حلاب شورہی کامیاب ثابت ہوئی - بیرونی مقامات میں شراب کی بہتیاں بند کر دی گئیں - شورہی نے سیاسی بیرونی مقامات میں شراب کی بہتیاں بند کر دی گئیں - شورہی نے سیاسی بروپکندے کو مذہبی صورت میں پیش کر دیا - سنیکرتن کی تولیاں دیہات میں درہ کرتی تھیں اور ویشنو کے سفعی گیت گاتی تھیں -

### تعریک کے ابتدائی درجے

نیشلل کانفرنس کا دوسرا جلست سلت ۱۸۵۵ع کے گرسیس کے هنگے میں ابتیام کلکتہ ہوا اور اسی وقت بینیئی میں انتین نیشلل کانکریس کا پہلا جلسہ مفعند ہوا ۔ کلکتہ کانفرنس میں تیں مقامی هلدوستانی سربرآوروں انتجمنیں شریک ہوئیس یعنی برتھی انتیان اسوسی ایشن جو زمهنداوں کی نمایندہ تھی ' اور سفترل متعمنان اسوسی ایشن جو اس وقت مستر امیر علی نمایندہ تھی ' اور سفترل متعمنان اسوسی ایشن جو اس وقت مستر امیر علی کی زیر هدایت مسلمانوں کی نمائندہ تھی ۔ معلوم هوتا هے کہ اس وقت بلکال کی تعوریک اور بیملی کی نمایندہ کی عام تعویک میں کسی قدر ونجھی تھی لیکن ان میں آب میل جول پیدا ہو گیا کیونکہ انتیان نیشنل کانگریس کا لیکن ان میں آب میل جول پیدا ہو گیا کیونکہ انتیان نیشنل کانگریس کا دوسرا اجلاس سلم ۱۸۸۹ع سے دوسرا اجلاس کے اغراض و مقاصد کو تقویت دیتی تھیں اور ان کے کام کے لئے آپتدائی سامان بہم پہنچانی تھیں۔

# کانگریس کی تعمریک کے برطانوی موجدین

گانگریس کی تاریع کے تنصیلی واقعات کو بھان کرنا ھمارے مقصد سے خارج ہے - سکه ۱۸۸۵ع سے سنه ۷۰۱ع تک کانگریس کے تیکیس سالانہ اجالس منعقد ھوئے۔ اس زمانے میں کانگریس کے طریقوں' نظریوں اُور اُن شکصیتوں کی سیرترں کی بتدریم کایا پلت موتی رهی جو اس تحریک کے روح رواں تھے۔ کانگریس کی تاریخ میں سفۃ ۱۹۹۶ع کا سال ایک خاص درر کے لئے امتیازی حیثیت رکهتا فے اور اسی سال تک اس باب میں ڈکر آئے کا ﴿ مستر ایلن آوهیوم (سنه ۱۹۱۲ ـــ ۱۸۲۹) جو کسی رقت شمالی مغربی صوبوں مهں ( جن کا موجودة نام صوبة متحدة الرَّة و أودة هي ) اندين سول سروس كے السر وہ چكے تھے اور لارق میو والسوالے هذد کے عبد حکومت میں گورنملت کے سکویالری بھی تھے۔ اصل میں وہی کانگریس کی تصریک کے بانی مبانی سنجھے جاتے ھیں - الرق ریبی کے عہد حکومت میں آزاد خیالی کی فضا اس تعدیک کے موافق تھی اور اس کی جویں لگ گلی تھیں - ھندوستان کی سیاسی تنظیم میں دراصل سرکاری حکام کی درپرداد شہ اور حوصلہ افزائی بھی تھی ۔ ظاہر ہے کہ ایسی متجلس عامہ جو ملدہستانی راے کی تماثلدگی کو پر اور جس پر مندوستانی خوالت کا اثر مو گورندلت کے لئے تقویت کا فریعہ ہوں سکتی ہے بشرطیکہ گورنملت لوگوں کے احساسات کو معلیم کونا جاھے۔ مسلّر ھیوم کانگریس کی تحریک کے آغاز ھی سے اس کے جارل سکریٹری رہے' اور سلم ۱۹۱۲ع میں ایلی زندگی کی آخری ساءت تک هندوستان اور انگلستان دونوں ممالک میں کانگویس کا کام کرتے رہے۔ برطانیہ کے جوں افواد نے کانگریس کے للَّه كام كها أن مين قابل ذكر نام يه هين : سر ولهم ويدّرين [1] ، بيرونت [۴] مسكر قابلو ايس كين [٣] منبر يارلهنات اور مسكر چارلس بريدَلا [٣] منبر ھارلھملت - سر ولیم ویڈربرن سفہ ۱۸۸۹ع میں ہمبلی کی کانگریس کے صور ھوٹے - انھوں نے پارلیمات میں سات سال تک اس کے لئے کام کیا ، اور سقه ۱۹۱۸ع میں اپنی وفات تک کانگریس کی لقدنی کمیتی کو قائم رکھا ۔

Sir William Wedderburn-[1]

Buronet-[7]

Mr. W. S. Caine-[r]

Mr. Charles Bradlaugh-[F]

مستر تبلو ایس کین تصریک انسداد نشه کے بانی اور طرفدار تھے۔ انہوں نے بھی پارلیدنت میں کادگریس کی تصریک کو تقویت پہنچائی اور هندوستان میں تصریک انسداد نشه کا پرویهگندا جاری کیا۔ سنه ۱۸۹۹ع میں وہ کلکته کانگریس میں میں شریک هوئے۔ مستر بریدلا سنه ۱۸۸۹ع میں بمبئی کی کانگریس میں شریک هوئے اور انہوں نے اگلے سال برٹش پارلیدنت میں هندوستانی کونسلوں کی اصلاح اور انتخاب کے امرل کو جاری کرنے کے لئے ایک پرائیویت بل پیش کیا۔ اس کا کچھه نتیجه نه نکلا ۔ لیکن کلسرویاتو وزارت کے انتیا کونسل ایکٹ سنه ۱۸۹۱ع سے اس سوال کا کلسروتیو پارٹی کے اعتدال پسند طریقے کے فیصله کو دیا۔

# هندوستانیوں کو انگریزی ناموں سے کس قدر رفیت تھی ؟

سر ولیم ویدربرن کے علاوہ تین اور انگریز کانگریس کے صدر منگنصب ہوئے۔
مسلر جارج یول [1] نے ( جو کلکتہ کے ایک تاجر اور ایلدویو یول ایلد کمپلی
کی فرم کے وکن اعلیٰ تھے ) سنہ ۱۸۸۸ع میں الدآباد کانگریس کی صدارت کی ۔
مسلار الغرق ویب [۲] ممبر پارلیمنت ( جو آئرش پارلمینلاری پارٹی کے ایک
وکن تھے ) سنہ ۱۹۸۳ع میں مدراس کانگریس کے صدر منتشب ہوئے ۔ سر ہنری
کلان [۳] انڈین سول سروس کے ایک اور سابق وکن سنہ ۱۹۴۳ع [۱۱] میں
بیبلی کانگریس کے صدر ہوئے ۔ آس لئے کانگریس اپنی زندگی کے پہلے بیس
سال میں برطانیہ کی آزاد خیال جماعت کی کوشعی اور مدد کی احسان ملد
سال میں برطانیہ کی آزاد خیال جماعت کی کوشعی اور مدد کی احسان ملد
اسی طاقت کا نتیجہ تھا کہ هندوستانیوں کا انگریزی تعلیم یافتہ طاقت تھی اور یہ
انگریز (صدر) پریزیدنٹوں کے نام کانگریس کے ابتدائی زمانے کے اجلاس میں
بہلک کے لئے متناطیسی کشعی رکھتے تھے ۔ بمبئی کے پہلے اجلاس کانگریس
میں حاضرین کی تعداد صرف ۱۷ تھی ۔ سنہ ۱۸۸۵ع سے سنہ ۱۹۹۵ع تک

Mr. George Yule-[1]

Mr. Alfred Webb-[v]

Sir Henry Cotton-[r]

<sup>[</sup>۳] ۔۔۔۔۔۔۔ کا کانگریس کی صدارت کے لئے مسڑ ایٹی بیسلت کا انتخاب ایک اور در اس کا فکر آئلدہ باب میں کیا جائے کا

کانگریس کے اکیس اجلاس ہوئے جن میں سے چار اجلاسوں کے صدر الگریز تھے۔ ان چاروں اجالسوں میں حاضرین کی تعداد ایک ہزار سے زائد تھی اور ایک اجالس کے سوا کسی اور اجالس میں یہ تعداد کبھی ایک ہوار تک نہیں پہنچی - اور یہ استثنا بھی سنہ ۱۸۹۵ع کی پونا کانگریس میں ہوا - اس موقعے پر کانگریس کے پنڈال کے اندر سوشل کانفرنس قائم کرنے کے سوال پر کانگریس کے کس میں بڑا جوھی پیدا ہوا۔ مستر مہادیو گووند راناتے ( ۱۹۰۱ ـــ ۱۸۳۲ع ) نے سوشل کانفرنس کی بنیاد سنه ۱۸۸۷ع میں قالی تھی لهكين ايك زبردست جماعت قانوني ذريعي سے معاشرتي أصلاح كى متخالف تهى مثلًا اسے قانون عمر رضامندی سنه ۱۹۱۱ع پر اعتراض تها جس کے روسے ضابطة فوجداری میں لوکیوں کے لئے رضامندی کی عمر دس سے بارہ سال تک بوها دی گئی تھی ۔ اس قانون کے ایک بہت بڑے متعالف مستر بال گنکا دھر تلک ( ۱۸۵۳ ـ ۱۹۲۰ ) تها ان کی جماعت جو اصلح کی سخت مخالف تھی بہت بوی تعداد میں مصلحین کو شکست دینے کے لئے جمع هوگئی - آخر مستر جستس رانا تے کی حکمت عملی اور رسونے سے جھگڑے کا خطرہ تل گھا۔ اس کے بعد سنه ۱۹۰۴ع میں سوشل کانفرنس نے یہ صورت اشتیار کی که مهاراجه کائکوار بوودہ کی سرکردگی میں (جو کانفرنس کے صدر تھے) معاشرتی خرابیوں کو جو سے اُکھار دیلے کا ارادہ کر لیا گیا - مھاراجه کالیکوار نے ذات یات کی قیود ' بجپن کی شادی ' پردہ اور تعلیم نسواں کی مخالفت کے خلاف پر زور الفاظ میں آپنی رائے کا اظہار کیا -

#### كن مفامهن مين تجويزين ياس كى كئين ؟

کانگریس کے ان اجلاسوں میں جو تجویزیں پاس کی گئیں وہ حسب فیل امرور کے متعلق تھیں: (1) لیتجسلیڈو کونسلوں میں توسیع کی جائے اور بجت اور عام مماحثے پر ان کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے۔ (۲) اعلی سرکاری مازمتوں میں هندوستانیوں کو زیادہ عہدے دئے جائیں 'اور هندوستان اور انگلستان دونوں ملکوں میں سول سروس کا امتحان ایک ھی وقت میں لیا جائے۔ (۳) فوجی اخراجات کو گھٹایا جائے۔ (۳) هندوستانی واللٹیر کور کو منظور کیا جائے اور هندوستان کے ایکت اسلحہ کی موجودہ سختی میں کمی کی جائے۔ (۵) قانونی اسلحات عمل میں لائی جائیں مثلاً مقدمات میں جموری کے امول کو بوھایا جائے۔ (۱) ضلع کے انتظام میں عدالتی اور انتظامی فرائض علیصدہ کئے جائیں۔

(۷) جذوبی افریقه اور عام طور پر سلطنت برطانیه میں هدوستانیوں کی موجودہ حالت پر توجه کی جائے ' اور هدوستان کے حوفتی اور اقتصادی حالت کی تحقیقات کی جائے - اصلاح معاشرت کے پرجوش حامیوں کو اپنی کاوروائی بالکل علیحدہ رکھنی پوی ' اور جیسا کہ هم اوپر ذکر کرچکے هیں ایک زبردست پارٹی اس امر کی متفالف تھی کہ سوشل کانفرنس اپنا پروگرام کانگریس سے وابسته رکھے - سفہ ۱۹۸ع میں مستر تبلو - سی - بنرچی [۱] نے یہ کہا '' اصلاح معاشرت کیا چیز ہے ؟ اس سوال کے سمجھنے میں هم سب متفق نہیں هیں '' - ان دونوں حقیقی واقعات سے گہرا تعلق پیدا کرنے کی بجائے کانگریس میں انتحاد کی بہت زیادہ ضرورت تھی -

#### هلدو مسلم تعلقات

مسلمانوں کو کانگریس میں گروہ کی حیثیت سے شامل کرنے کی کوشش کی کلی تھی اور وہ مسلمان پرپزیڈنٹوں 'مسٹمر بدرالدین طهب جی نے سنہ ۱۸۸۷ع میں مدراس کانگریس میں اور مستر رحمت الله محمد سیانی نے سنم ۱۸۹۱ع میں کلکتم کانگریس میں اس موضوع پر فصیم و بلیغ تقریریں کیں - لیکن وہ دونوں ہمیٹی کے رہنے والے تھے - مکر شمانی ہند میں جہاں مسلمانوں کی آبادی کے مرکز زیادہ تر پائے جاتے میں مسلمانوں نے سر سید احدد خال کی زہردست آواز پر لبیک کہا اور نه صوف کانگریس میں شامل ھونے سے انکار کر دیا بلکہ کانگریس کے پررپیکلڈے کو ایھ فوائد کے خلاف خھال کیا ۔ جوں جوں زمانت گذرتا گھا ھندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات میں وہ پہلا سا خارص نه رها بلکه ان میں زیادہ کشیدگی پیدا هوگئی - مرهارس کے عاتے میں گنیتی اور شیوا جی کے نام سے جن تحریکوں کو تقریت دی گئی ان سے مسلمانوں کے جذبات برانگیشتہ ہوگئے - ﴿سَلَمُ ١٨٩٣ع مَیْنَ مُقْدُونَ أَوْرَ مسلمانوں کے بلوے کی آگ پانچ روز تک ہمیلی میں بھوکٹی رھی وہ اس زمانے میں تلی اور عجیب سنجھی جاتی تھی - رنگون اور بویلی اور اعظم گوھ میں صرف چھ هناتے پہلے اس السم کے فسادات عوچکے تھے ' اُور دونوں قوموں میں انصاد کی کولی صورت نظر نہیں آتی تھی 🗽

W. C. Bannerjee-[1]

# انگریزوں سے کانگریس کی ابتدائی موافقت کیوں بدل گگی ؟

هم بهان کوچکے هیں که کانگریس کے ایتدائی زمانے میں عام هندرستانیوں کے حامی انگریزوں نے کانگریس کی بلیاد ڈالنے اور اس کی تصریک کو قائم ركهاء مين كس قدر بوا حصه لها تها - كانكريس كي روح أور أس كا نظرية دونوں برطانوی جذبات سے بغدھے هوئے تھے۔ مستر دادا بھائی نوروجی نے سلم 1۸۸۹ع میں ہمقام کلکتم "برطانوی حکومت کی هرکات" کے موضوع پر ایک طویل تقریر کی جس پر لوگوں نے تعرہ ھائے مسرت بللد کئے تھے۔ سله ۱۸۹۰ع میں کانگریس کا ایک وقد انگلستان گیا اور سله ۱۸۹۱ع میں اس تجويز بر بحث رهى كه للدن مهن كانكريس كا اجالس منعقد كها جائه -سنه ۱۸۹۲ع میں برتش پارلینت میں مستر نوروجی کا انتشاب عمل میں آیا اسی اثنا میں برتص هوم رول بل پارلیمنت میں پیش هوا - آن دو وجیوں سے کانگریس کے تعلقات براہ راست برتص ہوم رول کے حامیوں کے ساتھہ قائم هوگئے - ایک صاحب جو برتص هوم رول کے رکن تھے سنه ۱۸۹۳ع میں کانگریس کی صدارت کے لئے هلدوستان آئے۔ سنه ۹۷ – ۱۸۹۱ع میں جب پونا میں طاعون ہوا تو اس کے روکلے کے ضمن میں جو کارروائی ہوئی اس کی وجہ سے لوگوں کے تعلقات حکومت سے کشہدہ ہوگئے ، اور مرهته علانے میں بغاوت کے جراثم کا سلسلة شروع هوكها جس كا كانكريس كے لهجے پر اثر پڑا - ناتو برادران كى كرفتارى اور مسالر تلک کے خلاف قانونی کارروائی سے نہ صرف مہاراشارا پارائی کی گور*نمانت سے لوائی ہوگئی بلکہ اس نے کانگریس می*ں ایک انتہا یسند یارٹے قائم کردیی ۔ یہ پارٹی حکومت کے خلاف علاوہ قانونی ذرائع کے اور سب ذرائع استعمال کرنے اور ان سے همدردی کرنے پر تیار تھی - مستر گوپال کرشفا کوکھلے ( ۱۹۱۰ – ۱۸۹۹ ع ) هندوستان کے سب سے بوے عقیل اور دور اندیش اعتدال پسلد لیڈر تیے ' لیکن وہ بھی اپنی زندئی کے ابتدائی درر میں غلط قدم أنهانے سے اس طرح بچے گئے که انہیں ایک مرقعه پر اپنا بیان واپس لینا پوا۔ كو انهين اس وقت خفت حاصل هوئي ليكن اس واقع كي يدولت إله ملك کی خدمت کے لئے لیجسلڈیو کونسل میں ان کی حیثیت مستصمم ہوگئی۔ هندوستان میں لارق کے رزن کے عہد حکومت (1900۔1899ع) نے اور سنه ۵-۱۹۰۳ میں روس پر جاپان کی فتع ' اور هندوستان میں شدید قصطیں اور اقتصادی پریشانیوں نے مندوستان کی رمایا کے خیالت میں

انقلاب ہیدا کردیا جس سے سته ۱۹۰۷ع میں کانگریس کی روش نے ایک نازک صورت اختیار کرلی ۔

## لارة كرزن كي روش أور پاليسي

سنة ١٩٠٥ع مين مستر كوكهلے نے بنارس مين كها كة "الرة كرزن هدوستان کے لوگوں کو نہیں سنجھ " اس ناسنجھی کی وجہ سے ایک عجیب ہات ہوئی کہ انگلستان نے اُس وقت ایسے شخص کو وائسرانے بنا کر بھیجا تھا کہ ویسا قابل حاکم ابتک هلدوستان میں نہیں آیا تھا مگر اس کی وجہ سے اس ملک میں برطانوی حکومت کی بلیادیں کهرکھلی هو گلیں - الرق موصوف کی طبیعت کو کبھی قرار نہیں آتا تھا ۔ مزاج میں تعلی اور خودستائی تھی اور ان کی اس روش نے که وہ هندوستان کے لوگوں ' ان کے تمدن ' اور ان کے طریق خیال سے آپ آپ کو بلند و برتر سمجهائے تھے اُن دانشمندانہ اصلاحات کا بھی خاتمہ کر دیا جن کو وہ شروع کرنا چاھتے تھے ۔ اس سے بھی بڑہ کر یہ که ولا نفرت اور تعصب کا ایک ترکه چهور گئے جو ابھی تک ختم نہیں ہوا ۔ مالوہ اس امر کے که وہ خود هر قسم کے هندوستانی مسائل کے مطالعہ اور تحقیق کے لئے متعلت کرتے تھے؛ انہوں نے واقعات کو فراھم کرنے اور اپنی حکمت عملیوں کو ظاہر کرنے کے لئے بہت سے کمیشن مقرر کئے۔ بدقسمتی سے ان کے نقطة خیال اور ان کے کمیشنوں کی رائے بے برطانیہ کے شامی نقطہ نکاہ میں اس قدر شدید احساس پیدا کر دیا که هلدرستانیس کی رائیس حقیر سمجهی گئیں ۔ اس سے بہت زیادہ فلط قہمی پیدا ہو گئی اور تمدنی مقابلہ ظاہر ہوا ۔ أن كا يونيورسالي كميشن ( سله ١٩٠١ع ) بهي هر دلعزيز نه تها ' اور جو ناائم اس کمیشن نے اخذ کئے اور جس پالیسی کا ان نتائم کی بنا پر اظہار کیا گیا أن سے تمام تعلیم یافته هندوستان میں اضطراب اور پہینی کی کینیت پیدا هوکلی - جب سنه ۱۹۰۲ع میں کانکریس کا اجلاس هوا تو صدر نے ایا خطیه مدارت مهن ان کے خلاف ایک وہردست دلیل پیش کی - صدر کی راہے میں حکومت کی جدید پالیسی یونیورستی کی تعلیم کی عام بنهاد کو تلک اور اس کے رقبے کو متعدود کرنے کی طرف ماثل تھی - کمیشن کی یہ تجویز تھی که کالجوں میں رقم کی ایک مقدار مقرر کی جائے جس سے کم فیس نه لی جالے ۔ اس تعویر کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ فریدوں کو تعلیم سے محصوم رکھٹا

منظور ہے - یونیورستیوں کے فرائض میں بنیادی اصفحات کی نسبت یہ خیال کیا گیا کہ ان سے یونیورستیوں پر سرکاری اقتدار زیادہ ہو جائیگا - اور پرائوت کالجوں کی کوششیں بیکار ہوجائیں گی جن کی تعداد ۸۷ کالحبوں میں سے ( جو کلکته یونیورستی کے مانعت ہیں) 90 ہے - قصط کے گمیشن نے قصط کی امداد کے متعلق حکومت کی انتظامی کل کو زیادہ مکمل کرنا مناسب سمجھا اور اس کے مقابلے میں قعط کے حقیقی اسباب اور ان کے سد باب کے لئے عملی تجاویز کے مسئلے پر غور کرنے کی طرف کم توجه کی - سد باب کے لئے عملی تجاویز کے مسئلے پر غور کرنے کی طرف کم توجه کی سنہ اواع میں کانگریس کا جو سالانہ اجلاس ہوا اس میں مستر قنشا ایدلجی راجا کا خطبه صدارت کو طویل تھا لیکن معقولیت اور دلائل پر مہلی تھا آس میں گورسنت کی اقتصادی پالیسی کے تمام پہلووں پر ( جس کا تعلق آس میں گورسنت کی اقتصادی پالیسی کے تمام پہلووں پر ( جس کا تعلق آس میں گورسنت کی اقتصادی پالیسی کے تمام پہلووں پر ( جس کا تعلق قصط ، مالگزاری ، آبھاشی ، ریامے ، تیکس اور کرنسی سے تھا ) نکته چینی کی گئی تھی - اس سے چار سال قبل یعنی سنہ ۱۸۹۷ع میں مستر واجا نے گئی تھی - اس سے چار سال قبل یعنی سنہ ۱۸۹۷ع میں مستر واجا نے شخورہات پر شدید نکته چینی کی تھی ۔

# تقسیم بنگال: سدیشی اور بائهکات

الرد کرزن کی فلطی یه تهی که انهوں نے بداکال کی تقسیم سفه ۱۹۰۹ع میں کی اور اس طور پر کی جو قابل اعتراض تهی - اس فلطی کا تعلق سیاست اور انتظام سے نہیں بلکه بنگالی جذبات سے تها - اس فلطی نے ایسی فلما پیدا کردی جس نے هلدوستانیوں اور انگریزوں کے تعلقات میں نفرت کا زهر پهیلا دیا - اس سے اشتعال اور فصے کی جو نهر بنگال میں شروع هوئی وقاتما هلدوستان میں پهیل گئی اور اس سے حکم اس قدر مجبور هوئے که آخر سنه الااع میں تقسیم بنگال منسوع کرنی پڑی - اس تنسیخ سے هلدوؤی اور مسلمانوں کے درمیان مقارت زیادہ هوگئی - کیونکه مشرتی بنگال میں مسلمانوں کے درمیان مقارد دیا کیا تها ) مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تهی اور جو ایک علیحدہ صوبه قرار دیا کیا تها ) مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تهی اور جو ایک علیحدہ صوبه قرار دیا کیا تها ) مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تهی عوالد اور وهاں اس امر کا زیادہ امکان نظر آتا تها که حکومت کا انتظام اسلامی فوالد کے مطابق هو - طاقت کا جو احساس بنگالیوں کی کامیاب شورش سے بنگال اور علم طور پر هلدوستان کی سیاسی طبایع میں پیدا هوا اور آسے ان واقعات نے

Lord Welby-[1]

تقویت دی جو ایشیا کے عام سیاسی حلتوں میں طاهر هو رهے تھے + جاپان نے (جیسا پہلے بھان هو چکا هے) روس اور جاپان کی جنگ (سنة ٥-١٩٠٣ع) مهل روس کو شکست دیی - ایران مهل آئهنی بادشاهت اور پارلهماللری حکومت قائم هو گئی - سفه ۱۹۰۸ع کے ترکی انقلاب نے قرکی میں ایک ترقی يانته تباهى حكومت كي بنياد دالي - سنه ١٩١٠ع مين چين مين نيشنل اسمبلی (قومی منجلس) کا دور شروع هو گیا اور سله ۱۹۱۱م مین مانچو خالدان کی فهر ملکی حکومت کا خاتمه هو گها - تمام ایشها میں بیداری کی ایک نائی لهر دور گائی اور اس کی قوموں میں اینے اندر خودامتمادی کا ایک نیا جذبه پیدا هو گیا - اسی فضا میں تقسیم بنکال جس پر اظہار فصم کی باک سرندرا ناته، بلرجی جیسے قابل شخص کے هاته، میں تھی مقامی یا عارضی نوعیت کی تعمریک سے زیادہ حیثیت رکھتی تھی۔ اس کے ساتھ, سدیشی اور بائیکاٹ کی دو اقتصادی تحصریکیں اور شروع کی لکھی - جلهیں نه صرف سیاسی اور قومی افراض سے تقویت پہنچی بلکه مالدار کاریگروں کے طبقے نے قومی تعصریک کے لئے سومایة فراهم کیا۔ سدیشی تحریک کو اینے خالص اقتصادی پہلو سے الرمی طور پر قومی منصد یا ملکی محبت کے کسی پروپیکلڈے کا ایک مستقل علصر هونا جاهلے ' بعد کو حکومت نے اسے ملک کی حوفت کے معملق اپلی پالیسی کا ایک جانز اصول تسلیم کر لیا۔ سنہ ۱۹۰0ع کے بعد چند سال تک کانگریس کے ساتھ صنعت و حرفت کی ایک سالانه کانفرنس ملعقد هوتی رهی جس کے سب سے بوے محصرک برار اور صوبتجات معوسط کے راو بہادر آر۔ اِن - مدھولکر [۱] تھے -برطانوي مال كا باليكاف ماف الفاظ مين أيك أيسا حربه هي جو التصادي فرائع سے سیاسی دباؤ دالتا ہے ۔ اس کے استعمال سے سیاسی جھکڑے ارر شدید رنجس پیدا عوتی هے ' اور اس کے جواز یا عدم جواز کے دلائل التصادیات یا اضالیات سے تعلق نہیں رکھتے۔

كانگريس ميں يهوت : گوكها كي انجس خادمان هلد

ر جب سله ۱۹۰۵ع میں تقسیم بنکال کے مسللے پر جوھی پھیلا تو کانگریس کے سیاسی حلقوں میں پھوٹ کے آقار نظر آنے لکڑار مسلار کوکیلے

Rao Bahadur R. N. Mudholkar-[1]

ارر دیگر اعتدال پسلد لیدر یه محسوس کرنے لکے که نا مالیت اندیشی کی گنتگو اور کارروائی سے مقدوستان کو فائدہ کے بنجائے زیادہ نقصان پہنچیکا اور ممکن ہے کہ اس سے هلدوستان کی آئیلی تتحریک کی رفتار رک جائے - دوسری طرف الرق منالو كى گورنمنت نے مسالو جان مورائے ( بعد ازاں الرق مورائے ) كے مشورے سے جو اس وقت نبول وزیر هند تھے هندوستان میں بےچینی کی اس حالت كو تسليم كر لها جو " حتى بجالب " تهى - أور أن أثيلي أصلحات کی بنیاد ڈالی جس کی ابتدا سنہ ۹+9 اع میں ہوئی - لیکن اسی کے ساتھ لیک ایسی جماعت پیدا هوگلی جو حکومت کی سخمت مخالف تھی۔ اور اس کے ساتھ کوئی مصالحت کرنا نہیں چاہتی تھی - یہ جماعت برطانهہ کے کسی قول پر اعتبار نہیں کرتی تھی ' وہ آئیڈی کام کے صدد نعالیم کی قائل نہ تھی ' اور اگر خفیہ سازشوں اور قتل اور تشدہ کے طریقوں کو سرگرمی کے ساتم خود عمل میں نہیں لاتی تھی تو اُن سے همدردی ضرور رکھتی تھی -مسار گوکھلے آلین یسلد طبیعت کے شخص تھے ' لیکن وہ اپنی تصریک کی اس کمزوری کو محسوس کرتے تھے که اس کی پشت پر علمی معلومات کا ایسا مغزن نهیں ھے جس کی بدولت وہ دلائل کی جنگ میں گورنمٹت کو ہرابر کا جراب دے سکیں - ان کی انتصن خادمان ہند کا جس کی بنیاد سنه ۱۹۰۵ع میں یوی ایک مقصد یه بهی تها که مطالعه آور تحقیق کے ذکر هونے کے علاوہ ایک ایسا دفتر بہم پہلتھائے جو مطلوبه معلومات مهها كر سكي - جس سركرمي س يه انجمين الله فرائض كو انجام دينا جاهتي تهي اس کا منشا یه تها که " هندوستان کی خدمت اور اهل هند کے حقیقی مغاد کو تمام آئینی دوائع سے فروغ دینے کے لئے قومی کام کرنے والے تھار کئے جالیں '' - انجس خادمان هند نے صاف طور پر برطانوی تعلق کو تسلیم کر لیا أور أفي اللحه عمل مين العصادي مطالعة أور معاشرتي خدست كو بهي ملا لها -اگر سیاسهات کی کوششیں کامیاب هوسکتی هیں تو صرف اسی صورت میں که زندگی کے تمام شعبیں میں اصلاح کی جائے - اس امر کے اعتراف نے اس التجسن کو بے سود کوششوں سے بنچایا مگر اس نے ابتدائی زمانے میں جو سرگرمی ظاهر کی تهی اس میں بد قسمتی سے بعد کے زمانے میں کمی واقع هولي -

### سله ۱۹۰۷ع کا سیاسی طوفان

جب کسی کام کا نعینجہ نظروں کے ساملے پیش هوتا هے تو اس کام کا اثر پبلک کے دل پر اتنا نہیں ہوتا جتنا وہ شعلت نشاں پروپھکلڈا جس میں مذهدي علصر شامل هو يا جس پر سياسي جبر و تشدد هو - مستر اوابلدو گهوهي بدیال کے ایک شاعر اور عارفانہ طریقت کے پھرو تھے۔ مسلم بال گلکا دھر تلک ایک تشدد پسند مرهام اخبار نویس تهے - یه دونین سنه ۱۹۰۷ع میں مسائر گوکھلے اور مسائر سریالدراناتھ بارجی کے مقابلے میں کھڑے ھوگائے۔ مسائر کھوھی آئین پسلد تھے اور مسائر تلک ایک زبردست مقرر ۔ اس مقابلے ا مهن تلک کی پارٹی بازی لے گئی ۔ کانگریس کا سالانہ اجلاس اس سال نائپوو من هونے والا تھا ٹیکن انتہا پسلدوں نے اس کی استقبالیہ کمیتی کو تور دیا ۔ تجویز کی گئی که کانگریس کا جلسه سورت میں منعقد کیا جائے۔ دَائِعُر راش بہاری گھوش جلسے کے صدر تنجویز کئے گئے لیکن انتہا پسند جماعت پنجاب کے الله الجیت رائے کو صدر بنانا جامعی تھی جو جا وطنی کی سزا کے باعث شہرت حاصل کر چکے تھے - جلسے میں خرب دھیتا مشتی هوئی اور اس طرح بد نظمی اور هلکامے میں جلسه برخاست هوگها - کانگریس اب متحدة مجلس نه رهى - تشدد بسند جماعت نے ملانه، ابنا يرويهكلدا جاري ركها - بلكال ارر پنجاب ميں بلوے هوئے - اخبارات پر مقدمے چلائے لئے -عام جلسوں کے خالف ایک خاص قانون نافذ کیا گیا ۔ هندوستان کی سیاسی فضًا تشویش أور ابتری سے معمور نظر آتی تھی - آئلدہ باب میں سیاسی خیالات کی مزید نشو و نما کا قصه بیان کیا جائے کا۔

#### وويكانند اور بهن تويدتا

اس زمانے میں سیاسیات کا رنگ ہندوستان کی تبدئی زندگی پر فالب نظر آتا تھا - دوسری تبدئی تحریکوں کی نسبت یہ معلوم ہوتا تھا کہ اب ان پر بھی سیاسیات کا رنگ چڑھ رہا ہے ۔ سیاسی تحریک میں آریہ سماج نے آئے پیشوا لالہ لاجیت رائے کے ذریعے سے بہت نمایاں حصہ لیا - جن اصلاحی تحریکوں کا تعلق برہمو سماج سے تھا وہ اب گم ہوگئیں - جو لوگ تدیم مقدو دھرم کے پیرو تھے 'وہ بھی اٹھ اندر تومی تحریک کا جذبہ محسوس کرتے تھے - قدیم ہندو دھرم اور ملک کے جدید کھالات کی تحریکوں میں

دومهانی فاصله اور فرق کم هوتا گیا - سوامی وریکانلک ( نرندرو ناله دست سقه ۱۹۰۲–۱۸۹۳ع ) نے مذهب کی کانفرنس میں جو سله ۱۸۹۳ع میں بمقام شکاگو منعقد ہوگی انگریزی زبان میں ویدانت کے فلسفے کو ایک فلے رنگ میں پیش کیا اور حاضرین پر بڑا اثر دالاً - سوامی صاحب نے سرورام كرشن برم هنساويد ويداتني كي ( جو سنة ١٨٨٩ع مين انتعال كركيّ ) شاكردس اختهار کولی اور برهمو سماج سے ایدا تعلق ختم کردیا - رام کرشن کے نام سے ایک مشن کی بنیاد ڈالی گئی جس کا مقصد معاشرتی خدمت تھا۔ اس مشن کے لئے مالیکیں پروپیگاڈا کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس کا پہلا نتیجہ يه نها كه مس ماركريت نوبل [1] جو أيك قابل انكريز خانون تهين " بهن نویدتا " [۲] کے نام سے مشن میں داخل کرلی گلیں - مس موصوفة کلعتم میں مشن کے معاشرتی کام میں شریک ہوگئیں ۔ انہوں نے ہلدو دیوتاؤں ا مندوؤں کے قدیم قصوں کہانیوں ' مندو فنون لطیقه ' اور زندگی کا ایک نیا مفہوم ایک دلاریز پھرایے میں پیش کیا - اس کے علاوہ انھوں نے معاشرتی رسوم کے متعلق هذه روں کے مذعبی خیالات کو ایک نیا ربع دکھایا ۔ بہی نویدنا نے هندو عورتوں مهں أس طرح زندگی بسر كى كه گويا وہ انهيں مهى سے تهيں ـ يه بجاء خود ايك ايسا اعلى مشن تها جس كا مفهوم عام طور پر لفظ " مشن " میں نہیں پایا جاتا - مشرقی بنکال کے قنعط اور سیلاب (سله ۱۹۹۱ع) کی مصیبت کے زمانے میں انہوں نے عام هددردی اور خدمت ایسی کی که انکی یاد لوگوں کے دلوں میں همیشہ پاتی رهیگی ۔ ان کی تصانیف میں حسب ڈیل کتابیں قابل ذکر ھیں : " ھندوستانی زندگی کا جال" (سنه ۱۹۹۳ع) - " هندو سذهب کے گهوارے کی کهالیال" ( سنه ۷۰۱ع ) اور " هندوستانی تاریخ کے نقوش قدم " ( سنه ۱۹۱۵ع ) -سنه ۱۹۱۱ع میں ان کے انتقال سے اس تصریک کو ایک افسوسناک صدمه پہلچا ۔ میرے نزدیک اس تحریک میں جو کچھ اهمیت ہے وہ زیادہ تو هندوستان کے اندرونی جدید فضا کی وجه سے فے نه که بهرون هند کے اثرات کی وجه سے - یه ایک بتی کامیابی هے که اس تحریک نے بهن نویدتا جیسی قانون كى شخصيت كو ابه اندر جذب كرلها - جو رندكى اس شانسته اور بااخلق

Miss Margaret Noble-[1]

Sister Nivedita-[7]

قانون نے ہندو گھرانوں میں ایک بیکانے کی طرح سے نہیں بلکہ یکانے کی طرح سے بسر کی اور جسے انہوں نے فریبوں کی خدمت کے لئے وقف رکھا اور جس خلوص سے انہوں نے ایک عملی مذہب کی تعلیم جو عقائد اور ڈات پات کے امتیارات سے آزاد تھی حاصل کی اس نے ہندو خیالات میں ایک بری تبدیلی پیدا کردی -

# بهکگی اور گیتا کی تصریکیں

برهمو سنداج کی نصیحت آمیز تعلیم عقلی دلائل پر بلی تھی -اس کے خلاف جو ردھمل ہوا وہ بنکال کے اندر کئی صورتوں میں ظاہر ہوا۔ ود عمل کی اس تمام تحریک کو شاید بهکتی کی تحریک کہنا ہےجا نے ہوگا۔ اهل بدکال کے صمیر میں جذبات کا جو زبردست مادہ ہے اس کی موادقت بهکتی کی تعصریک سے زیادہ تھی ' یہ دراصل ریشلو ست کی قدیم روایات کا اكر سلسله نهين تو ارسرنو زندگي ضرور تهي - يلدت بجوجے كرشلا كوسوامي جو خود برهمو سماج کی تعصریک سے دور هوگئے تھے وہ بھکتی کے فلسفے کے ایک خاص مبلغ قرار دائے جاسکتے هیں ' لیکن یه کہنا بھی بجا هے که اکثر صاحب بصهرت نے اپلی روحانی پهاس بجهانے کے لئے خشک عقلی دالتُل کے مقابلے میں جو پہلی نسلمیں رائع هرکئے تھے اس بھکتی کو زیادہ موزوں پایا هے ۔ بهکوت گیٹا اصلی سرچشمہ ہے جس سے ان کی روحانی پیاس بجہتی ہے ' اور بهکتی ہوگ ان کی زندگی کا طریقہ بھان کیا جاسکتا ہے۔ ایشور چندر ودیا ساکر (جو ایک پر جوش مصلم اور ماهر تعلیم تھے) گیتا کے مذهبی امول کے حامی تھے - " اشویلی کمار دے " [ ] اور " مانورنجوں گوھا تھاکرتا " [ ] انھیں اصول کے علم بردار تھے - ڈاکٹر رابلدرا ناتھ تھکور کے خیالات میں بھی ھم اسی اثر کی جھلک یاتے ھیں گو ایک بڑے شاعر ھونے کی وجہ سے وہ ایک خاص جداگانه هیشت رکهتم هیں اور وہ کسی جماعت کے نام کی تحت میں نہیں آسکتے -

#### تها سونی اور مسز بیسات

ر بہی نویدتا کے مقابلے میں مسر اینی بیسنت ایک بالکل متعتلف خانون،

Ashwi-ni Kumar Datta-[1]

Manoranjan Guha-Thokurta-[7]

ههى - هلدوستان مين مذهب اور سياسيات پر أن كا اثر بهت زبردست رها هـ -تهیا شونیکل سوسائٹی کے صدر کی حیثیت سے وہ دنیا میں ایک ممتاز هستی سنجهى جاتى هيل - خاتون موصوفه سلة ١٨٣٧ ع ميل بدقام للدن پيدا هوليل أور جب بوی هرئیں تو انہوں نے کلیسائی انگلستان کے ایک پادری سے شادی کی ' لیکن یہ شادی ناکام ثابت موٹی ۔ اس کے بعد انہوں نے چودہ سال (۱۸۸۸ ــ ۱۸۷۳ ع تک چارلس بریدلا [۱] کے ساتھ ملحدانہ تصریک کا سلسلہ بوی زور کے ساتھ جاری رکھا ۔ سفۃ ۱۸۸۹ع میں انہوں نے اسی جوش کے ساتھ تھیاسوفی کا علم بلند کیا - تبیاسوفیکل سوسائگی کی بنیاد امریکه میں سنه ۱۸۷۵ع میں میڈم ایہ - پی - باوٹسکی [۲] نے ڈالی تھی - میڈم موصوفہ ایک امیر جرمن روسی خاندان سے تھیں ۔ دنیا کے فیر معروف ملکوں کا جن میں تبت بهی شامل هم بهت سفر کرچکی تههی - اور بوی تجربه کار تههی اور درویشانه زندگی رکھتی تھیں انہوں نے ایک زمانے کی اسپرینچوٹلزم (روحانیت)[۳] کی تحصریک کو بالائے طاق رکھ کر یہ دعووں کیا کہ ان کے پاس مشرق كى قديم دانش و حكست كى بدولت پر اسرار حقيقت كى كلحبى هـ -ان کا یہ بھی دعوں تھا کہ بعض روحانی هستیاں اس پر اسرار حقیقت کی تلقین کرتی ھیں اور ھمالیہ کی مقدس زمین میں انسانوں کے ساتھ تعلقات پیدا کرتی هیں - کرنل اُلکات [۳] جنهوں نے منالک متحدہ امریکہ کی فوب میں ملازمت کی تھی میڈم بلارٹسکی کے ساتھ شامل ھوکلے۔ انھوں نے سنة ١٨٧٩ع مين هندرستان مين (اديار متصل مدراس) اينا صدر مقام بنايا -أن كا مقصد يه تها كه أيك عالمكير روحاني إخوت قائم كي جائع ' أور جو روهانی واقعات ان کی نظر میں تھے ان کی بائید ان کے خیال میں ہر مذہب سے ہوئی نھی ' لیکن اُن کے خیال میں دیگر مذاهب کے لوگوں نے ان کو غلط سمجه رکها تها - تهیاسوفیکل سوسائتی ایه روحانی علم کی بغیاد قدرت ا سائنس ' فلسعة اور أعلى آدمهور كے باطنی ادراك میں تلاش كرتی ہے -فلسفے میں یہ اپنیشدوں اور سانکھیا ' یوکا اور ویدانتا ان تین قدیم فرقوں سے

Charles Bradlaugh-[1]

Madame H. P. Blavatsky-[r]

Spiritualish-[r]

Colonel Olcott-[r]

روهانی تلقین حاصل کرتی ہے ' لیکن زندہ عالمگیر اُستادس کے وجود پر زور دیتی ہے۔ ایسے اُستاد نہ صرف ررحانی دنها میں موجود هوتے هیں بلکہ انسانی قالب میں بھی ظہور میں آتے ھیں - اس سرسائٹی کے اصول کا اس طرح بهان کرنا بهجا نه هوکا که باطنی دانائی اهل معرفت یا مهانیا سکهائے ہیں ' وہ ایک دوسرے سے تعلق قائم رکھتے میں اور تعلیم پھیلانے کے لئے موزوں اور مناسب لوکس کو ذریعه بناتے هیں - هندوستان میں تهیاسونی میں مسر بسلت کا شریک هوجانا اس تحریک کے لئے نہایت منید ثابت هوا -سلم ۱۹۰۸ع میں کرنل اُلکے کے انتقال پو وہ سوسانٹی کی صدر ملتضب ھوگیں - اس درران میں انہوں نے سنہ ۱۸۹۸ع میں بنارس میں سنترل ھلدو کالم جاری کیا جس کے ذریعے سے هلدو دهرم کی جدید تصریک کے ساتھ سانھ دور حاضرہ کے علوم اور سائنس کی تعلیم کا ایک مرکز قائم هوگیا۔ یہ کالم بوها اور پہلا پھولا اور سلم ۱۹۱۹ع میں هدور یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا - انہوں نے هندوستان کی قوم پرست جماعت کی سهاسهات مهل بھی حصہ لیا ۔ لیکن ان کی سیاسی سرگرمیوں کا ذکر ازمی طور پر آئندہ باپ میں آئےگا۔ بنارس میں هندو لوکیوں کا مرکزی مدرسه ( سنه ۱۹۰۴ع ) ان کی اس خدمت کا ایک زندہ نشان ہے جو انہوں نے هندوستان کی عورتوں کے للے انجام دی هیں -

#### قادیانی یا احمدیه تصریک

اس میں مسلمانوں کی مذھبی تصویکوں میں سب سے اہم تصویک وہ تھی جو قادیاں ضلع گرداسپور پنجاب نے شروع کی - ایک پہلو سے یہ آریہ سباج کے مقابلے میں جس نے سو گرمی کے ساتھ دوسرے مذاهب کے آدمیوں کو آریہ بنانے کا پروپیکنڈا جاری کر رکھا تھا مدافعائہ تصویک تھی سلکن اس کا دائرہ عمل زیادہ وسیع تھا - عقائد کے معاملے میں احمدیت تصویک عام مسلمادوں سے بہت کم باتوں میں اختلاف کرتی ہے ' لیکن اس کی طاقع کا انعصار اس کے معاشرتی نظام اور اس کے پروپیکنڈے پر ہے جسے بہت کیچہہ کامیابی حاصل ہوئی ہے - اس تحریک کے بانی مرزا غلم احمد صاحب کیچہہ کامیابی حاصل ہوئی ہے - اس تحریک احمدیہ کہلاتی ہے مذہبی عقائد کے ایک زبردست شارح تھے - انہوں نے سنہ ۱۹۸۸ع میں ایک کتاب کے ایک زبردست شارح تھے - انہوں نے سنہ ۱۸۸۹ع میں ایک کتاب

بهعت لینی شروع کی ' اور اسی سنه میں احمدیه تعویک کا آغاز ایک جدا کانه نظام کی حیثیت سے سبجهنا چاهئے '۔ سنه ۱۹۹۱ع میں انہوں نے مسیم موعود یعنی دوسرے احمد هونے کا دعوی کیا جن کے متعلق مسلمانوں کی مذہبی کتابوں میں پیشینگوئی کی گئی ہے ۔ اس دعوے سے مسلمانوں آریه سماجیوں ' اور عیسائیوں سے ان کی شدید بعضت کا سلسله چهر گیا ۔ سنه ۱۹۹۳ع میں انہوں نے یه دعوی کیا که وہ مهاراج کوشن کامروز یا اوتار هیں ۔ بہت سے لوگ زیادہ تر پنجاب میں احمدیه تعویک میں شامل هوگئے ۔ احمدیه جماعت تعلیم اور اصلاح مماشرت کا بہت کچهه کام کروهی ہے اور اس نے دور دراز کے مقامات میں آئے مشن تائم کر رکیے هیں ۔ سنه ۱۹۱۳ع میں احمدیه جماعت کے اندر مستقل اختلاف کی صورت پیدا هوگئی ۔ احمدیه جماعت کے اندر مستقل اختلاف کی صورت پیدا هوگئی ۔ احمدیه ادر مرزا نلام احمد صاحب کو صرب متجدد کا درجه دیا ۔ اس طرح وہ کولیا اور مرزا نلام احمد صاحب کو صرب متجدد کا درجه دیا ۔ اس طرح وہ مسلمانوں کی عام جماعتوں کے زیادہ قریب آگئے ۔

# تعلیمی نرقیکے پہلو

اس دور میں تعلیمی تاریخ کے تین،قابل ذکر پہلو هیں - اول تو تعلیم کا میدان وسیع کیا گیا اور اس اصلاح پر زور دیا گیا که تعلیم اچھی قسم کی هو ۔ فوم لندن یونیورسٹی کے جس اصلی اصول کو (جو صرف امتحصان لیلیوالی مگجلس قهی) هم نے اختیار کیا تھا اس کی ترمیم میں بہت کچھ ترقی هوئی اور تعلیم مین میدوستانی اور مشرقی خیالات تمایاں هوئے لئے - سوم فیر سرکاری اثرات اور تعلیمی اداروں نے تعلیمی معاملات میں زیادہ حصہ لینا شروع کیا - اگرچہ بطاهر ممکن ہے مذکورہ بالا امور کے باعث سرکاری معیار سے تعلیم کے نتیجہ خین هوئے میں کسی قدر فرق آگیا هو لیکن بتحینیت مجموعی اس تغیر کی بدولت یہ اثر جلد طہور میں آیا کہ بجائے اس کے کہ تعلیم کے معاملے میں مدولت یہ اثر جلد طہور میں آیا کہ بجائے اس کے کہ تعلیم کے معاملے میں مدون غیر ملکی خیالات کی تفصیلات کا بار لوگوں کے دماغ پر قالا جائے - مدرف غیر ملکی خیالات کی تفصیلات کا عکس دکھانا شروع کردیا۔

پنجاب اور العآباد کی دو نتی یونیورستهان: فرقه وار اور مذهبی تعلیم

دو نلی یونیورستیال اب تعلیمی میدان میں کام کرنی تهیں یعنی

پلتجاب یونهورسگی جو سله ۱۸۸۲ع میں اور العآباد یونهورسگی جو سله ۱۸۸۷ع میں قائم ہوئی - ان دونوں یونیورسالیوں نے مقدوستانی تمدن کے قدیم ترین مقامات کا سراغ لکایا اور انہوں نے بعض ایسے اصول پر نشو و نما کے مدارج طے کئے جو پریزیڈنسی یونیورسٹیوں کے اصول سے صختلف تھے۔ پنجاب یونیورسٹی کو فروغ دیائے والوں نے اس یونیورستی کے متعلق اس خیال کو اپنے دل میں جگه دی تھی که یه تین جداگانه فرائض انجام دے کی - ایک اعلیٰ درجے کی علمی مجلس کی حیثیت سے جو لوکوں کے علمی مذاق اور ادب کو ترقی دے۔ درم ایک اعلی درچے کی تعلیم دینے والی جماعت کی حیثیت سے جو تعلیم کا ایک ایسا معیار قائم کرے جس کا رنگ ارپر سے نینچے تک تمام درس گاهرس میں نظر آئے - سوم ایک اعلیٰ درجے کی امتحان لینے والی جماعت کی حیثیت سے جو اینے مذکورہ دو فرائش کے نتائج کا اندازہ لگائے - اول اول اس سوال ہو کسی قدر بعدث هوئی که آیا پنجاب یونیورستی مرف مشرقی علیم کو ترقی دے ' لیکن پھر یہ دانشمندانہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ دیسی زبانس کے ذریعے سے مغربی علم کی اشاعت کرے اور قدیم اور مستند مشرقی ادبیات کے مطالعے کو ترقی دے - تعلیم کے متعلق پنتجاب یونیورسٹی کے خیالات اور ارادوں میں پرائی یونیورسٹیوں کے عمل سے ایک حد تک ضرور فرق آگیا ' لیکن مسلمانوں' آریوں اور بعد میں سمھوں کے فرقہ رار مدرسوں اور کالجوں کے قیام سے مذھبی تعلیم کو رواج دیئے کی صورت پیدا هوگئی - مگر ان درسکاهوں میں مذهبی یا اخلاقی تعلیم کو منظم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی - نه ایسا کونا ممکن تھا۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا عملی صورت میں مذہبی فرقہ وار درسکاھوں کے قائم کرنے سے عام لوگوں میں انتصاد کی کارروائی (جس کو سلم ١٨٨٥ع سے سهاسي ليڌر دل سے چاهاتے تھے ) رک تو نهيں گئی -` اله آباد یونیورسٹی کے ماتصت علیکدہ کا مسلم کالبم اور بغارس کا هندو کالبم الله الله نقطة خيال کے مطابق کام کرتے رہے ۔ لیکن ان کے نقطه هائے خیال ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہرئے کہ آخرکار وہ ملیصدہ ملیصدہ یونیورسٹیاں بن گئیں -

# قديم يونهورسالهان: ديكر تمدني الرأت

قدیم یونیورسٹیوں نے بھی بہت سی منہد اصلاحات کیں - ہمبلی نے سلم ۱۸۸۰ء کے اوریب '' بھچلر آف سائنس '' کی تگری قائم کی ہو کلکٹہ

مهن آرنس تگری کے شعبہ سائٹس کے برابر تھی - کلکتہ یونھورسٹی نے آمرز کے نصاب قائم کئے۔ مدراس نے لائستھی ایت اِن ٹیچنگ [۱] (سفه ۱۸۸۹ع) کی ڈگری یعنی تعلیم دینے کی سند کی ڈگری قائم کی اور اس طور پر تعلیم کی علمی اور عملی صورت کو باقاعدہ کرنے کا راستہ صاف کردیا - هر جگه لوگوں کی خواهش یه تهی که ایک مقرره امتحان میں مضامین کی تعداد کم هو ارز اس بات پر زور دیا جائے که علم زیادہ صحیدے اور پورا پورا هو - هر علم ميں يكسوي ادر خاص مهارت كا يهدا كرنا ضروري هوكيا ' اور قانون طب اور انجلیرنگ کے پیشوں کے تعلیم میں پہلے کی به نسبت اعلی معیار مدنظر رکھے گئے ۔ مشرقی علوم کی تعلیم بھی بطور ایک خاص چھڑ کے قرار دی گئی اور ان کی تحقیق و تلقین میں هلدوستانی خود وهلمائی کرنے لگے - بلکال کے دائتر راجندرا ال معرا (۱۱-۱۸۲۳ع) کے علم و فضل کا لباس اب بمجلی کے قاکتر رام کرشن کریال بهندارکو (۹۱-۱۸۲۳ع) کے جسم یو نظر آنے لگا -بهندارکر انستیتهوت جس کی بنیاد سنه ۱۹۱۷ع میں دالی گلی اور آل اندیا اورینقل کانفرنس جس کا سالانہ اجلاس انسٹیٹیوٹ کے زیر اهتمام سلم 1919ء مهن شروع هوا ان کے نام کی یاد کو تازہ رکھتے میں - سنسکرت کے آثار قدیمہ اور مرهتی تاریخ میں کاشی ناتم ترمیک تیلانگ [۲] (۱۸۵۰–۱۸۹۳ع) کی تحقیق ' اور فارسی ادب ' اسلامی تاریخ اور تلقید ادب اردو میس موانا شملی نعمانی (۱۸۵۷ ـ ۱۹۱۳ و ۱ع) کی سرکاری یونیورساتی کی کسی درسکاه مهن تعلیم نہیں پائی تھی لیکن ان کی تصانیف کے نتائم کہرے اور دیریا ھیں ۔ فلون لطیعه کے مدارس میں لاہور کے ارتس سکول نے مستراک وڈ کیلنگ[۳] کے مانتحت (جو انگریزی شاعر رتیارڈ کیلنگ [۴] کے باپ تھے ) اس ملک کے موجودہ فلوں کے مطالعة اور تحقیق میں بہت کچھ حصة لیا - اس مدرسة نے هلدرستانی هستکاریوں کی ان شاخوں کی طرف توجه کی جو فن کے اعتبار سے اعلی درجہ رکھتے تھیں اور میز فنوں لطیفہ کے خاکے اور نتھے تیار کرنے کے اصول کی تعلیم میں بھی كوشش كى - اس كا يه بهى مقصد تها كه وه فدون لطيفه كا ايك مركز بن جالي

Licentiate in Teaching-[1]

Kashinath Trimbak Telang-[\*]

Mr. Lockwood Kipling-[r]

Rudyard Kipling-[r]

اُور اُپِنِّے سویے میں فاون لطیفہ کی کاریکری کے شعبوں کے اُبے روشن خھال تفقید اور مشورے کا فریعہ بن جائے - چانچہ کلکتہ اور بمبلی کے آرائس سکول اُس مقصد میں بعد کے دور میں کسی قدر کامیاب ہوئے میں ۔

## روی روما [۱] کا خدادات هنر

اس زمانے سیس الاهور , کلکته ' پسیکی اور مدراس کے مدارس فنوں لطیقه اللدهي کے ساتھ فن کی ایک جدید روایت کی ممارت تعمیر کروھے تھے ' اور ایک طرف یه گوشی کرتے تھے که فیر ملکی نبوڈوں کی تنقید سے بچپی اور الاوسري طرف يه كه ملكي فلون ميس بوجه فقلت كے جو قوت أور زندہ دلي گم هوگدی تھی اس کو تازہ کھا جائے۔ اسی اٹلیا میں تراونکور کے ایک دور انتادہ گوشے سے ایک مصور اٹھا جس نے مصوری میں کوئی تعلیم یا تربیت نهیں بائی تھی ۔ اس مصور کی بہت بتی هرهلعزیزی سے یہ قابت هونا هے که اس نے هلدرؤس کے قومی مذاق کو پہچان لیا تھا اور ایے فی میں جذب کرلها تها - روی ورما سله ۱۸۳۸ع صبی پیدا هرای نه چنها راجا ورما ایک مصور تھے جن کی تراونکرو کے دربار میں رسائی تھی - روی ورما نے چودہ مال کی عمر میں بغیر کسی باقاعدہ تعلیم کے آب آمیز رنگوں سے تصویریں بنانی شروع کردیں - آخرکار انہوں نے روغی آمیز رنگوں میں بھی تصویریں بنانا شروع کردیا - سله ۱۸۷۳ع مهن روی ورما کی تصویرین صلعتی سکول مقواس کے ایک انگریز سپرنالمذنت کے ماحظہ سے کفریں جن کو ڈراوفکور جانے کا انفاق ھوا تھا۔ اس کے فویعے سے روی ورما کا کام دنیا کے سامنے آیا۔ سقه ۱۸۷۳ع میں ان کی تصویریں مدراس کی نمائش فنون لطینہ میں پیش کی گئیں اور ابهیں ایک قائر شاتون کی تصویر پر (جس میں وہ ایھ آپ کو چلههای کے ھار سے آراسته کرلی تھی ) گورنر نے تمغه دیا - آب انہوں نے تیلوں قسم کی تصویریس بنانے کا سلسله جاری رکها یعنی کردار نااری کی تصویریس ' شبیه اور دیوتاوں کی کہانیوں کی تصویریں - سنہ ۱۸۷۸ع میں انہوں نے گورنر مدواس کی ایک شبیت کہیٹچی ۔ اس کے بعد انہیں بوردہ اور میسرو کی ریاستوں میں تصویر بنانے کا کام معقول اجرت پر ملا ۔ پیلک میں مخدو فیرناؤں کی کہانیوں کی تصویروں کی ہوی مانگ پیدا ہوئی ۔ ان کی تصویروں کی روفانی تعلین ا

Ravi Warma-[1]

جو ایک ارزاں طریقے سے چھاپی جاتی تھیں مگر فن کے لتحاظ سے عددہ نہ تھیں یازاروں میں کثرت سے فروخت ہونے لگیں۔ سٹہ ۱۹۰۱ع میں ان کا انتقال ہوا کہ اس وقت تک ہدو دنیا میں ان کی شہرت کا ذنکا اچھی طوح سے بچ چک تھا۔ داکٹر کو مارا سوامی جیسے ماہرین کی نکتہ چینی کے باوجود دری ورما کی ہام مقبولیت قابل توجه ہے کو ان کے کام کو بقائے دوام کا وہ امتیاز حاصل نہیں ہوگا جو " بنگال سکول آف اندین آرگ" کے کام اور قدون لطیقہ کے دیگر کام کو ہے جن کا ہم آئندہ باب میں ذکر کریں گے۔

#### سله ۱۹۹۳ع میں تعلیمی پالیسی

هم لارق کرزن کے یونیورستی کبیشن سنت ۱۹۹۱ع کا پہلے هی قاکر کرچکم هیں۔ سنتہ ۱۹۹۲ع کے یونیورستیز ایکت کو تعلیمی پالیسی کے متعلق حکومہ علد کی تجریز مورخہ ۱۱ سارچ سنتہ ۱۹۹۲ع کے ساتھ, پوهانا چاهئے۔ اس تجریز میں تعلیم کے پروے میدان پر ایک وسیع نظر قالی گئی۔ اس نے اس امو کی طرف خاص توجت دلائی کہ ابتدائی تعلیم پر اب تک پوری کوشش نہیں کی گئی تھی اور اس کے لئے سرمایہ کا کافی حصہ نہیں دیا گیا تھا۔ ثانوی تعلیم کی نسبت اس قرارداد نے یہ نکته چیلی کی کہ اس کا تعلق ادبی مضامین سے بہت ریادہ رہا ہے ' اور یہ مشورہ دیا کہ آئلدہ کے لئے تعلیم ادبی مضامین سے بہت ریادہ رہا ہے ' اور یہ مشورہ دیا کہ آئلدہ کے لئے تعلیم کے اس شعبے کو صفعت و حرفت کی طرف منسوب کرنا چاهئے۔ املی صفعتی تحکیم تحکیم ' مراکب غیر میں تعلیم پائے کے لئے صفعتی وظائف' حوقتی مدارس' تحکیم آئر ور زراعتی تعلیم' اور معلمین کی تربیت کے کائیج اور پورقٹگ ہاؤس ان سب امور پر توجہ کی گئی۔ موکزی حکومت میں تعلیم کا ایک نیا محکمت قائم کیا گیا ۔ لیکن لارة کرزن کی غیر هردلعزیزی سے اور اس بدگمانی سے قائم کیا گیا ۔ لیکن لارة کرزن کی غیر هردلعزیزی سے اور اس بدگمانی سے قائم کیا گیا ۔ لیکن لارة کرزن کی غیر هردلعزیزی سے اور اس بدگمانی سے (جو دوسرے مباحث نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کردی تھی) اصلاح اور توقی کا ور دوسرے مباحث نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کردی تھی) اصلاح اور توقی کا وہ خواب (جس کا خاکہ بنایا گیا تھا) پورا نہ هوساے۔

#### تعليم مين " أيني مدد أب" كا جذبه

تعلیم پر هندوستان کے فیر سرکاری مردوں اور عورتوں کا اثر نمایال طور پر
نظر آنے لگا - بعض یونیورسٹیوں میں هندوستانیوں کو واٹس چانسٹر کے عہدے
پر مامور کیا گیا - اس سے یونیورسٹیوں کا کام هندوستانی زندگی اور هندوستانی
خهالت سے زیادہ وابستہ کیا گیا - بعملی یونیورسٹی کے سالانہ جاسہ تقسیم

أسنان منعقدة سلة ١٩٠٩عُ اور سنة ١٩١٠ع مين قاكتر أن - جي - جند أوركر كي خطبات صدارت کی یاد ابھی تک تازی ہے جن میں سامعین کو اس امر کی طرف توجه دائی گئی که وہ هندوستان کے موجودہ حالات کو اعلیٰ نویس خمالت سے وابسته رکهیں - جسٹس واناتے همیشه تعلیم یافته هلدوستانیوں کو التصادیات کے مطالعہ اور حرفتی نظام کی ضرورت کی طرف توجه دالتے رہے ' اور ان کی بیری مسز راما بائی راناتے نے سنتہ ۱۹۱۰ع میں اینی اور ایھ شوھر کی زندگی کی بعض یادداشتیں مرهتی زبان میں شایع کیں جن میں اس الر کا صحیم خاکہ دیسی زبان میں کہینچا کیا جسے عورتوں نے ہندوستان میں عام لوگوں پر ڈالنا شروع کردیا تھا۔ بعد کے زمانے میں ڈاکٹر اشو توش مکرچی ( ۱۹۲۳–۱۹۲۳ع ) کلکته یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی حیثیت سے ہلکال کے نمام شعبۂ تعلیم پر حاری رھے - کلکته یونیورستی کے لئے داکٹر راس بہاری گھرھی کے شاندار عطهے مشہور اور ضربالیٹل ھوگئے ھیں - ڈاکٹر موصوف أن لوگوں میں سے تھے جلہوں نے سنہ ۱۹۰۴ع میں سائلس اور حرفت کی تعلیم کی ترقی کے لگے انجمن کی بنیاد ڈالی ' اور سنہ ۱۹۰۵ع میں بنگال میں تعلیم کی قومی کونسل قائم کے ۔ وہ بلکالی تکلیکل انستیٹوٹ کے يريزيدنت بهي تهي - يه انستيتيوت سنه ٢ - واع مين جاري كيا گيا تها جس كي لله سر تارک ناتهه بالیت[۱] نے ایک گران قدر عطیه دیا تھا - ڈاکٹر گھرش اور سر تارک نانهہ یالیت دونوں مرتے وقت تعلیم کے لئے بہت ہو ۔ رقبهی جهرز گئے ۔ تم صرف بنکال بلکم تمام هندوستان میں تعلیمی معاملات میں اور نیو حیات عامه کے انتظامی معاملات میں " ایلی مدد آپ" کا ایک نیا جذبه هندوستانیوں کے دلوں میں جاگزیں ہوگیا - پونا کا فرگسی کالم جس کی بنیاد سلَّم ۱۸۸۴ع میں تعلیم کے لئے ایٹار نفس کے اصول پر ڈالی گئی تھی مستر تلک[۴] ، مستر کوکھلے [۴] اور ڈاکٹر پرانتھیے [۳] کے معزز ناموں سے وأبسته هے -

Sir Taraknath Palit-[1]

Mr. Tilak-[r]

Mr. Gokhale-[7]

Dr. Paranjpye-[r]

### بلكائي مهن أدبى تحريكات

اس زمانے کے دوران میں اهل بلکال سیاسی شورهی میں اس قدر ملہمک تھے کہ ادب میں نئے ناموں کے پیدا ھونے کی بہت کم گنجائص تھی -بنکم چندر چار جی اپنی زندگی کے آخری سال (سنہ ۱۸۹۳ع) تک میدان کے شہسوار رہے - انہوں نے کرشنا مت کے اصول کو اعلیٰ تریں خیالات کے پھرائے میں بھان کیا تھا۔ اس سے ویشلو مذہب کی بھکتی کی تصویک کو ایک خوبصورت ادبی صورت حاصل هوئی - اس تصریک کے اور پہلروں کا فاکر پہلے آ چکا هے - بلکم چندر چقرجی کی بعد کی تصنیفات کی نسبت یه کها جاسکتا هے که هندو سیاسیات کو انہوں نے ادبی صورت میں بیان کیا ہے - دویجندرا لال رائے اور رابلدرا ناته، تیگور جیسے نوجوان مصلف اب ساملے کی صف میں آرھے تھے ' اور بنگالی ادب کے لئے عظیمالشان شہرت حاصل کرنے کا راسته تیار کر وہے تھے - بنکال کی ذھن طباعی ایسے ادبی کھیل تھار کررھی تھی جن کی اھبھت صرف مقامی یا چند رورہ نه تهی بلکه دیریا اور تمام هندوستان کے لئے تهی -اب اس درامے کا رجعتان قوم کے اندرونی عالات کی تلقید کی طرف هوا ' اور وہ هندو مذهب کے کمزور پہلوؤں پر ننته چینی کرنے سے نہیں دوتا تھا۔ اس قرامے کے پلاٹ تاریع سے اخذ کئے جاتے تھے مگر پروپیکلڈا کے اغراض کے لئے واتعات میں کچھھ ترز مرز کی جاتی تھی - مذھبی اور سیاسی اصلام کے لئے قرامے کو آله کار بنایا جاتا تھا۔ سدیشی اندولن[۱] کی تعدیک سنه ۷-۱۹۹۳ع کے زمانے میں ایک نه رکنے والے سیلاب کی طرح تمام بنکال میں پھیل گلی تھی - اس کا فوری سبب تقسیم بنکال تھا اور اس کا فوری مقصود یہ تھا کہ برطانوی مال کا بائیکات کیا جائے۔ یہ گریا تقسیم بلکال کی منسوخی کے لغے ایک سیاسی دباؤ نها - لیکن اس کے حقیقی اسباب اور اس کے آخری نقالم کی جویں بہت دور تک چلی گئی تھیں - اس تصریک نے ادبی ' مذھبی اور قلس لطیفه کے پہلو اختیار کلے - اور اس کی اهمیت تمام هقدوستان کے للے متعسوس فولے لگی جیسا تقسیم بنگال کی تنسیخ سے بہت عرصے کے بعد صاف طور پر ظاهر هوا - اس لئے بہتر هوا که دریجندرا آل رائے اور رابندر ناتهم تهکور کے تذکرے کو آلندہ باب تک ملتبی رکھا جائے۔

Swadeshi Andolan-[1]

## ً اردو میں جدید خمیر

اردو ادب میں خیالات کی وهی وسعت اور انگریزی یا یورپین تعدن کے فلیے سے وهی بغارت اب بھی نظر آتی ہے لیکن اس قدر زیافہ اور سخت نه تھی - بنگال کی هدو تصویک کے کچھ بعد هی اس کا زمانه آیا مگر اس میں اس قدر یکسوی اور مرکزیت کی صفت نه تھی - اگر(ارهو تهایی پر قن ادب معالاتی نکته چینی ' یا تومی زندگی میں جدید خیالات کے عکس کے معیار سے نظر دالی جائے تو اس تهایی کا موجه گیت گیا تھا - هندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان روز انزوں سیاسی اختلاف کی وجه سے دونوں توسیس ملک کے اهم مسائل کا تصنیه کرنے میں ایک متحدہ ذهنی مرکز قائم نه کوسکیں - انگریزی مشترکه زبان کے تعلیم ' اور اخبار نویسی کی بہت بری ترقی ' اور انگریزی مشترکه زبان کے ضحصے نے اردو کے واستے میں مزید رکات دال دیں -)

### مولانا شهلى نعماني

(مولانا شبلی نعبانی ( ۱۹۱۳ – ۱۸۵۷ع) کا اگرچه سب سے بوا ادبی کارنانہ اِس زمانے سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ دراصل اپنی فطرت کے لتحاظ سے اس سے پہلے زمانے کے تھے ' وہ انگریزی نہیں جانتے تھے لیکن ایک بڑے سہاج تھے ۔ تمام اسلمی مبالک کی موجودہ تبدئی تصریکوں میں ان کی دلتچسپی گہری ہوتی تھی اور ان کا علم صحیم ہوتا تھا - (انہوں نے تنقید میں اعلیٰ درچے کی استعداد پیدا کر رکھی تھی - ادب اردو میں ان کی بہترین کتابیں وہی ہیں جو ادبی اور تاریخی تنقید پر لکھی گئی تھیں ۔ اس میدان میں انہوں نے ایک نیا معیار قائم کیا - ان کی کتاب ''موازنہ انیس و دبیر'' نے اردو پوھئے روالوں کو ادبی تلقید کے ان قواعد کی طرف توجه دلائی جن کا شخصیتوں سے کوئی تعلق نه ہونا چاہئے ' (ان کے موازنے نے یہ دکیا دیا کہ ایک جچا تا فیصلہ ) (جس میں فیر جانبدارانہ انداز میں دو حریف شاعروں کے کالم فیصلہ ) (جس میں فیر جانبدارانہ انداز میں دو حریف شاعروں کے کالم کیروری کے تبام پہلو دکھائے گئے میں ) (کسی ادبی کام کو یہ نظر تحسین دیکھائے کیؤری کے لیا کس قدر ضروری ہے انہوں نے اینی ''شعرالعجم '' میں اُن وسیع کی لیا کس قدر ضروری ہے ۔ انہوں نے اپنی ''شعرالعجم '' میں اُن وسیع مسائل پر بحث کی ہے جو اُبرانی شاعری کے مطالعے اور قحتمی سے بیدا ہوتے کی ہے جو اُبرانی شاعری کے مطالعے اور قحتمی سے بیدا ہیں اُن وسیع مسائل پر بحث کی ہے جو اُبرانی شاعری کے مطالعے اور قحتمی سے بیدا ہوتے مسائل پر بحث کی ہے جو اُبرانی شاعری کے مطالعے اور قحتمی سے بیدا ہوتے

هیں) مطالعہ اور تحتقیق کا یہ جذبہ ایک پرانی ذگر پر قائم هوگیا تھا۔ (ادبی تفقید میں لکھنؤ کے پنقت برج نرائن چکیست نے (جو سفہ ۱۸۸۱ع میں پیدا هوے) اور خود بھی شاعر تھے اردو کے لئے ویسی هی خدمات انجام دیں۔ چکیست کو اس خدمت کے انجام دینے میں یہ سہولت حاصل تھی که وہ اردو کے مقود انگریزی کے بھی عالم تھے۔ تاریخی تفقید میں '' رسائل شبلی'' کا پایہ بہت بلند ھے۔ انہوں نے جو تاریخی سوانع عمریاں لکھیں ان میں '' المامون '' الماروق'' تو مکمل تھیں لیکن '' سیرتاللیں'' نامکمل رهی۔ ان سوانحعدیوں میں یہ صنت پائی جانی ھے کہ ایک طرف تو تاریخی حالات کو چھان بین کے بعد بیان کھا گیا ھے لیکن دوسری طرف منصفانہ اور مودبانہ بحث ان مسائل پر بھی کی گئی ھے جن کا مذھبی مورخ کو مثل اور مودبانہ کی حصل کرنا الزم ھے کہ انہوں نے ندوۃالعلما کے قیام اور انتظام سے علمانے اسلام کی جماعت کا جدید خیالات اور جدید علوم اور نیز انگریزی تعلیم سے تعلق پیدا کیا ۔ اعظم گذہ میں دارلمصفنین علمی تحقیق کا ایک مرکز ھے جو مولانا شہلی کی یاد کو تازہ رکھتا ھے اور جہاں سید سلیمان ندوی کی سر پرستی اور کی یاد کو تازہ رکھتا ھے اور جہاں سید سلیمان ندوی کی سر پرستی اور فائشمندانہ وہنمائی میں ان کے کام کے سلسلے کو ترقی دی جاوھی ھے۔

#### شرر: ان کی زندگی کے ذلچسپ پہلو

(الکھنٹو کے مولوی عبدالتعلیم شرر (سلم ۱۹۲۱ --- ۱۹۲۱) جدید اردو نثر کے قادر الکام اشخاص میں ایک بلند پاید رکھتے ھیں لیکن وہ ایک اخبار نویس 'ماھر تعلیم 'سیاح 'اور مذھبی اور معاشرتی مصلمے بھی تھے ۔ گو ان کی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع تھا لیکن بدقستی سے انھوں نے قور و فکر کرنے والی جماعت تائم کرنے کے لئے کوئی بڑا حلقہ نہ بنایا ۔ ان کی شہرت زیادہ تر ان نے ناولوں سے ھے ۔ انھوں نے تاویحی قاولوں کا ایک طویل سلسلہ لکھا اور ان میں بہت سے ان کے رسالوں میں سلسلہ وار شایع ھوتے تھے 'ان کی پرورش اور تربیعت اودہ کے شاھی خاندان کے شہزادوں کے ساتھ ھوئی تھی جو ترک وطن کے بعد کلکتہ کے مثیا برج میں رھتے تھے ۔ اس لئے انھوں نے نہ صرف ایسے دربار کی علمی روایات کا جہاں اردو بولی جائی تھی اثر قبول کیا بلکہ ایسے ایرانیوں کے ساتھ فائی اور بےتکلفانہ میں اور بولی جائی تھی اثر قبول کیا بلکہ ایسے ایرانیوں کے ساتھ فائی اور بےتکلفانہ میں اوری خاصی استعداد پیدا کرلی ۔ انھوں نے

عربیں کے ساتھہ ذاتی مہل جول کے ذریعے سے روز موہ کی عربی ہول جال میں ہم اجہم مہارت پیدا کرلی - ﴿ سله ٩٩--١٨٩٣ کے عرصے میں وہ حیدرآباد کے نواب وقاوالاموا کے ایک بیتے کے هموالا انالیق کی حیثیت سے انگلستان تشریف لے کئے - میدد فیاض سے انہیں مشاهدے کی قربت اور فیر معمولی فھانت کا جوھر عطا ھوا تھا - ان اوصاف کے ساتھ وہ ایک اخبارنویس اور ناول نویس کی حیثیت سے ایک مسلمه شهرت رکھتے تھے ۔ ان تمام باتوں کی بدولت انهی نے مغرب کے علمی طریقی سے فائد اُٹھایا اور اپنی دلچسپیوں کے دائرے کو زیادہ وسیع کیا ۔ انہوں نے فوانسیسی زیان بھی سیکھی)۔ اس کے بعد انہوں نے ریاست حهدآباد کے محکمہ تعلیم میں مارمت کی ( ۹۹-۸-۹۱ اع ) ليكن (لكهنة همهشة أن كي دلبستكهون كا أور أن مقاصد كا مركز رها جو أن كي دل میں جاکزیں تھے۔ اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں وہ وہابی عقائد کی سادگی سے متاثر ہوئے ۔ بعد میں انہوں نے تصوف پر مضامیوں لکھے ' آور معلوم هوتا هے که ان کا دل تصوف کی طرف ماڈل هو گھا تھا - جس آزادی کے ساتھم انہوں نے حضرت سکھنہ بنت حسین جهسی مقدس مدلای کی زندگی کے حالات لکھے ان سے مذھبی لوگوں کے جذبات کو صدمت پہلنچا - انہوں نے ابنے ' ماھواو رساله " پرداً عصبت " ( سنه ۱۹۰۰ع ) ارر اس کے بعد میں یه تحریک پیش کی کہ پردے کی سختی کم کر دی جاے اور اس سے ان میں قدیم عقیدے کے مسلمانوں میں اور زیادہ اختلاب پیدا موکیا - انہوں نے ابنے پانودہ روزہ رسالہ " اتصاد " کے ذریعے سے معدروں اور مسلمانوں کے درمیان مصالحت پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن اس بال پر نه مسلمان ان سے خوص هوائے اور قه هندو اور اس طرح ایلی زبردست قابلیت کے ہارجود آخری وقت تک اینا کوئی ہااثر معاون پیدا نه کرسکے ﴾

#### ان کے تاریخی ناول

(موالنا شرر نے اپنی تاریخی تعقیق کا سلسله جاری رکھا جس سے اردو للریچر کو بہت فائدہ ہوا ۔ یہ تعقیق موالنا شہلی کی تعقیق سے ایک جداگانه حیثیت رکھتی تھی ۔ موالنا شہلی ایک عالم شخص تھے اور موالنا شرر ایک تخیل والے مصلف جن کی طرز تحریر نہایت دلجہ سپ اور ہدامزیز تھی ۔ موالنا شرر کا اگر مقابلہ ہوسکتا ہے تو بلکال کے بلکم جلد چقرجی سے جن کے ناول موگیش نلدنی " کا۔ موالنا شرر نے ۱۹۹۹ع میں ترجمہ کیا تھا کم ناول نویسی

کے تمام کمالات یعلی کردار نکاری ' یکاٹ کی منتلا ترتیب ' دلنجسپی کے کہام ' المه کی روانی اور تاریکی واتعات کے مناظر کی تصویر کھینچئے میں مولانا شرو اس مقابلے میں آسانی کے ساتھ کامیاب ھوسکتے ھیں - مولانا شرر بنکالی نویسوں عے مقابلے میں تاریخی واقعات کے اظہار میں توز موز سے کم کام لیکتے تھے۔ اس للے کہ ان کی فرض ملکی معاملات میں کوئی خاص اگر پیدا کونے کی خہ تھی کے اس کے برعکس بنگال کے تمام ادبی فضا تاولوں اور قراموں دونوں میں قاریع کے ایسے قلم نہاد واقعات سے معمور تھی ' جو سیاسی اور ملاھیمی پہلو سے هندو قوم کی شوکت و عظمت کو ایک مبالغه آمیز رنگ میں دکھانا چاهایے تھے ﴿ ایک پہلو سے (جو هندوستانی نقطهٔ خیال سے بہت اهم هے) مولانا شور ابھے بلکالی رفیق سے کم درجه رکھتے هیں۔ مولانا کے ناولوں کا تعلق گذشته قرنون اور دیکر منالک کے واقعات سے ھے - وقت اور جگھ قومی ادب کی ضروری خصوصیات هیں - بیه بهی لازم هے که کسی خاص زمانے اور ملک سے کہرا دلی تعلق پیدا کیا جائے۔ اس لعماظ سے مولانا کے ناول كامياب نهيل هيل اور انهيل هندو ناظرين ميل كبهى زياده هردلعزيزي حاصل نہیں ہوئی - اس بارے میں وہ امیر خسرو سے بہت پینچے میں جو ان سے چھ سو سال پہلے گزر چکے تھے - امیر خسرو کی تصانیف میں طاہرانہ هدوستان کا ذکر تعریف کے سانھ کیا گیا ہے ) ان کے سب سے پہلے نارل " ملك العزيز أور ورجلا" مين حروب صليبية كي دوران مين سلطان صلح الدين کے ایک بیٹے اور رچوت شاہ انگلستان کی بھتھجی کے باهمی عشق کی داستان درج في ﴿ أَن كَم سب سے زياده هر دلعزيز ناول " قردوس بريس " كَم افتقاحي سین کا ملظر کوهسار طالیقان ہے جو مارندران اور تزرین کے درمیان واقع ہے -یه ایک ویران علاقه تها جس کی نسبت یه مشهور تها که یه شاهنامے کے ديووں كا مسكن تها - ناول كا زمانه ساتوين صدي هجري كا تها - فرقة باطلهه کے فرق القطرت اسرار بھی اس قصے میں شامل کئے گئے ھیں)۔ ''قلورا قلورنڈا '' مهن اس سے یہی پہلے کا زمانه یعلی هسهانیه کی اسلامی حکومت کے والت کا نقشه کهیلچا گیا ہے ۔ اس ناول میں روسن کیٹھولک فوقے کے پادریوں اور واهمات کی داستان سلسلی بیدا کرنے والم بمراے میں درج ہے۔ " مقصور أور موهدا " میں هم كو مصمود فزنوى كے زمانے تك پہلچا دیا جاتا ہے (- بیسریں صدی میں لکینو ادھلی یا لاھور کے اردو پڑھنے والی کے لگے

ایسے نارکوں میں اس زندگی پر جسے وہ جانتے میں کرئی تبصوہ نہیں مو سکتا - ادبی تخیل کے اعلیٰ تریی فرائش میں یہ داخل ہے کہ ایسا تبصرہ مونا جاھئے -)

اکمر العآبادی : ان کا انداز کام اور طوافت کے مضامیوں

( مولانا شرر کے مقابلے میں سید اکبر حسین اکبر ( ۱۹۲۱ – ۱۸۲۹ع ) کی شاعری تحقیق اور موجودہ واقعات پر مبغی ہے ) صوبجات مختصدہ میں جقیشل سروس سے سبکدوش ہوجائے کے بعد (انہوں نے اپنے اشعار میں روج افزا طرافت اور پوشیدہ طفز اور مذات کا ایک سیلاب بہا دیا)۔ (ان کے قریعے سے واقعات حاضرہ پر تبصرے کا سلسلہ برابر جاری رھٹا تھا ۔ اسی انداز کام کی طرز وجہ سے انہیں '' لسان العصر '' کا لقب ملا ۔ اصطلاحی رنگ میں ان کی طرز طویفاتہ ہے ۔ ان کے اشعار میں انگریزی الفاظ کی بھرمار ہے جو اردو میں ایک مفاقیہ رنگ پیمی کرتے ہیں ۔ نفس مقسون میں ان کے تین رجتان پائے جاتے مفاقیہ رنگ پیمی مشرق کی آواز بلات میں ۔ اولاً وہ مغرب کے تعنی کے خلاف پر زور الفاظ میں مشرق کی آواز بلات میں دور بروز طاہر ہوتے ہیں ۔ احتجاج کا رنگ طفزیہ ہوتا ہے ۔) کرتے ہیں دور بروز ظاہر ہوتے ہیں ۔ احتجاج کا رنگ طفزیہ ہوتا ہے۔) خیل کے اشعار سے ایک جبہتی ہوئی تعریفی کا اظہار ہوتا ہے ۔

ہر بھند کہ کوت بھی ھے' پتلوں بھی ھے بناگلہ بھی ھے' پات بھی ھے' صابوں بھی ھے لیکن یہ میں پوچھتا ہوں تجھ سے ہندی یورپ کا تری رگوں میں کچھ خون بھی ھے ؟

اس تمانی احتجاج کا عام پہلو وہ ہے جو همارے زمانے میں تمام هلدوستان پر طاری هو گیا ہے اور جس میں مغربی تمدن سے بھزاری کا اظہار هوتا ہے جہ معررضاص پہلو موانا کے اشغار میں وہ ہے جو مسلمانوں کے خیالات پر عکس ڈالٹا ہے)۔ مگر اسی قسم کی هندو تصریکوں میں زیادہ تعمیری کوشھیں پائی جاتی ہیں اور جب ان کا اظہار سیاسی کام میں کیا جاتا ہے تو ان سے اہم نتائج حاصل هوئے کی زیادہ امید هو سکٹی ہے۔ (دوم اکبر نے هندوستان میں ایمان اور مذهب کے زوال پر دلی رنبے کا اظہار کیا۔) گہتے ہیں:

حزینوں نے ربت لکھوائی ہے جا جا کے تھانے مھں کہ اکبر فکر کرتا ہے خدا کا اس زمانے مھں

چهر کہتے هيں :

نگی تہذیب میں دقت زیادہ تر نہیں ہوتی : مذاهب رهتے هیں قائم فقط ایسان جاتا ہے -

سوم انہوں نے مکاری ' ریاکاری اور بھہودگی کے خلاف آئے جڈیات کا پورا اطہار کیا ہے ۔ کہتے میں :

مذهب کي کهوں تو دان لکی مين اُر جائے مطلب کی کهوں تو پالسی میں اُر جائے باتي ميوی قوم میں ابھی هے کچھ، هوهن عالب هے که یه بهی اس صدی میں اُر جائے -

( اگبر کی اس بطاهر مضحکہ انگیز تنقید کے پردے میں اہم مقاصد پوشیدہ کیے ۔ بدنسمتی سے اس تنقید میں تصویر کے تاریک پہلو کے برے الرات کو خرر کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ۔ اس تنقید نے اُس بحال ہو جانے والی طاقت کے اثر کو بالکل بھلا دیا جو جدید هندرستان میں بعض بسود اور مشحکہ انگیز باتیں میں بھی دراصل پوشیدہ ہے ۔ اس وجه سے سنجیدگی اور متانت کی قونوں کو ترقی دینے میں اکبر کا حصہ کم ہو رہا ہے ۔ اقبال نے جن کا ہم اگلے باب میں ذکو کریں گے کم سے کم اس تعدنی ایتری کا حل پیش کرنے کی کوشش کی ہے گو انہوں نے بھی اس ابتری پر خوب دل کھول کو ننگتہ چینی کی ہے۔ )

# ساتوال حصه

تازہ ترین واقعات سند ۱۹۰۸ع سے سند ۱۹۳۱ع تک

بارمول باب: ــسهاسهات ، اقتصادیات ، تعلهم ، فلون لطیفه اور ادب

# بارهوال باب

# سياسيات ' اقتصاديات ' تعليم ' فنون لطيفه اور ادب

#### كانگرس سے اعتدال پسندس كى علىصدگى

سلة ١٩٠٧ع مين اندين نيشلل كانكرس مين يهوت يو جاني سے ایسا معلوم هوتا تها که کانکرس کی هو پارتهان (جنههن انتها پسند اور .اعتدال پسلد کے ناموں سے موسوم کیا جاتا تھا) ہمیشہ کے لئے ایک دوسوں سے الگ ھوککی میں۔ دراصل اس پیوٹ نے سیاسی مقد کو طبائع اور ہجھانات <sup>ہ</sup> افراض ومقاصد ، اور واتعات و حقائق کی اصل صورت کے سامنے لاکھوا کھا ج کانگرس سے باہر ایک بغارت پسند ( انارکست ) گروہ موجود تھا جو خفیہ كارروائيس ميس مشغول نها ، اور يم ، أنشين اسلحه ، قرانا لور هميكا اور اشتعال انکھز تصریریں استعمال کرتا تھا ' اور سیاسی افراض کے لئے قتل و خونویزی سے کام لیکا تھا - کانگرس کے اندر سلہ ۱۹۰۸ع کے اجلس مفعقدہ مدراس میں اعتدال يسلمون كا كروة فالب معلوم هوتا تها الرو داكلو واهى بهاوي كهوهي ايسم أكهور پسند مقرر ' مقامی حکومت خود اختیاری ارر دیگر بهخطر موضوعات پر تقریریں کر رہے تھے ۔ انہوں نے کانگرس کے آٹھی میں اپھ لگے برطانیی تعلق سے وفاداري کي تھال قائم کر رکھي تھي - لھکن ان کي سرگرميس کے لگے اصل ميدان ديكر شعبه جات مين پيدا هو رها تها - مثلًا توسيع يافته مجالس وفع قوابین میں جو سند 909ع میں ملاو مارلے سکیم کے مالتحت قائم کی گئی تہیں - اور ان کے علوہ حکومت کے ماتصت بڑے بڑے مہدے بھی حاصل مرنے لکے تھے جیسے مجالس انتظامیہ کی رکلیت - ایڈووکھٹ جلول کے عہدے اور لنص میں اندیا کولسل کی رکنیت جو ملاو مارلے سلم کی رو سے اهل هند کے لله قابل حصول قرار دى كلى تهي - خود كانكوس مهن حكومت كا مطالف

گروہ دن بدن ترقی کرتا گیا - حتی کہ سنہ 1918ع کے اجلاس منعقدہ بمبلی میں اس گروہ نے کانگرس پر قبضہ کرلیا اور اعتدال پسقدوں نے کانگرس سے بالکل الگ موکر لمرل پارٹی کے نام سے اپنی ایک نفی پارٹی بنائی اور افغان الگ منعقد کرنے لگے -

# ھندوستان کی سہاسہات میں مسلم آور غیر سرکاری یورپین خیالات کی نگی صورتیں

اس کے بعد هددو اور مسلم سیاسی خیالات کے باهمی تعلقات میں کمی اور زیادتی هونی رهی - اور اس کے ساتھ ساتھ کانگرس کے قلیل التعداد مسلم حامیون مثلاً مستر مصده علی - مستر شوکت علی - مستر حسرت موهانی اور دیگر اصحاب کے حیالات میں بھی سایاں تبدیلیاں ہوتی گئیں - سودیشی کی تصایک کے باعث کانگرس نے کسی حدثک صفعت و حرفت کے بااثر رهنماؤں کی حمایت حاصل کرلی ہے - اور پھر جب آسے بائیکات کی تصریک میں شامل کرلیا گیا تو نه صرف هندوستانی ناجر بلکه دوسری جانب سے برطانوی ایوان نجارت اور برطانوی تاجر بھی پورے زور سے سیاسیات کے میدان میں اتر ائے۔ الرة رپن کے زمانے میں یورپین انجملیں معض حکومت خود اختماری کے متعلق اهل هند کے مطالبات اور مزید اختیارات کا مقابلہ کرنے کی عرض سے قائم کی گئی تھیں - جب برطانوی پالیسی نے ان مطالبات کو قدرتی اور جائز تسلهم کرلیا اور ان کی تکمیل کے لئے تدریحی وسائل اختیار کرنے لگی تو ابتدا میں فیر سرکاری برطانری جماعت عیر مستقل حالت میں تھی اور هلدوستان کی تعصریکات سے عیر سرکاری انگریز بےپروا بلے رہے - لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ هندوستانیوں کی عمدہ تنطیم کے ذریعے ان تحصریکات کا اثر برطانیه کے انجارتی فوالڈ پر یھی پر رہا ہے۔ تو غیر سرکاری برطانوی جماعت سیاسی اصلاح کے وسائل میں تعارن کا اظہار کرنے لگی اور اہل برطانیہ کے تجارتی مفاد کے متعلق مناسب تصفظات منطور کرانے میں کوشاں ہے۔

#### هندوستانی ریاستون کا رجتمان

شرسلم 1918ء کی مانٹیکو چیمسدرۃ اصلاحات کے مانصت ایوان فرمانروایان هند قائم مونے سے دیسی ریاسترں کے حکمرانوں کو بھی باھمی میل جول اور برطانری هند کی سیاسی تصریکات سے واقعیت حاصل کرنے کا موقع مللے لگا ہے ۔ اپلی آلهنی التجمی میں باہمی مشورہ کرکے ان کا وہ مختلف معاملات کے متعلق ایلی شکیات پر غور و خوش کرکے ان کا اظہار کوئے لیے ہیں مثلاً ریلوے اور متعامل کے متعلق حکومت کی اطبار کوئے لیے ہیں مثلاً ریلوے اور متعامل کے متعلق حکومت کی ساتھ ان کے عہد نامے اور وہ امور جلهیں وہ بہتر طاقت کی طرف سے اپنے اندرونی معاملات میں فیم فرروی اور ناجائز مداخلت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے افچ مطالبات کی پیروی کے لئے ایک مشہور و معروف انگریؤ قانوں ان کی خصات حاصل کیں ۔ سر هارکورت باللو کی کمیائی نے جو قانوں ان کی خصات حاصل کیں ۔ سر هارکورت باللو کی کمیائی نے جو حکومت هدد نے مقرر کی تھی ان کے معالیات کی چہان بین کی دروت (سنہ ۲۸۔۱۹۴۹ء) ۔ سر جان سائمن کی صدارت میں آئیلی کمیشن نے اپلی درورت (سنہ ۱۹۴۰ء) ، میں ان کو هندوستان بھر کی فیقریشن میں شامل کرنے کے متعلق حکومت میں ان کو هندوستان بھر کی فیقریشن میں شامل کرنے کے متعلق کانفونس منعقدہ لندن (سنہ ۱۳۔۱۹۳۰ء) میں شریک ہوئے تھے تاکہ فیقریشن میں ایلی شمولیت کے آمکان پر فور و خوش کریں ۔

#### ملاو مارلے اصلحات کے تعدنی پہلو

تمدنی نقطة نکاہ سے سنہ 9—4+1ع کی مناتو مارلے سکھم میں تھن یاتیں نمایاں نظر آتی ہیں - اول تو اس نے ہدیوں کو ہدوستان میں املی تریں انتظامی اور عدالتی عہدوں اور للدن میں وزیر ہند کی کونسل کی رکلیت میں شرکت کا موقع دیا ' اور اس طرح ہدوستانیوں کے لئے اونصے اونصے مقتوں میں پالیسی پر اثر ڈالنے اور دولت کے دارالصکومت کی عام زندگی میں سرکاری طور پر حصہ لینے کا راستہ کیل گیا - سنہ ۱۹+9 ع میں سید امیر علی للدن کی پریوی کونسل کے پہلے ہندوستانی رکن مقرر ہوئے اور اس تقرر کا بھی یہی اثر ہوا ، دوسرے ہندوستان کی قانوں بنانے والی کمیایوں کو وسعت دے کو ان میں فیر سرکاری منتضب ارکان زیادہ رکھے گئے جو اہم معاملت میں نقسیم آرام کے وقت حکومت ہند یا صوبصاتی حکومتوں کو شکست دے سکتی تھی - اس طرح اہل ہند کو اپنے منتشب [۱] نمائندوں کو شکست دے سکتی تھی - اس طرح اہل ہند کو اپنے منتشب [۱] نمائندوں کو شکست دے سکتی تھی - اس طرح اہل ہند کو اپنے منتشب [۱] نمائندوں کو

Elected-[1]

کے ذریعے سے قانوں سازی اور انتظامی امور کے معملی کاررواتھوں کی اطلاع مللے لکی ۔ قرق مارلے هلدوستان میں شمدار پاولیمنگری حکومت قائم کرلے کا هرگز آراده نهیں رکیتے تھے۔ ان کے نزدیک هندوستان کی حالت اس طرز حکومت کے لئے ناموزوں تھی۔ کیکن ایک ایسی قانون بنانے والی کمھالی قائم كردينا عصيب اور خلاف مصلحت تهاجو انتظامي افسرون كو كثرت والي سے شمست تو دے سکتی تھی مگر تہ انہوں علیتحدہ کرسکتی تھی اور نہ ان سے ہے مقاصد کے مطابق عمل کراسکٹی تھی ۔ جب جذبات مشتعل ھوں تو اس قسم کی صورت حالات سے لازمی طور پو کشاکشی ہوتا جاتی ہے اور رعایا اور ممال حکومت کے تعلقات زیادہ کشیدہ هر جائے هیں - جذانچہ یہی هوا ارر سہاسی جرائم اور ان کے انسداد کے لگے سطعت قوانیین نابود ہونے کے پنجائے اور بھی بوھنے لکے۔ تیسرے سنه ۱۹۰۱ع میں ( مللو ماراے اصلحات کے لئے تہار ہونے کے عرض سے ) سر آغا خال اور دھاکہ کے نواب صاحب سلیماللہ خال کی زیر هدایت مسلم لیگ کے قیام اور یمر اصلحات کے ماتحت هفتووں اور مسلمانیں کے لغے جداگانہ نھابت نے مسلمانیں کو ہندوستان کی عام سہاسهات سے الگ کردیا اور دونوں فرانوں کے اختلافات اور یعی ہوہ گئے - جب ایک مرتبه امول قائم هوگها تو هوسره فرقه اور سفاد بهی اس پهوت کی لههت مهن آگئے اور هلدوستانی سیاسیات غیر متناسب نظامات کا مصموع می گر ولا گلی - همیں یہاں ان نظامات کی ضرورت یا حسن و قمع سے بحث نہیں بلکه هم یه دیکه رهے هیں که ان کا هندوستان میں سیاسی خیالات کی ترقی ير كها الرهوا -

# سك أأأاع كا شاهى دريار

دسمبر 191ع میں دھلی میں شاہ جارج پلتجم کا دربار تاجھوشی اھل ھلد کے مشتمل جانیات کی تسکین کے لئے ملعقد کیا گیا تھا۔ اس وقت انارکست یارتی زور شور سے کام کر رھی تھی اور تقسیم بلکال کے خلاب جد و جید بھی شدت سے جاری تھی ۔ اب تقسیم بلکال ملسبع کردی گئی اور بہار کا نیاصبه قائم کرکے یہ اصل تسلیم کرلیا گیا کہ تبدنی اختلفات کی بقا پر الگ الگ سیاسی اور انتظامی نظامات کے استجھات کا مطالبہ جائز ہے ۔ اگرچہ آویسہ کو بہار کے سانیہ ما دیئے سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ابھی اس اصول پر مکمل طور پر یا ملطتی حد تک عملدرآمد کا وقت نہیں آیا تھا کے دربار سے پہلے طور پر یا ملطتی حد تک عملدرآمد کا وقت نہیں آیا تھا کے دربار سے پہلے

ابتدائی تحریر میں حکومت علد نے خودمختار موبجات کی فیدریشن کے نصب العین کا خاکه کیلچا ثها - اس کے علاوہ ایسے اور اعلان بھی کلے کئے جو تمدنی اعتمار سے بہت اہم تھے - خود شہنشاہ معظم نے زوردار الفاظ میں تعلیمی اخراجات میں نھائی سے کام لیلے کی ضرورت پر توجه دلائی جس سے تعلیمی تحریک میں ایک نکی قرت کا ظہور ہوا 🗟 دل کش وکٹوریا کراس کا پہلے پہل هندوستانی فوجهوں کو ملنا ممکن قرار دیا گها اور بعد میں جلگ عظیم کے دوران میں گهارہ هلدوستانیوں نے "شجاعت کا" یہ سب سے ہوا موجی اعزاز حاصل کھا ۔ کلکتہ کے بعجائے دھلی کو دارالحکومت بنانے کے خلاف اگرچہ مالی اور بعض دیگر وجود کی بنا پر اعتراض ہوسکتا ہے لهکن اس سے برطانوی حکومت کا مرکز شمالی هلد کی جانب منتقل هوگها اور جغرافیائی اعتمار سے برطانوی هذه اور دیسی ریاستوں کے تعلقات زیادہ گھرے اور مضبوط هونے مهن آسانهان هوکٹهن - نيز مسلمان اور هندو بانشاهرن کے قدیم دارالسلطانت کی وجه سے برطانوی هادد کے تعدن کا سلسله پهر مغل اور ان کے پہلے کے تمدن سے مل گھا - دھلی کے نئے شہر کی تعمیر سے هلدوستانی فلون لطیقه اور صلعت کو تقویت دیلے کا موقع ملا اور اس سے معمولی حد نک خصوصاً سجاوت کے معاملے میں فائدہ بھی اُٹھایا گھا - وائسرائے کے معمل ' حکومت ہند کے سرکاری دفاتر اور عمارتوں کے اُس مدور اور گنبد والے گرود کی تعمیر میں ( جس میں کرنسل کے تینوں ایوان شامل ھیں ) مشرقی جذبات و روایات کا کسی قدر خیال رکها گها - لهکن اس سارے کام میں سجاوت ینارت اور هر قسم کی نکرانی برطانوی هانهوں میں اور برطانوی ماهریوں فن تعمیر کے مانتصت رهی - اور ساڑھے چودہ کروڑ کی رقم خطیر میں سے جو سلم +۱۹۲۰ ع تک خرچ هو چکی تهی اهدوستانی فلون لطهفه اور تمدن کی حوصله افزائی هر بهت هی کم رقم صرف هولی -

# برطانیه کے خلاف جذبه ، اور هددو مسلم أرتباط

مظاو مارلے اصلاحات اور ان کے بعد قرائے دلی کی پالیسی بھی برطانیہ کے خلاف ا جذبات کو دور نہ کر سکیں ۔ تقسیم بنگال مقسوم بھی ہوگئی پھر بھی مقدوستان میں تقسیم سے پہلے کی سی صورت حالات قالم نہ ہوسکی ۔ سودیشی کی تصریک نے مستقل صورت اختیار کولی اور بھیاں تک اس کا تعلق مقدوستان کی دستکاری اور صفحت کے دوبارہ جاری ہوئے سے تھا ہر محصب وطن

هدوستانی نے اسکی تائید کی لیکن اس کا سیاسی پہلو انارکست ہارتے کے جرائم سے تعلق رکھتا تھا - بدنستی سے جلوبی افریقہ اور کسی حدیک سلطنت برطانیہ کے دیگر نو آبادیوں میں هلدوستانیوں کے خالف (بتول لارة هارةنگ ) " كهلے سے بهرے فير ملصفانة قوانهن " كے جاري هونے سے هندوستان میں برطانیہ کے خلاف جذبات اور بھی مشتعل هرگئے - اندینچر[۱] کے طربیق کے خلاف جس کے مانعت هلکوستانی مؤدوروں کو نگال اور دوسرے ملکوں میں سخت شرائط کے معاهدات پر بهیجا جاتا تھا۔ بہت نکٹم، چیلی هونے لکی - نقال کے متعلق یہ رویہ سنہ ۱۹۱۱ع میں منسوم موکها اور پہر جھم سال کے اندر مزدوروں کے نقل وطن کا یه طریقه ایک سوے سے منسوم کردیا - لهکن اس اصول کے خاتمے کے ساتھ جنوبی افریقه کے باشندوں اور أفريقه مين مقهم هندوستانيون کے جگهوے نه متے - کئی سال سے مستر کاندهی کی رهلمائی میں وهاں باتشدد مقابلے کی مهم جاری تھی اور عارضی سمجھوتوں کے بارجود جھکڑے اور دقتیں بدستور قائم رھیں اور ان سے ھقدوستان میں برطانیہ کے خالف تتحریک کو بہت تقویت حاصل هوگئ - مسلمانیں کو ترکی سلطانت کے حصے انتخرے کرنے کے متعلق انگلستان کے رویہ سے ایک موید شکایت پیدا هوکئی - اقلی نے سله ۱۹۱۱هاع میں بالوجه جنگ شروع کرکے توکی سے طرابلس چهدن لیا - اور جلوب مشرقی یورپ کی چهوقی چهوتی طاقعی لے بلقان لیگ کی صورت میں جنگ بلقان ( سله ۱۳-۱۹۱۱ع ) چهنو کر ترکی کو البانیه ' ایپرس ' مقدونهه اور مغربی تهریس سے مصورم کردیا - مسار متجمد علی (سله ۱۸۷۸ع لغایت سله ۱۹۳۱ع) اور ان کے بہائی مسار شوکت علی کو جنگ بلقان کے زمانے میں ان کے اخباری کارنامیں اور اس امدائی تحریک کا باعث جو انہوں نے انجس مقال احمر کے ماتصت کی تھی بهت عزت و شهرت حاصل هوکگی - اس زمانے میں ایک طرف هندوؤں سے مسلمانوں کی ہمدردی اور دوسري جانب يورپ کے خلاف مسلمانوں کے تلغے جذبات کا باعث هلدرون اور مسلمانون مین عارضی اور وقتی انتصاد پهدا هوگیا -

# جنگ عظیم کے دوران میں جذبات کی حالت

ر جب جلک عظیم (سله ۱۸-۱۹۱۳ع) شروع هوئی تو هلدوستان لارق هارقائک کی پر سکوں اور همدردانه حکومت کے ماتحت خاموشی کی حالت

Indenture -- [1]

مهن نها - ليكن جون جن جلك طول يكوني كلي إهل هند ير حقيقت حال واضع هوئے لکی اور ان کی امهدوں پر ماہوسی کے بادل جھائے لگے - سلم 1910ع میں دو مقدو اعتدال پسند رهنماوں یعنی مستر جی - کے - کوکھلے ( سنه ١٨٩١ع لغايت ١٩١٥ع ) اور سر فهروز شالا مهتم ( سفه ١٨٣٥ع لغايت ١٩١٥ع ) لا انتقال هوگیا - اول الذكر نے والسوالے كى مجلس مقلقه كے فهر سوكارى ركن کی حیثیت میں اور ثانی الذکر نے بمبلی کی شہری وندگی میں بہت شہرت حاصل کی تھی - میونسهل اثر آب قومی ترقی کا ایک اهم جزو بن رها نها اور چهوٹهی بری دونوں قسم کی میونسهل کمیٹیوں میں سیاسی خیال و راے کا پرتو نظر آنے لا - ان دو اصحاب کے انتقال ہو ھقدوستان میں حکومت کے خلاب انتها بسندانه تحریک بیت زور یکونے لگی - هوم رول کی تحریک نے خاص طور پر بههاکانه رویه اختهار کها - مستر بال کلکا دهر تلک ( سنه ١٨٥١ع لغايت ١٩١٠ع) نے اب هفتموار الكريزي اخبار "مرهقه" اور مرهقي اخبار " کیسڑی " کے ذریعے سے مغربی هلد کے عوام میں بہت اثر و وسوم حاصل کرلھا اور وہ کامکرس کے رہنما بن گئے - سنہ ۱۹۱۷ع میں کانگرس اور مسلم لیگ کا اجلاس لکھنؤ میں ہوا اور اس سے ھندو مسلم تعلقات اور بھی مضبوط هوكلي- لفظ " خود اختياري " جلك عظيم مين انتحاديون كا نعرة جلك بن گیا تھا ۔ اب امل مند اسی لفظ کو لے کو حکومت کے خلاف استعمال کرنے لگے ۔ میں رول لیگ کی بانی مسز بیسلت کو زمانۂ جنگ کی تدابیر کے سلسلے میں کچھ عرصے کے لئے ( سنه ۱۹۱۷ع ) نظر بند کردیا گیا تھا اور اس نظر بندی کے باعث وہ اس قدر هردنعزیز هوگئیں که سنه ۱۹۱۷ع میں انہیں کانگرس کی صدارت کے لئے منتضب کیا گیا ۔

#### مانكيكو جيسفرة املحات

سنه ۱۹۱۷ع میں هندوستان میں بہت جوهی پهیل رها تھا - جنگ مطهم طول پکوئی نظر آئی تھی اور انگلستان میں برطانوی مدیر آس مهیب معرکے کے لئے سلطنت کے تمام اخلائی و مادی فرائع جمع کر رہے تھے - نئی وؤیر هند مستر ای - ایس - مائٹیگو [1] نے اگست ۱۹۱۷ع میں اعلان کیا که آئند، برطانوی پالیسی کا اصل متصدیہ ہو کا که ''هندوستان میں سلطنت برطانیہ

Mr. E. S. Montagu-[1]

کے ایک ترکیبی حصے کے طور پر ذمندار حکومت آهسته آهسته قائم هو " سلطلت کے غود متعتار نو آبادیات کو پہلے ھی والعات و حالات نے سلم ۱۹۱۷ع کے موسم بهار میں امپیریل کانفرنس اور شاهی وزارت جنگ میں برابر کا شریک بنا دیا تھا۔ هندوستان نے بھی ان دونوں میں حصه لها۔ لهکن اس کے آلین حمومت کے باعث اس کی نمالندگی نو آبادیات کی طرح ایک ایسا وزیر اعظم نه كرسكا تها جو الله اهل ملك كا نمائلته هوتا - يه بات نه صرف هندوسكان کے لئے بلکہ اس تمام سلطانت کے لئے کمزوری کا موجب تھی جس کی خدمت کے لئے مندوستان سے نو آبادیات کی بمنسبت بہت زیادہ روپعہ اور آدمی لئے کئے تھے۔ مستر مانتیکو اور (اس وقت کے وائسرائے) لارت چھیسفرت نے هندوستان کو حکومت خود اختماری کی رأه پر لکانے کے لئے مماسی اصلحات کی ایک سکیم تھار کی۔ خیالات و جذبات کے اعتبار سے هندوستان اور انگلستان درنوں ملکوں میں بہت سی مشکلات درپیش تھیں - انھوں نے ان مشکات کے حل کے لئے " دو سلی " کا اصول تجویز کیا - اس کی رو سے صوبجات میں جنومت کا کام دو حصول میں منقسم کردیا گیا۔ ایک حصة یعنی امرر منتقله کا نظم و نسق وزرا کے حوالے کردیا گها جو مجلس وضع قوانھن کے منتخب شدہ ارکان میں سے، مقرر کئے جاتے تھے اور مجلس مذکور میں اُن کے خُلاف ووٹ ملظور عہمانے پر اپنے عہدے سے علیتحدہ کئے جاسکتے تھے -فرسرا حصه یعلی امور معتفوظه کا نظم و نستی مجلس انتظامهه کے ارکان کے ھاتھ میں رہا جنہیں رعیت منتخب نہیں کرتی تھی اور وہ صرف گورنر کے ساملے جوابدہ هوتے تھے - یه تجویز نصف حکومت خود اختیاری کے طور پر جاری کی گئی تھی اور فیصله کیا گیا تھا کہ دس سال کے تجربه اور آزمائس کے بعد اس پر نظر گانی کی جائے گی - سلم 1919ع میں اسے پارلیمنٹ کی منظوری حاصل هوکئی - اس کے بعد جیسا که هز رائل هائیدس تیوک آف كنات [1] نے فروری سنه ۱۹۴۱ع میں هندوستان كى لیجسلیتو اسبلی كا افتتعام کرتے هوئے فرمایا تها حکومت هذه میں مطلق العدانی ترک کردی گئی ا اگوچه مرکزی حکومت میں لوگوں کے ساملے حکومت کی ذمعداری کا اصول جاری نہیں کیا گیا لیکن ارادہ یہ تھا کہ اس حکومت پر یہی مجالس مقلقہ ك خوال و وال كا الر بتدريم بوهما ره -

His Royal Highness The Duke of Connaught-[1]

# هددوستان کے اندروئی اور بھرونی واقعات: اصلاحات کی ناکامی کے اسہاب

اس سکیم کی حیثیت ایک سنجهرتے اور تجربے کی تھی۔ علدرستان میں حکومت کے متعلق اس فراخدلی کی پالیسی کے ساتھ ھی ہیں الاقوامی تعلقات میں هندوستان کو ایک نیا دوجه دیا گیا - وارسیلز کے عبدنامے پر هندرستان نے خود مختار نو آبادیات کی طرح دستخط کئے ' اور یہ هندرستان انجس الوام كا ( جس مين دنيا كي بيشتر خود مختار قومين شامل مين ) اًس کے شروع هوتے هی رکن بن گها - لیکن اس کی حکومت اب بھی ایک مانعت حکومت رهی جسے ویسٹ ملسلار کی برطانوں حکومت، کے احکام ہر عمل کرنا ہوتا ھے۔ سلم ۱۹۲۱ع میں جب نو آبادیات کے متعلق اس قسم کے مانتحت درجے کا بالکل خاتمہ هولها تو سلطات میں هندوستان کی حیثیت بہتر ہونے کے بجائے بدتر ہوگئی ۔ ان حالت کی وجه سے شکیت پیدار ہوئی أور پهر کیلها میں جسے نو آبادی کا درجہ بھی حاصل نہھں تھا ھقدوستانیوں کا درجه کمتر قرار دینے سے شکایت اور بھی ہوتا گئی - اس درمیان میں خود هندوستان مهن جو واقعات و حالات ظاهر هو رهے تھے آن کی وجه سے بےحد جوهی پہول کھا ۔ رولت ایکت [۱] سنه ۱۹۱۹ع کی روسے انقابی جراثم کے انسداد کے لئے خاص ذرائع پیدا کئے گئے جو اهل هند کو بہت ناگوار گزرے - انتحادیوں کی طرف سے ترکی کو اس قسم کی شرائط صلم پیش کی گلیں جن سے ترکی سلطلت کا خاتمه هوجانا اور سلطان ترکی کی خلامت بھی خطرے میں پرجانی تھی۔ اس سے مولانا معصد علی اور مولانا شوکت علی کی قهادت میں تحریک خانت ( سنه ۱۹۱۹ع ) رجود میں آگئی - یه تحریک حکومت کے مضالفت میں کانگرس سے متحد هرکئی ' اور اگرچه مارچ سلم ۱۹۲۴ع میں خوں ترکیں نے خلافت کا خانمہ کردیا لیکن یه کالکریس کی معاون کی جیٹیت میں کام کرتی رھی -؛ کانکریس میں مہاتما کاندھی کے اقتدار کے باعث حکومت کے خلاف تصریک نے ایک نکی صورت اختیار کرلی - نسادات پنجاب 🔭 مارشل لا کے نفاذ اور امرتسر میں جلیان والا باغ کے حادثے (الوریل سنہ 1919ع) سے جس میں ++ ا سے زیادہ نہتے هندوستانی مقتول اور مجروم هوئے تھے ا حصومت اور اهل هند کے ماہین تقرت اور متعاصمت أجهای طرح ہود گئی - 📳

## مہالما گاندھی کے اصول

مسائر موهن داس کرم چند کاندهی ( مهاتما کاندهی - پهدائهی سله ١٨١٩ع ) في هندوستان كي سهاسيات مين نئے خهالات داخل كئے هيں ، اور وہ اور خمالت کو ایے مذہبی معاشرتی اور اقتصادی خمالت سے منطبق کرنے کی کوشش کرتے میں - مہانما کاندھی تشدہ اور خفیه سارشوں کے مطالف ههن لیکن جهان ضرورت هو وهان حکومت کی سرگرم اور کهای مطالقت کی اشاعت کرتے میں - اس مقصد کے لیئے وہ ایک مضبوط اور باقاعدہ طور یو منظم جماعت قالم کرنے کے حامی ھیں اور جنگ عظیم سے پہلے جلوبی افریقه میں بلا تشدد مقابلے کے تجربے کی بنا پر انہسوں نے اهل هند سیں بہت گہرا اثر حاصل کر لیا ہے۔ وہ برت ' پرارتہنا ' اور زاهدات زندگی کو بھی نه صرف ذاتی بلکه سیاسی آزائی کے حصول کا ایک ذریعه سنجها هين عاديى أفريقه مين وه مسلم تاجرون كى هموس پر گار ته أور ولا هذهو مسلم التصاد پر زور دیئے میں همیشم پیش پیش رہے هیں۔ کانگریس اور تصریک خلافت کا مل کر کام کرنا زیادہ تر ان ھی کے اثر کا نعیجہ تھا۔ اور یہ امر اس وجہ سے قابل ذکر ھے ، کہ اس شرکت میں آریہ سماجی رهلما اور مولانا عبدالباري ايسے مقدر علما يكجا هوگلے - مهانما جي لے اله آشرم واقعه احمد آباد میں اجھوتوں کو داخلے کی عام اجازت دے رکھی ہے الرجه مدورس میں داخلے کے متعلق ان کی تصریک سے ایسے نتائج برآمد نہیں ہوئے جو اچھوتوں کے نودیک تسلی بطعی موں۔ مہانما کاندھی کے اقتصادی خیالت کے مطابق "چرخا" هلدوستان کو مغربی اقوام کے اقتصادی جنگل سے رہا کرانے کا نہایت مؤثر ذریعہ ہے۔ انہیں نے متعدد مرتبہ قید و بلد کے مصائب کا دلیرانہ مقابلہ کیا ہے اور وہ ایع پھرووں کو بھی حصول مقاصد کی جد و جہد میں هر قسم کے خوف سے آزاد هونے کی تلقین کرتے هیں - عام سِوِّل قافرمانی اور غیر ملکی مال کے بالیکات میں ان کی تصریکات عدم تشدہ کے اصول پر هوتي هيں اگرچه کئی مقامات پر ان کے باعث سطت فسادات **گور خونریزی بهی هوئی ـ** 

تتحریک عدم تعاون کی مختلف صورتین ' اور اس کا ود عمل تحریک عدم تعاون مختلف اوقات میں مختلف صورتوں اور مقولوں سے

کرری - سله ۲۴ --۱۹۲۹ع میں سرل نافرمانی ؛ خلالت اور هجرت کی تحریکت کی شرکت کے بعد جو تلم تجربات هوئے ان کے باعث هددو مسلمانی کے تعلقات اس قدر کشهدهٔ هوگان که پهلے کمهی ته هوال تهے - اکست سنه ۱۹۴۱ع کی موبلا بغارت اور ہلجاب کے سکھوں میں سله ۱۹۲۴ع کی اکالی تعدیک فرقمواواته تتعریکات تھیں مگر ان کے باعث عام بدنظمی میں اور بھی اضافه هوکیا۔ لیکن آکالهوں نے اپنی جد و جہد سے پعلک کو گور دواووں کے نظم و نسق کے مسئلے پر معوجه کردیا اور حکومت کو ایک ایسی قانونی اصلع پر مجمور کیا جس کا تمدنی تاویخ پر نمایاں اور پونے کی توقع هوسکاتی ہے۔ مسالو جت رنجن داس (متوفی جون سنه ۱۹۲۵ع) اور پلتت مونی لال نهرو (مترفی سنه ۱۹۳۱ع ) کی سوراجهه پارتی نے سنه ۱۹۳۳ع میں ایے عدم تعاون کے پروگرام میں ترمیم کرکے فیصله کیا که قانون بنانے والی کمیٹیوں میں شأمل هوكر اندر سے حكومت كي مضالفت كى جائے ۔ ان كا ايك فريق يعلى جوابی تعاونی قرود حکومت کے ماتعجت عہدے بھی قبول کرنے لکا ، لیکن چيتلف اور سياسي جد و جهد بدسترو جاري رهي اور سله ١٩٣٧م مهن سالمن کمیشن کے ارکان کے ناموں کے اعلان ہونے پر اس کشمکش میں اور بھی اضافہ هولها - كهونكاء أس كسيشن مين كوثى هلدوستاني شريك نههن كها قها - تها -کمیشن نے دو مرتبه موسم سنرما هذبوستان کے دورہ میں گزارا لیکن سوراجیه پارٹی نے جو کانگریس پر قابض تھی اسے باٹیکاٹ کردنیا - سوراجیس نے نہرو رپورٹ کی صورت میں هندوستان کے لئے ایک آلین حکومت تیار کیا جس میں ان تمام پارگیس کا مشروہ شامل تھا جلیس نے اس معاملے میں شرکت عمل پر آمادگی ظاهر کی تھی ۔ اس آلین حکومت کا بلیانی اصول مکمل نو آبادیات کا درجه تها جس سے وہ صورت مراد تھی جوکینیڈا اور جنوبی افریقه میں رائم ہے - کانگریس کے اجلاس ملعقدہ سله ۴۸ اماع میں برطانوی پارلیملت یو نہرو رپورت کا مجوزہ آلیوں حکومت منظور کرنے کے لئے ایک سال کی مہلت دی گئی اور جب پارلیمات نے اس عرصے میں اسے منظور نه کھا تو سله 1919ع میں آزادی کا اعلی کر دیا گیا ۔

سائسن رپورت : گول مهو كانونس أور موجوده خيالات

اس کے بعد سہاسی فضا تلفے جذبات سے مکدر ھوکھی ۔ سنتہ ۱۹۳۰ع کے

مرسم بہار میں مہاتیا کاندھی کی عام سول نافرمانی کی گئی تصویک زیادہ تر قانون نیک کے خلاف تھی اور اس سے کئی مقامات پر فساد اور کانگریس اور پولیس کے مابین جهکوا هوتا رها - مهاتما کاندهی کو پهر جیل میں ڈال ديا كيا اور رفته رفته هزارول مرد اور عورتيل قيد خانس ميل جا پهونتے ـ سر جان سائمن کی رپورت سے ( جو ماہ جون سله ۱۹۳۰ع میں شائع هوئے ، تھ ، ) هندوستان میں نہایت پرخی اور بہروائی برتی گئی - پہلی گول مهر کانفرنس کو جو ۱۲ نومبر سنه ۱۹۳۰ع سے ۱۹ جنوری سنه ۱۹۳۱ع تک لیدن میں منعقد ھوئی تھی کانگریس پارٹی نے بائیکات کیا - لیکن جن دیگر مفادات کہ مجالس مقلله میں نیابت کا حق حاصل تھا ان سب کے نمائلدے اس میں شامل ہوئے اور ان کے علوہ خوانین اور دیسی حکمرانوں یا ان کے نمائلدوں نے بھی کانفرنس کی کاوروائی میں حصہ لیا ۔ حکومت ہند نے سائمن کمیشن کی رپورے کے متعلق ابنے مراسلہ مورخه ۲۰ ستیبر سنه ۱۹۳۰ع میں هندوستان کو برولے قانون '' انتدائی مگر واضع مستعبری دوجه '' دینے کا مشورہ دیا۔ اس گول میؤ کانفرنس نے چلد تجاویز کا خاکہ تیار کیا جو چار امولوں پر مہلی تها - یعنی (۱) هندرستان بهر کی فیدریشن جس میں دیسی ریاستیں بهی شامل هوں ' (٢) هر ايك صوبه كے لئے تحفظات كے ماتصت مكمل خود اختياري اور ذمه دار هکومت ' (۳) مرکزی هکومت مهن کسی قدر قمعداری ' اور (٣) الليتون خزانه وطانوي تجارت ومصافظت اور تعلقات خارجه كي متعلق تعطفات اور پابندیاں - اس کانفرنس میں کسی قسم کی تفصیفات کے متعلق کوئی تجویز یا فیصله نهیں کیا گیا ' بلکه کام کو اس مرحلے تک پہلچا کر أس كى تكييل آئنده كالفرنسول پر چهور دى كئى - مهاندا كاندهى ٢٩ جغورى سنه ۱۹۳۱ع کو رها کردلے گئے اور تھرزے هی دن بعد بیشتر سیاسی قیدی بھی رہا ہو گئے - والسرائے ( الرة ارون ) اور مہاتما کاندھی کے ماہین سمجهوتے کی بنا پر ایک طرف تو سول نافرمانی کی تصریک بند کر دی گئی اور دوسری جانب وہ خاص آرتی نفس [1] واپس لے لئے کلے جو فوری فروريات كے مانتصت جارى كلے لئے تھے - بظاهر ایسا معلوم هوتا تھا كه انگلستان میں اور کانگریس کے سوا ھلدوستان کی تمام ہارتیوں میں مبہم طور پو هددوستان کے للے نو آبادیات درجه کا امول نسلهم کر لیا گیا تھا مگر اُس کا

Ordinances-{1}

مکمل حصول فوری نہیں بلکہ بعدریج هونا قرار پایا - فرقموارانه اختلافات کے معملی تادم تصویر (السّت سفہ ۱۹۳۱ع) کوئی تصفیه نہیں هوا اور فیدریشن کے معملی بھی کسی قسم کی تفصیلات تیار نہیں هوئیں - اب دوسری گرامین کانفرنس مفعد هونے کو هے جس میں کانکریس بھی شریک هے - لیکن اس کے نعائم کے معملی فیالتال کوئی پیشین گوئی کرنا مفاسب نہیں -

# سهاسهات کے سوا دیگر امور کے متعلق مغربی اثر کے ماتحت بهداری

هم نے اس باب میں سیاسی خیالات پر گذشته ابواب کی نسبت زیادہ شرم و بسط سے تبصرہ کیا ہے کہونکہ آج کل اہل ہلد کے تمدنی خیالات و جذبات میں سیاسیات کو بہت زیادہ غلبہ حاصل ہے - لیکن اس کا یہ مطلب نہیں که دیگر معاملات کے متعلق هندوستان کی تمدنی ترقی مسدود هو گئی هر -بلکة سیاسی بیداری کے باعث هندوستان ' اقتصادیات اور صنعت و حرفت ' معاشرتی زندگی ' تعلیم ' فنون لطیقه ' سائنس اور ادب کے میدان میں بھی تهزي سے آگے ہوہ رها هے - ظاهر بينبن کو يه بات نظر نهيں آتی - مساتر ولهم آرچر موجوم [1] بھی (جن کی وائے دراما کے فاضل نقاد اور ایسن [۲] کے شارح کی حیثیت سے تبدنی تاریخ کے متعلق خاص اهبیت رکبتی ہے ) موجودہ هندوستان کی صورت حالات کا صحیم اندازه نهین کرسکے هیں - اگرچه ولا "متحدة هلدوستان كے لئے پورے استحقاق نمائلدگی" كے حامی هيں لیکن آنھوں نے بھی '' نیم یورپ زدہ ہندوستانی شورھی پسندوں کی یے صدری '' کا رونا رویا ہے جو آن کے نزدیک " هندوستان کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے " -انگریزوں کی طرف سے اس قسم کی نکٹھ چھنی سخت خطرناک ھے کیونکھ اس سے اُس قوت تلظیم کی تحقیر هوتی هے جو یورپی اثر کے ساتھ هندوستان میں آئی - نیز اس نکته چینی سے وہی قدامت پرستی اور جہالت پہر ظاهر هرتی هے حالانکه یه چهزیں پسند نهیں کیجاتیں - فالباً هندوستان کے روز افزرں قرمی اتصاد پر صحیح تبصرہ لارۃ اررن کی اس تقریر میں موجود ہے جو انهیں نے ۲۹ مارچ سنه ۱۹۳۱ع کو دهلی میں چیسفرڈ کلب میں کی تھی۔

<sup>-</sup> Mr. William Archer-[1] دیکهر " اثنیا ایند دی نیرور " مصنفه ولیم آرور مصنوره اثنی سند ۱۹۷۱ع -

Ibsen-[r]

انہوں نے قرمایا کہ '' فرقہ ' جماعت اور معاشرتی حالات کے تمام امتیازات کے پہنچھے ایک دوز افزوں ڈھٹی بیداری (بلکہ ریادہ صحیح الفاظ میں خود آگھی) موجود ہے جو اُس حالت سے بہت مشابہ ہے جسے قومیت کہا جاتا ہے ''۔

# سیاسی یچیلی کی ته میں اقتصادی اسباب

هندوستان میں سیاسی بهچینی کا بهت بواحصه یقینی طور پر اقتصادي اسباب كا نعيجة هـ - خود كعهل ديهات ، فهر ملقول مؤدوري ا دستی صلعت اور شاهی درباروں کی طرف سے قلون لطیقه کی سزپرسائی کے پرانے انتصادی نظام کا همیشه کے لئے خاتمہ هوچکا هے ' اور نئے صنعتی نظام کو ابھی علدوستان کے معاشرتی اور تمدنی ماحول سے مطابقت پیدا کوئے کے لئے کافی وقت نهیں ملا۔ سیاسی طور پر ایک طاقتور صنعتی اور تجارتی قوم کا متحکوم ہونے کے باعث ہلدوستان کی مالی پالیسی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ھے جو ی کو ھندوستان کے مفاد کی نسجت دیگر بھرونی مفادات پر زیادہ توجه کرنی پڑتی ہے - نظام حکومت کے اہم تریس حصہ ( مثلًا اندررنی اور بھرونی وسیع تجارت ' بلکوں کے کام ' جہازرانی ' انجابیری ' کلوں کی مہاوت ' علی پیشوں اور فوجی طاقت ) کا انتصار ان لوگوں پر ھے جو اپلی زندگی کے بہتریں ایام میں اینی کبالی کا کنچھ حصد اور آخر عبر میں اینی ساری کبائی هندوستان سے یاهر صرف کرتے هیں - حکومت اور ریلوے کی ضروریات کا سامان ، مشینین ، موتر کاریان اور دیگر قیمتی سامان هندوستان مین نهین بلکہ هندوستان سے باهر بنتا هے اور اس کی قیمت ادا کرنے میں هندوستان کو ووبهة باهر بههنجنا بوتا هـ - اس طرح ملك كا سرماية بهت بوق حد تك فهر ملکوں میں جارها ہے اور یہ نکاس عارضی نہیں بلکہ جب تک موجودہ مورت حالت قائم هے یہ بھی مسلسل اور مستقل طور پر جاری رهیگا -

# خام اشهاد کی پهداوار میس بهی وکاوت: هندوستان کی مندیوس پر دهاوا

زرامت کے قدیم انداز اور دقیانوسی طریقۂ تعلیم کے باعث هفتوستان شام اشیاء کی پیداوار میں بھی پیچھے وہ گیا ۔ امداد باھمی کی تصریک کو اگرچہ سفہ ۱۹۹۴ع سے نشو و نما حاصل هو رهی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی بہت کچھہ هوئی ہے 'تاهم ابھی تک اس تصریک کا اثر دیہاتی سرمایہ کے نہایت هی لاہوڑے حصے لک پہلچا ہے - زراعت بحیثیت مجموعی سرمایه اور هدت حوصله دونوں سے محدوم هے - پوسا کے ریسرچانستا ِ الیوت نے جو سنت ۱۹۰۴ع میں قائم ہوا تھا بہت اچھا کام کیا لیکن ابھی اس کی کوششوں کے ناتائے عام کاشتکاروں تک نہیں پہلنچے - کھانڈ ھلدوستان میں انلی بھی نہیں بیدا ہوتی که خود اس کی ضروریات کے لئے کافی ہوسکے ا هدوستانی کہاس کی غیر ملکی منتیوں میں کم قیمت لکائی جاتی ہے اس للے که دوسرے ملکوں کی کپلس اصلاح شدہ حالات میں یہاں سے بہتر ہوتی ھے۔ ھقدوستان سے قبل کو دیگر ممالک کے تعلیم یافتہ کھمیا سازرں کے تھار کردہ نیل نے نکال باہر کیا ہے ۔ کپرے ' دھانی اشیاء ' مشیئری ' برقی سامان ' ریلوے کا سامان ' موتر کاریوں ' باٹیسکلوں اور اکثر اقسام کے بیش قیست تجارتی سامان کے معاملے میں غیر ممالک نے هندرستان کی ملکیوں پر دهاوا كركے قبضه جماليا هے - كنچهه عرصه يهلے تك هفدوستان كو الله دوآمد و برآمد کے متعصول مقرر کرنے کا حق حاصل نه تها ۔ اب بھی متعصول کے متعلق امتیازی حفاظت کی پالیسی کے ماتحت محصول کے تقرر کا انحصار حکومت هذه (جو بیشتر برطانوی هے) اور هندوستانی مجلس مقنله کے انفاق رئے یہ ھے ۔

# اقتصادی ترقی کے لئے حکومت کی تداہیو

سر تامس هالیلڈ [1] کے صلعتی کمیشن نے جس کی رپورت سلم 1918 میں شائع ہوئی تھی صلعتی نظام کی ایک بہی زرر دار اسکیم تیار کی تھی جس میں صلعتی تعلیم بھی شامل تھی - لیکن یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ اس کی سفارشات پر نسایاں کامیابی سے عمل کیا گیا ہے - حکومت ملکی صلعتوں کی حوصلے افزائی کے لئے بہت کتھہ کرسکتی ہے ۔ لیکن موثر تدابیو اختیار کرنے میں حکومت کی راہ میں بعض رکارتیں حائل ہوتی ہیں - حکومت کی راہ میں تومی حکومتوں کی نسبت زیادہ مشکلت حائل ہیں کیونکہ ایک تو یہ برطانوی حکومت کے ماتحت ہے اور دوسرے خود اس میں برطانوی جزو غالب ہے ۔ ان وجوہ کی بنا پر ایسے معاملات کے متعلق (جو میں برطانوی جزو غالب ہے ۔ ان وجوہ کی بنا پر ایسے معاملات کے متعلق (جو میں برطانوی جزو غالب ہے ۔ ان وجوہ کی بنا پر ایسے معاملات کے متعلق (جو

Sir Thomas Holland-[1]

و روایات سے متصادم هوتے هوں ) اس کی کرروالی کو شک و شبه کی نظروں سے دیکھا جائے کا یا کم ار کم یہ بات ضرور ہے کہ اس قسم کیکارروائی اس کے امکان سے باهر هے - حكومت هذه الله اختهارات سے تيبي طريقوں پر كام لے سكتى هے - اول کرنسی کے متعلق اید اختیارات سے درسرے تیکس کے متعلق اہلی پالیسی سے اور تیسرے کارخانوں اور صلعت و حرفت کے متعلق قانوں بلانے سے۔ کرنسی کے متعلق حکومت هند کی پالیسی پر بہت کچھه نکته چیلی کی گئی ہے ۔ لیکن اگر هم اس بات کو پیش نظر رکھیں که اس کی حیثیت ایک ماتصت حکومت کی ہے تو معلوم ہوگا کہ جن فوائد کی نگرانی اس کے سهرد هے ان کی بهتری کے لئے اس نے اپ خیالت اور طاقت کے مطابق کوشف کی ھے۔ تیکس کے معاملے میں اُس کی بھرونی پالیسی جو متعصول کے ذریعے در آمد و برآمد پر اثر ڈالٹی ہے کھیه عرصے سے روز بروز ہلدوستانی رائے کی مطابق هو رهی هے۔ امتیازی حفاظت کی پالیسی کے جاری هونے اہر سنہ ۱۹۲۳ع میں تیرف بررد کے جاری هونے کے بعد محصول کے متعلق كئى مرتبه تحقیقات كى كئى هے اور صنعت فولاد كو ہوى حد تك حفاظت حاصل ہے ۔ کچھھ عرصے سے روٹی کی صنعت کو بھی ترفی دیں جا رھی ہے ۔ سلم ۱۹۳۱ع کے بجت میں روثی کے متعلق بعض ایسے متحصول تجویز کئے گلمے هیں جن کے خلاب للکا شائر شور مچا رها هے - اندرونی ٹیکس کے معاملنے میں ابھی نقسیم اور تعدیہ (یعلی تیکس دھندگان پر تیکس کے بوجھہ کے تناسب) کو تسلی بخش نہیں کہا جاسکتا ۔ سنہ ۱۹۲۳ء میں تیکس کے نظام کی تعقیقات کے لئے ایک کمیتی مقرر کی گئی تھی - سرکاری طور پر اس کا مقصد یه قرار دیا گیا تها که ۱۰ ...هلدرستانی آبادی کی مختلف جماعتوں کے درمیان تیکس کے بوجهہ کی تقسیم کے طریقے کی جانبے پوتال عی جائے اور اس امر پر عور کیا جائے کہ آیا مرکزی ' صریعجاتی اور مقامی ھر قسم کے تیکسیں کا مجموعی نظام انصاف اور اقتصادی اصولیں کے مطابق ھے " ۔ یہ بہت ہوا کام تھا ۔ مگر اُس کی تکمیل پورے طور پر نہ هوسکی کھونکہ اس کمیائی کو مالیة اراضی کے نظامات پر سوائے اس صورت کے بحصت کرنے کی اجازت نه تهی که عام حالات کے سلسلے میں ان نظامات کا ذکر بھی فسلی طور پر آخائے - اس کی رپورٹ ہے ( جو سنه ۱۹۲۱ع میں شائع هوئی ) تیکسوں کے پوچھہ کو محمول طبقے سے مثا کر عام آبادی پر ڈالنے کا رجحان ظاهر هوتا

تها - ایسا معلوم هوتا تها که فریب جماعتوں پر تیکسوں کا بوجهه اس اضافی سے زیادہ بوعہ گیا جو فروریات رندگی کی قیمترں میں هوا تھا - درآمد و برآمد کے محصول میں تازہ تریں اضافی سے بهی محصول کا توازن درست نهیں هوا کا اگرچه اس میں تعیشات پر خاص طور سے سخت محصول لکایا گیا ہے - وجه یہ ہے که عام فروریات کی اشیاد کے ذریعے سے محصول کا بوجهه نسبتاً فریموں پر امیروں سے زیادہ پرتا ہے -

#### قوانهن متعلقة مزدوري

کارخانیں اور صلعت و حرفت کے متعلق قانوں بلانے کا سلسله گزشته ہارہ سال میں بہت تیزی سے جاری رہا ہے اور اس کو جنیوا کے انترنیشنل لهبر أفس متعلقة انجمن اقوام سے خاص تصریک حاصل هوٹی هے - بین الاقوامی طور پر هندوستان کا شمار دنیا کے اُن آٹھ ملکوں میں هوتا ہے جنہیں سب سے زیادہ صفعتی اهمیت حاصل هے - اس کا اس درجه کے مسلم هوجائے سے ایک خوش گواو نتیجہ یہ نکلا کہ هندوستان کے هائی کمشنر مقیم للدن سر انول چترجے انترنیشنل لهبر أنس کی مجاس انتظامیه کے صدر بنائے کئے۔ هندوستان هر سال ۸۵ کررز رویهه سے زیادہ کی چیزیں باهر مهیجتا هے اور اس کی آبادی میں سے ایک کرور اسی لاکھ آدمی کارخانوں ' رسل و رسائل اور دھات کی کانیں میں کام کرتے ھیں - ابھی اس مسئلے پر توجه کرنی بالی ھے کہ مزدروں کے اس زبردست مجمع کو (جو عددہ تعلیم سے محدوم ہے اور هذروں سے خالم ہے) کس طرح تربیت یافته کا رکن بنایا جائے - متعدد صورتی میں اسے حل کرنے کی کوشھ بھی ھو رھی ھے - تازہ تریں قانوں کارخانہجات مصدرہ سنه ۱۹۲۲ع کی رو سے بچوں کو ماازم رکھلے کے لئے ان کی کم از کم عمر 9 سال سے بچھا کر ۱۲ سال مقور کی گلی ھے اور پورے وقت کام کرنے والوں کی کم از گم عبر ۱۲ کے بجائے 10 سال مقرر هوئی ھے - اس قانون میں عورتوں سے رات کے وقت کام لیلے کی ممانعت کردی گئی ہے - نیز کام کرنے کے لئے دن زیادہ سے زيادة 11 كهنتم كا أور هنته ١٠ كهنتم كا مقرر كها كها هي - آج كل كارخانس میں عورتوں کو ملازم رکھلے کا خیال روز بروز ترقی پر ھے - سله ۱۹۲۳ع کے قانون کانکٹی کی رو سے زمین کے نہجے کام کرنے کے لئے ۱۳ سال سے کم عمر کے پنچین کو ملازم رکھانے کی ممانعت کو دبی گلی ہے - اس کے علاوہ زمین کے

نہجے کام کرنے کے لئے ھنتہ ۱۵ کہنتے کا اور زمین کے اربر ۴۰ گھنتے کا مقرر کیا گیا ہے اور ھنتہ میں ایک دن کی چھتی ھوتی ہے - کارخاس میں مشہلوں کے گوں حلقے قائم کر کے اور دیکر ذرائع سے صنعتی حادثات کے روکئے کی تدابیر اختیار کی گئی ھیں - نیکن ان کے باوجود ان حادثات میں اگر اضافت فہیں ھوا تو کم از کم اتلی بات ضرور ہے کہ اب بھی ان کی تعداد بہت زیادہ ہے - قانون معاوضة مزدوران مصدرہ سنہ ۱۹۲۳ع میں زخمی اور معذور مزدوروں کو یا مرے ھوئے مزدوروں کے گھر والوں کو کچھ مالی معاوضه دینے کا قاعدہ بنایا گیا ہے - انجمنہائے اتحاد مزدوران کی تنظیم و تربہت کا سلسلہ جنگ عظیم کے زمانے میں شروع ھوگیا تھا اور قرید یونین ایکت کی رو سے جو ماہ جون سنہ ۱۹۲۷ء میں نافذ ھوا ان کو قانونی طور پر تسلیم کر کے باقاعدہ رجستری کا سلسلہ جاری کیا گیا ۔

#### وهتلے کمیشن متعلقه اصلاحات مودوری

J. H. Whitley-[1]

کلم کرنے کا وقت اور کم کردیا جائے ۔ عورتوں اور بھوں کی مزدوری کے متعلق قوانهن زیاده سخت هونے چاهلیں - صلعتی مزدوروں کی سکولت اور تعلیم کے لئے۔ بہتر انتظام ہونا چادئے۔ صلعتی حادثات کے متعاق مزدروں کے معاوضے کا اصول زیادہ وسیع کردیا جائے - انجملهائے اتحاد مزدوران کی اور زیادہ تلطیم هوئی چاہئے اور مالک و مازم کے صفعتی جھکڑوں کے باہمی تصفیم کے لئے ایک دفتر قائم کیا جائے - خرابیس کے معاملے میں کمیشن نے مزدوری کی کمی کا اعتراف کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ھی سرمایے کی ناقابلیت پر بھی توجه دلائی ہے -مستر رہتلے نے سنہ ۱۹۱۷ع میں انگلستان میں مشترکه صنعتی کونسلوں کا امول ایجاد کیا تها - یه کونسلیل مستقل مشترکه انجملیل هیل جن میل مالک و مقارم دونوں کے نمائدہے شامل ھیں اور یہ سرمایہ اور مزدوری کے مسلسل مشووے کی بنایر کام کرتی ہیں۔ ان کونسلوں نے انگلستان میں بعض صنعتیں میں اچھا کام کیا لیکن بعض دیکر صنعتوں کے معاملے میں یہ ناکام رهیں اگرچہ هددرستان کے متعلق کمیشن کی سفارشات بالکل انگلستان کے تجربے پر مبلی نہیں بلکہ موتم پر تحقیقات کرکے پیش کی گئی ہیں -لیکن کمیشن کی رپورٹ پر انگلستان کی صورت حالات کا یقیناً اثر پڑا ہے ۔ اس امر میں کسی کو شک نہیں ہے کہ ھندوستان میں مزدوروں کی معاشرتی ارر اقتصادی حالت ' ان کے تعلیمی اور تبدنی معیار ' اور اصطلاحی مہارت اور قابلیت کے متعلق اصلاح کی اشد ضرورت ہے - اس قسم کی اصلاحات پر ایک خود دار قوم کو هرچیز سے پہلے توجه کرنی چاهلے - لیکن اس بات کے لئے اکثر لوگوں کے دل میں شک پیدا ہوگا کہ آیا مذکورہ بالا نقائص کا مغربی علاج ( کمیشن کے رکن سر وکٹر ساسون [۱] کے الفاظ میں ) "جوں کا توں هددوستان میں استعمال کیا جا سکتا ہے "- أن فیر ملكى اور نزامى لوگوں کو بعدث میں داخل کرکے هم ان کثیر اسباب میں اضافه نہیں کرنا چاھتے جنہوں نے پہلے ھی اهل هند میں اختلافات پیدا کر رکیے هیں -

> سرکاری کارروائی کے ملاوہ دیگر کوششیں : مورتوں کی تصریکات ' معاشرتی خدمات ' تعلیم یافتہ جماعتوں میں بیکاری

لیکن هلدوستان کی صنعتی اور معاشرتی ترقی کے لئے مؤثر تحریک

Sir Victor Sassoon-[1]

خود اهل هدد کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں سے حاصل هوگی - یه امر باعث اطمینان ہے کہ سودیشی کی تصریک نے ملکی صفعتوں میں نگی روح بھونگ دی ہے۔ لیکن اس جذابے کی تقویت کے لئے عملی اور تمدنی کام بھی عونا چاهئے۔ اگر اس قسم کی تحصریکات کو سهاسهات مهی شامل کها جاتا ہے تو ان میں قدیم دقیانوسی طبیقوں کی اندھا دھن حمایت کو چھوڑ دینا پڑیکا تاکہ عندوستان دنیا کے دوسرے ملکوں سے برابر کا مقابلہ کر سکے - تعلیم اور معاشرتی زندگی میں پرانی لکھر کو چھوڑ کر ترقی کے طریقے اختیار کرنے پوینکے - اچھوتوں کے مسللے کا حل نہایت ضروری ہے - انجمدبائے انتحاد مزدوران میں قرقه وارانه تعصب کسی قدر دور هو رها هے - أسے عام لوگوں كى زندگی کو هر شعبے سے دور کرنا هوگا - فالح و پہبود اور معاشرتی خدمت کے کام کو (جو اعلیٰ پایے کے صنعتی ادارات اور رفاہ عامه کی انجملوں کا اهم جزو بن رہا ھے / زیادہ سے زیادہ ترقی دینا موگی تاکہ صنعتی ادارات کے بدترین پہلوؤںکا اثر زائل هو جائے - مورتوں کی تصریک کو جو آج کل خوب توتی کر رهی هے زندگی کے هر شعبے مثلاً تعلیم ' صحت عامه ' حفظان صحت ' طرز معاشرت نیز شہروں اور دیہات کی خانگی زندگی میں پورے زور کے ساتھ جاری کرنا ہوگا -معاشرتی اصلام صرف عورتیں کی مدد سے مؤثو ھو سکتی ھے - بسبکی کے سیواسدان ( واقع كامديوي ) كي مثال سے بهت كچه فائدة اتهايا جا سكتا هے - يه سقه ۱۹۰۸ع میں ہی ۔ ایم مالاباری اور دیارام گیدومل کی کوششوں سے قائم هوا تها - یه زمانه کارکنوں کی طبی ' معاشرتی اور حفظان صحت کی ضروریات كا انتظام كرتا هـ - يه اداره ايك وقف كي امداد پر چل رها هـ - ليكن اس کے لئے مستعد اور سرگرم کارکلوں کی بہت کمی ھے - انٹس کا مسئلم صوف معاملات کے متعلق دو ایک کوششوں سے حل نہیں هو سکتا ۔ اس پر هو طوف سے دھاوا کرنے کی ضرورت ھے - بیکاری کی مصیبت جو تعلیم یافقہ جماعتوں تک پہلیے رهی هے اسی صورت میں دور هو سکتی هے که قوم کی هستگیر خرابیس کے آژالہ کے لئے ساری قوم کی طاقتیں مل جائیں

جمشیدجی تاتا اور وسیع صلعتوس کی داستان : بنگلور انستی تیوت آف سائنس ' جمشیدپور ' اور لوقے کا کارخانه ۔

صلعتي ترقى پر تبصره خاتم كرنے سے پہلے جلد الناظ ميں صلعت

ہ حرفت کے ایک رہنما کا ذکر کردینا مناسب ہوگا جس کی ڈکارت طبع اور یکے ارادے اور هست کے باعث هندوستان کا صنعتی رویہ بالکل بدل گیا ہے۔ مسلار جمشهدجی نوشهروان جی ثاثا ( سله ۱۸۳۹ع لغایث سنه ۱۹۰۳ع نے تین تعصریکات کی بنیاد رکھی جو اُن کے فررندوں کی سرپرستی اور نگرانی میں وسیع پیمانے کی جدید صلعتوں کی جانب رهلمائی کو رهی هیں ۔ ایک توبد کلور کا انڈین انسکی ٹیوٹ آف سائلس [1] ہے جس نے سلم 1911ء میں کم شروع کھا - یہ درسکاہ ایے قیام کے اوادے اور ابتدائی امداد کے لئے تاتا خاندان کی ممنون احسان هے - لیکن اب حکومت مهسور فیاضی سے اس کی امداد کر رهی ههی -جیسا اس کے مجوزہ ابتدائی نام سے ظاہر ہوتا تھا اس کے قیام کا مدعا یہ نھا کہ هندوستای بهر کے سند یادی سائنسدانوں کے لئے تعمقیق کیلئے ننها یونیورستی بن جائے - اس استی تیوت کے عام اور عملی کیمستری ' آرگیفک کیمستری [۲] اور برقی فنون کی سائنس کے شعبہ جات میں تصقیق و تدقیق کا کام بوے املي معيارير هوتا هے جس ميں صنعت و حرفت كى عملى امداد كو مدنظر رکها جانا هے - مستر تاتا کی درسری شاندار سکیم یه نهی که هندرستان میں اعلی پیسانے پر لومے اور فوالد کی جدید صنعت قائم کی جائے - بری تاش اور پورپ و امریکہ کے بڑے بڑے ماہروں کے مشورے سے کارشانے کے لئے جگہ اور موقع ساکچی تجریز کیا لیا - یہ چہرتا ناگیرر کے صربے کے جنربی حصے میں ایک یے حقیقت سا گاؤں تھا 'لیکن اب ایک وسیم صنعتی شہر بن گھا ہے اور سنه ۱۹۱۹ع مهل مستر جیشیدجی تاتا کے نام پر اس کا نام جیشید پور رکھا گھا۔ أسكے موقع اور معصل كے انتخاب ميں چار ضرورتين كو مد نظر ركها گها تها يعلى (۱) خام لوقے کی وسیع کان قریب هو - (۲) کوئلے کی ایسی کان نزدیک هو جس کا کوٹلہ آسانی سے کوک میں تبدیل ہوسکے یعلی اس میں سے وال ' گلدھک اُرلے والے مادے باسانی الگ هوسکهی - (۳) چونے کا یتهر جو دھاتوں کو پکھلانے کے لئے اشد ضروری ہے قریب ہو - اور (۳) ریلوے کے قریعے بھیجئے اور منکانے میں سہولت ہو اور كوئي برى بندركاه قريب هو - جس جكة لوهي اور قولاد كا يه وسهم كارخانه واقع هے اس مهن يه تمام خوبيان موجود تههن لراوها بنائے كا كام سنه 1911ع میں شروع کیا گیا ماگ عظیم کے زمانے میں حکومت نے اس کارخانے سے

Indian Institute of Science-[1]

Organic Chemistry-[r]

مشرقی مهمات کے لئے ح-10 مهل ریل اور دیگر سامان حاصل کھا - آب پہاں کئی معاون صنعتیں جاری ہوگئی ہیں مثلاً آلات زراعت ' جوت کی مشین ' انہمل والے پرتن اور ریلوے انجہلوں کے پرزے بھی تیار کئے جاتے ہیں - جمشید پور کی آبادی ایک لاکھ کے قریب ہے ' اور قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ پہت جلد دو لاکھ تک پہنچ جائیگی - اسکے علاوہ یہ ایک نائے نمونے کا شہر ہے جو نئی طرز پر تعمیر کیا گھا ہے - اس میں تمام ضروری ایشیام ' حفظان محت کے حدید تریں انتظامات ' بجلی کی روشلی اور وہ تمام سہولتھں موجود ہیں جن کی ایک روز افزوں صنعتی آبادی کو ضرورت ہوتی ہے -

## هائيڌرو اليکٿوک سکيم ' مردوروں ئي بهبود ' خيرات

تيسري عظيم الشان تجويز يه تهي كه مغربي كهات پر مصنوعي تالاب بناكر ان سے بمبئی اور گرد و قراح کی صلعتوں کے استعمال کے لئے بوتی طاقت مہیا کی جائے ، مجویز کرنے والے مسلم ثانا کے انتقال سے جم برس بعد سلم 191ء میں تاتا ھائیدرو الیکالوک سیائی کمپنی قائم ھوئی اور یانچ سال کے عرصے میں یہ بمبئی کے ایک تھائی کارخانوں کو سستی اور بغیر دھوٹیں کی برقی طاقت بهم پهنچانے کے قابل هوگئی - یه کام رور بروز وسعت اختیار کر رها هے أور اس كى تقليد مين هفدوستان مين هائيةرو اليكترك كى أور بهى يوى يوى سكيميس بيدا هوكليس - ان سكيموں كا سرماية كروروں تك پهنچكا هے اور اس کا کٹیر حصہ خود ہندوستان سے حاصل کیا گیا تھا۔ فوالد کمیلی کا سرمایہ 🔭 کروڑ سے زیادہ ہے اور ھائھدرو الهکٹرک کمھنی اور اس کی دو معاون کمپلیوں کا سومایه ۱۴ کروز سے اُوپر ہے - سرمایے اور صفعت کی اس عظیمالشان تنظیم کے ساتھ ھی مزدوروں اور کارکذوں کی بہبود کو ھمیشھ پیش نظر رکھاگیا ھے۔ مزید برآں ٹاتا خاندان خیراتی کاموں سے بھی بیکامہ نہیں رھے - لیکن انھوں نے " اُس بِدَرَتِيب خَيْرات يَر جَو نَلَكُونَ كُو كَيْرًا " بَهُوكُونَ كُو كَهَانًا أَوْرَ بَيْمَارُونَ كُو شفادیتی هے " تعمیری خیرات کو ترجیم دی هے جو بہترین اور مالی دماغ لوگوں کی امداد کرکے انھیں ملک کی خدمت کے قابل بنانی ہے۔ کہا جاسکتا هے که هو کام میں مصض قابلیت پر زور دیئے میں بعض اهم انسانی فرائش کے جهوت جانے کا خدشت هے - نيز بشمار سرماية جند انران كے هاتھ ير جانے ميں یهی خطرے کا امکان ہے خصوصاً ایسی حالت میں جب رہنماٹی کی قابلیت اور

قوت فیر ممالک سے حاصل کرنے کی ضوورت پوتی ہے - لیکن اس قسم کے معاملات میں اخلاقیات ' عقل سلیم ' حب وطن اور تجارتی و صفعتی قابلیت کی ضووریات میں مفاهمت و مطابقت ناممکن نہیں اور انسانی معاملات میں ایمانداری سے اعتدال کے راستے پر چلتے رہنے سے بہترین نتائج برآمد هوتے هیں -

## حكومت كى تعليني پاليسى كى نكى تشريع

اس دور میں تعلیم کے متعلق کئی دلنچسپ امور نظر آتے ھیں۔ حکومت کی نئی پالیسی کا آغاز ملک معطم کی اُس تقریر سے ہوتا ھے جو اُنہوں نے ۹ جنوری سنه ۱۹۱۱ء کو کلکھه یونیورسٹی کے سپاسفامه کے جواب میں کی تھی۔ انہوں نے فرمایا :۔۔

"میری خواهش هے که ملک میں اسکولوں اور کالجوں کا جال بچھ جائے اور ان میں سے وفادار ' دلیر اور کارآمد رعایا پڑھ کر نکلے جو صکعت و حرفت ' زراعت اور زندگی کے دیگر شعبه جات میں ایے پاؤں پر کھڑی ہوئے کے قابل ہو جائے - نیز میں چاھٹا ہوں که علم کی روشنی سے اور اس کے لوارم یعلی خیالات ' آرام و آسائش اور صحت کے بلندتو معیار کی بدولت مهری هلدوسٹانی رعایا کے گھرانے روشن نظر آئیں اور ان کی محقت خوشگوار ہو جائے - مہری یه خواهش تعلیم هی سے پروی هوسکتی هے اور هلدوسٹان کی تعلیمی ترقی کو میرے دل میں هیشه نمایاں جگه حاصل رهیگی " -

اس شاهی تقریر کے بعد حکومت هند کی ۲۱ فروری اور ۲۲ اپریل سنة ۲۱۳ علی تتجویزیس آتی هیں - جن میں تعلیمی حالات پر تبصرہ کرکے ملک معظم کے قائم کردہ اصولوں کی روشنی میں تعلیمی پالیسی کی تشریع کی گئی - اُن قراردادوں میں یہ پروگرام بنایا گیا کہ تعلیم کو ایک معاشرتی قوت کی صووت دبی جائے - تعلیمی امور میں اصول صححت ' جسماتی تربیعت اور طلبا کے چال چائے کو شامل کے پائم کی جائیں اور صححت کے خیال سے اُن کے طبی معاشنے کو قیام گھیں قائم کی جائیں اور صححت کے خیال سے اُن کے طبی معاشنے کو رواج دیا جائے - رواج دیا جائے - اللہ کے میل جول اور باهمی مشورے کو آور زیادہ رواج دیا جائے - مدهجی اور اخائی تعلیم کی اهمیت کو مداخر رکھا جائے - توسیع تعلیم کا مدین دانچسی معاشنے کو میل جول اور باهمی مشورے کو آور زیادہ رواج دیا جائے - مدهجی اور اخائی تعلیم کی اهمیت کو مداخر رکھا جائے - توسیع تعلیم کا

ایک نظام عمل تیار کوا جائے جس میں حکومت ایتدائی تعلیم پر قیافی سے روپید خرج کرے اور ثانوی تعلیم کے معاملے میں فیر سرکاوی کوششوں کی حوصلہ افزائی کرے - قلون ' تجارت اور صلعت و حوقت کی تعلیم پر پہلے سے زیافہ توجہ کی جائے اور یونیورسٹی کے نظام ' افادہ تعلیم اور قصبالعین میں جدید خیالات و اسالیب سے پورے طور پر فائدہ اتهایا جائے اور اس میں نئی اقامتی اور تدریسی یونیورسٹیوں پر تحقیق و تدقیق اور بھرون نصاب لیکھورس کے انتظام پر خاص توجہ کی جائے تاکہ یونیورسٹیاں عام زندگی سے زیادہ قریب ہو جائیں -

# تعلیسی اخراجات میں کثیر اضافه کے باوجود ناکامی کے اسباب

يه نظام عمل واقعي نهايت بلند تها اور اگر كاميابي كا انحصار محفق اخراجات پر هوتا تو اسے عظیم الشان کامیابی حاصل هوتی - سلم 190 ع میں سرکاری سرمایے سے ( مقامی ' صوبتجاتی اور مرکزی سب مل کو ) تعلیم پر ساڑھے تین کروز سے کم روپیہ خرچ موتا تھا۔ ٢٥ سال کے عرصے میں یہ خرچ بومتے بوهتے سنه ۱۹۳۰ع میں ۱۱ کروز سے اُوپر هم گیا ۔ لیکن تعلیمی ترقی کے للے رویقے کے عقوہ اور بھی کئی باتوں کی ضرورت هوتی هے مثلاً اعلیٰ تربیت یافته اساتفة جو انب نصب العين كے شيدائى اور ملك كے تعدن ، روايات اور آئندة أميدون سے كايتاً متفق اور وابسته هوں ' قوم كے مختلف فرقوں ميں باهمى أمداد و اعتماد ، نيز قوم اور حكومت كے درميان جو ملك كے سرماية اور نظام سلطلت پر قابض هوتی ہے اشتراک عمل اور اعتماد کی موجودگی ' تعلیمی سرگرمیوں کی ارد کرد کی تمدنی اور صلعتی زندگی ہے۔ موافقت ' اور ایک ايسي تومى پاليسي جو عوام كي تعلهم كا سلسله بالترتهب يونهورساهون نهز دستکاری اور خرفت کی دستگاهوں کے تعلیمی قصر کی بلند ترین چوٹی کے ساتھ قائم کر دیے - مسلّر مے هیو [1] نے سنه ۱۹۲۹ع میں برطانوی حکومت هند کي تعليبي پاليسي اور هندوستان کي موجوده قومي زندگي اور قومي مسائل ارر اس کے آثرات پر آیک تبصرہ شایع کیا تھا جس میں انہوں نے اس خیال کا اظهار کیا هے که تمدنی شبهات اور بےچیلی نے ایک اهم اور سرگوم قوت کی صورت اختیار کرلی ہے۔ هم میں سے اکثر اس امر پر متنق هونگے که جو

Mr. Mayhew-[1]

أصول مغربی تجربه کی بنا پر بنائے گئے میں انہیں بغیر کسی تغیر و تبدل یا ترمهم کے هندرستان میں رائع کرنے سے کچھ زیادہ فائدہ حاصل نہیں ھو سکتا ۔ ھمارے نظام تعلیم میں عورتوں کے اور گھروں کے اندرونی حالت کو مقاسب اهمیت نهیں دی گئی - فرتاوارانه رقابت میں کمی کے بجائے اضافه هو رها هے ' اور سنه ۱۹۱۹ع کی اصلحات کے ماتصت صهفا تعلیمات کو منتضب شدہ وزرا کے سپرد کر دیلے سے اس رجھان کو کم از کم شمالی هند میں مزید تقویت حاصل هو رهی هے ﴿ سنه ۲۲-۱۹۲۰ع کی تحویک عدم تعاون (نان کو آپریشن ) نے سرکاری تعلیم کو مسترد کو دیا لیکن اس کے بجائد خود کوئی مؤثر قومی نظام پیش نه کها . اس لئے تعلیم کو سخت نقصان پہنچا اور یہ نقصان اس وجم سے اور بھی زیادہ توجم کے قابل ہے کہ سنہ ۱۴-۱۹۱۸ع میں انفلوگڈزا کی رہا میں جس میں پچاس لاکھ آدمیوں کی جان گئی تعداد طلبا کی ترقی پہلے هی رک گئی تھی - ممکن هے که سنه ۳۱-۱۹۳۰ع کی سیاسی بدنظمی سے بھی ایسے ھی مضر نعائم برآمد ھیں - جلگ عظهم ( ۱۹۱۳-۱۹ ) اور اس کے بعد کی مالی مشکلات کے باعث بھی کئی ملید اصلحات كا خيال ترك كرنا يرا هـ - اكرچه هندرستان مين تعليم ير پهلے كى نسبت بہت زیادہ روپیہ خرچ ہو رہا ہے لیکن سنہ ۱۹۲۹ع کی تعلیمی کمیٹی نے جو سر فلب ھارٹوگ [1] کی صدارت میں سائمن کمیشن کی معاون کے طور پر قائم کی گئی تھی اس خیال کا اظہار کیا ہے که بہت سا رویعہ فہر ضروری اور غیر مؤثر طریق پر ضائع هو رها هے - اس امر سے انکار نهیں هو سکتا که کبیتی کی یه نکته چینی انصاف پر مبنی هے -

#### فهر سرکاری کوششیس اور عوام کی تعلیم

لیکن تعلیم کے متعلق هندوستانی رائے عامه میں جو عام بیداری پائی جاتی ہے وہ بہت حوصاء افزا ہے۔ لوکیوں کی تعلیم اُس وقت بھی گری هوئی ہے لیکن یہ امر موجب اطبیقان ہے که دوسکاهوں میں لوکیوں کی تعداله یوہ رهی ہے سے چلادی سنه ۱۹۰۹ع میں مدراس میں لوکیوں کی تعداله چار لاکهه تھی اُور سنه ۱۹۴۹ع میں انیس لاکهه هوئگی م بالغوں کی تعلیم کے متعلق مدراس بنکال اور بسبئی میں ترقی کے آثار نظر آتے میں اگرچه سرکاوی

Sir Philip Hartog-[1]

اعداد وشمار فالباً اصل صورت حالات سے زیادہ خوشکوار میں ۔ واقعالتصورت نے ایک ارر موقع [۱] پر چدد مشکلات کی جانب اشارہ کیا ہے جو بالغین کی تعلیم میں حائل هیں - مسلمانوں کی تعلیمی حالت بھی ترتی کر رهی هے اگرچه یه ترقی اعلیٰ اور فلی شعبه جات میں ( ادنی درجوں کی نسبت ) کم پائی جاتی ہے - عام تعلیم کے معاملے میں ہم ابنے تبصرے کا آغاز مستر گوکھلے کی اس قرارداد سے کرسکتے ہیں جو انہرں نے ۱۸ مارچ سنتہ ۱۹۱۰ع کو وانسرائے کی مجلس مقننه میں پیش کی تھی که " ابتدائی تعلیم کو ملک بھر میں منت اور ارمی قرار دینے کے لئے بنیادی تدابیر شروع کردی جائیں ا اور اس کے متعلق واضع تتجاریز پیش کرنے کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا جائے " - اگرچہ یہ قرار داد نامنظور ہوگئی لیکن انہوں نے ستہ 1911ع میں اسی مقصد کے لئے ایک مسودہ قانون پیش کر دیا۔ مگر اس میں بھی کامیابی نه هوئي - ان کي زندگي ميس الرمي تعليم کا آعاز بهي نه هوسکا - ليکن ان کي تتحریک قائم رهی اور مختلف مربجات میں سنه ۱۹۱۸ع اور سنه ۱۹۲۰ع کے فومهان ایسے قوانهن بنائے کئے جن کی روسے حکام متعلقه کو منتشب علاقوں میں الزمی تعلیم کا تجربہ کرنے کا اختیار دیا گیا ۔ ان قوانین سے بہت کم معید اور بڑے نتائیج ہرآمد ہوئے جس دی وجه کچهه تو اقتصادی مشكلات تهیں اور کچھہ تحریک عدم تعاون ۔ ان کے عقوۃ ایک تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ لازمی تعلیم کا خیال ابھی اهل هند کے دلوں میں پورے طور پر جاگزیں نہیں ہوا تھا۔ اور اس قسم کے مقامی اور اختیاری قوانین ایک قومی پالیسی کا بدلہ نہیں هوسکتے - درسگاهوں کی اور طلبا کی تعداد میں مسلسل اضافتہ هوتا رها هے اگرچه ادنی تریس ابتدائی درجوں سے آئے بوهنے والوں کی تعداد بہت کم ہے اور ایسے بچوں کی نسبتاً بہت کثرت ہے جو ابتدائی درجوں کے بعد تعلیم کا سلسلہ چھور دیائے میں اور سب کچھہ بھول بھال کو پھر آن پڑھ ولا جاتے میں [۲] ۔

<sup>[</sup>۱]-ديكهو وزلق ايسوسي ايشن فاوالقالف ايتجوئيشن بليتين نبير ٢٧ بايت ماة نووني

ابت ماة دسيهر (١٥ الله " تانتنينتهه سينچري " Nineteenth Century بابت ماة دسيهر الله ١٩٣٨ عني رادّم العرزت ال

#### نثى يونيورسايان

پونھورستیوں کے معاملے میں نرقی کی رفتار بہت تیز بلکہ قریباً انقلاب انکیز رهی هے - هم بانچ یونیورستیوں کا ذکر پہلے کرچکے هیں جو سنه ۱۸۵۷ع سے سنه ۱۹۱۹ع تک ۵۹ سال کے عرصے میں قائم هوئیں -سنه ۱۹۱۱ع سے سنه ۱۹۲۹ع تک تیره سال کی مدت میں تیره نئی یونیورستیاں بن گئی ھیں جن سے کل تعداد ۱۸ لک پہنچ گئی ھے ۔ ان کی بدولت نئے تعمیری انداز ' کام کے نئے ڈھلگ اور تعلیم و تعلم کے نئے طریقے پیدا ہوگئے هیں - بنارس هندو یونهورستی (۱۹۱۹) اور علیگذه مسلم یونیورستی ( • ۱۹ ۱۰) صریحاً جماعتی اور مذهبی یونیورستیان هیس بلکه انهین فرقهوارانه یونیورستهان کهفا شاید ریاده درست هوکا دهونکه انهون نے مذهبی معلمون کی تربیت اور مذهبی خهالات و احساسات کے جدید اسالهب کی ترقی کے لیّے کوئی باقاعده کام نهیں کیا - میسور یونهورسٹی ( ۱۹۱۱) اور عثمانه، یونهورسٹی حهدرآباد دکن ( ۱۹۱۹) هندرستان کی در بوی سلطنتس مهن بروئے قانون قائم شدة يونهورساتهان هين - أول الذكر هندو تمدن كا أور ثاني الذكر مسلم تمدن کا مرکز ھے ۔ عثمانیہ یوربوررسٹی میں فریعۂ تعلیم ایک دیسی زبان یعنی أردو ہے۔ لیکن دوسری یونیورسٹیوں نے اُن صورتوں میں بھی جہاں منعلف دیسی زبانوں کی حوصله افزائی اور امداد کی جاتی ہے انگریزی ہی کو فریعة تعلیم بدا رکھا۔ یہ امر غور طلب ہے کہ اس صورت میں جب مختلف مقامات پر ایک درجن سے زیادہ دیسی زبانین امتیاز و اهمیت کی طالب ھوں کی دیسی زبانوں کی یونیورسٹیوں کا قیام ھلدوستان کے ایک واحد قوم بلنے کی راہ میں کس قدر حائل ہوا ۔ اگر ہندوستان.بہر میں کوئی ایک دیسی زبان ( مثلاً هندرستانی جس کا قومی ضروریات کے لتعاظ سے ایک خاص معیار بنا لیا گیا هو ) منظور کر لی جائے تو یه صورت حال بدل سکتی ہے۔ ليكن يه بات موجوده زمانه ميل نهيل هوسكتي- پتنه ( ۱۹۱۷ ) اور تهاكه (۱۲۰ ) إقامتي اور تدريسي قسم كي يونيورستيال هيل ' اور ان كي هيلت تركهبي اس دائرہ خیالات کا نتیجہ ہے جو سر مائیکل سیدلر [۱] کے کلکتہ یونیورسٹی کمیشن سنه ۱۹۱۷ع سے تعلق رکھتا ہے جس نے اپنی ریبرت سنه ۱۹۱۹ع میں پیش کی

Sir Michael Sadler-[1]

تھی۔ یہ کمیشن شامی طور پر کلکاته یونیورسائی کی اصلاح کی غرض سے مقرر کھا کیا تیا اور اس نے کلکته یونیورسٹی کے پرانے دائرا عمل میں سے ایک حصه نکال کر دهاکه میں ایک نئی قسم کی یونیورستی کا دهانچه تیار کیا أور آثندة اسى قسم كي يونيورستيان قائم كرنے كا مشورة ديا - اس نقى قسم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے کل شعبہ جات ایک ھی مقام پر مجتمع هرس اور تعلیم و تدریس کا کام منفتلف کالصوں کے بحیائے خود یونیورسائی کے هاتهه میں هو - کبیشن نے یه سفارش بھی کی تھی که اندرمیدیت کالیم اور ان کے ساتھ علیصدہ انقرمیڈیت ہورڈ بغائے جائیں - لیکن ان سفارشات ير كلكته يونيورستي كي بهنسبت ديكر يونيورستيون مين زياده عمل كيا گیا۔ تاهم بارہ سال کے تحجربے نے اس اس کی تائید نہوں کی که یه سفارشات راتعی هدوستان کے حالت کے موافق تھیں۔ کلکته یونیورستی سر آسوتوه مکرجی کی زبردست رهندائی میں آبے طریق پسر بدستور ترقی کرتی رهی ۔ اس نے اپنی سرگرمیوں کے بعض پہلوؤں کی بدولت ایک ایسا مرتبه حاصل کرلیا هے جو هندرستان بهر میں کسی اور یونهورستی کو حاصل نہیں ۔ مثلاً ذکری کے بعد کی تعلیم کے میغے کو لوقی دبی کلی -تعلیم کے نامے شعبہجات جاری کانے کلیے ، سلسکرت اور اسلامی تعدن کی تعلیم کے لئے نکی اسامهاں قائم کی گلهی ۔ دیسی زبانیں اور تعدنی مضامهن کی حوصله افزائی کی گلی اور پرانے کلکته ریویو کو حاصل کرکے یونیووستی کا رساله بنا لیا گیا - تعاکه یونهورسای کی طرح مقامی یونهورسایان رنگون (۱۹۲۰) - لکهنو (۱۹۲۰) - دهلی (۱۹۲۱) اور ناکهور (۱۹۲۳) میں قائم کی گئیں اور اس طرح صوبجاتی اور مقامی روایات کی اهمیت کا اعتراف کیا گیا -آئرہ یونیورسٹی (۱۹۲۷) اس فرض سے قائم کی گئی که اله آباد کی پرانی یونیورساتی کو دور دراز عالق کے انتظامی بار سے نتجات مل جائے ۔ اندھرا يونيورسالي سنة ١٩٢٧ع مهن بيزوادة مهن قائم هوئي - اس كا مقصد صَريحاً تلوکو تبدن کی نشو و نیا ھے - درارزی تبدن کی قرصری شاخوں (تامل اور ملهالم) کی اشاعت اور ترقی ' سب سے نگی یونیورسٹی یعلی انامائے یونیورسٹی کے پیش نظر ہے جس نے سله 1919ع میں کلم شروع کیآ۔ یہ يونيورستي "چهدامبرم ( متصل پورتونودو - ضلع جنوبي اركات ) ميس واقع هـ جو شير مت كا بهت برا مركز هـ - اس مين قانوني تعليم كا انقطام نهين كيا

جائد کا اور یہ انگریز معلمین اور انگریزی اثر کا بڑی خوشی سے خهرمقدم کریکی - جو یونهورسٹیاں قانوں سے قائم کی گئی هیں اُن میں اُس یونهورسٹی کو یہ امتیار حاصل ہے کہ اس کا قیام ایک واحد فیاض راجا سر ایس - آر - ایم اسلانے چیقیار کی همت اور اولوالعزمی کا نتیجہ ہے اور یہ ان هی کے نام سے موسوم ہے - راجا صاحب نے رقف فند کا اجرا بیس لائه، روپیہ سے کیا تیا اور اسی قدر روپیہ حکومت نے دے دیا - ان واقعات سے ظاعر ہوتا ہے کہ آج کل یونهورسٹی اسی قدر روپیہ سے مختلف طریقوں پر کام کر رهی هیں - اور انٹر یونهورسٹی یونهورسٹی بیرت حو سنہ ۱۹۹۱ع میں ان کی باهمی مشاورت کو ترقی دیاہے کی فوض سے بررت حو سنہ ۱۹۹۱ع میں ان کی باهمی مشاورت کو ترقی دیاہے کی فوض سے نظام کیا گیا تھا هماری اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں ایک اهم اور ضروری درض انجام دے کا۔

### تعلیم اور تحقیق و تدقیق کے دیگر ادارات

ان سرکاری طور پر منظرر شده یوبهورستیس کے عالوہ بعض دیگر ادارات بھی موجود ھیں جو یوبهورستیس کہاتے ھیں لیکن ان کے نصاب ھائے تعلیم ' طریق کار اور خیالات منطور شدہ ادارات سے مشابہت بہیں رکھتے ۔ '' قومی '' یونیورستیس کے ضمن میں دو ادارات کا ذکر کیا جاسکتا ہے جن میں سے ایک ۔ 'ک تو عدم تعاون کے دنوں میں منظور شدہ یونیورستی کے مقابلے میں علیکدہ میں آئائم کیا گیا تھا آور آب دھلی میں ملتھل ھرکھا ہے ۔ دوسری یونیورستی احددآباد میں مہاتما کادھی کے زیر سرپرستی کام کر رھی ہے ۔ پروفیسر کروے[ا] کی درسگاہ واقع پونا (جو مستورات ھند کی یونیورستی کہائتی ہے) سرکاری منظوری کی خواھاں ہے لیکن آبھی حکومت کے ادارات وہ میں جن کو تصقیق منظوری کی درسگاہ [۲] کہا جاتا ہے ۔ ان میں سے بیشتر غیر سرکاری اوتات کی بیدولت قائم ھوئے ھیں لیکن حکومت کی طرف سے ان کو امداد ملتی ہے ۔ ان میں فدون کے متعلق اعلی پایے کی عملی تحقیق و تدنیق کا کام ھو رھا ہے ۔ ان میں شدم کے ادارات میں سے بعض کا حکومت سے براہ راست تعلق ہے جن میں میں قسم کے ادارات میں سے بعض کا حکومت سے براہ راست تعلق ہے جن میں اس قسم کے ادارات میں سے بعض کا حکومت سے براہ راست تعلق ہے جن میں سے مقدرجہ فیل قابل ذکر ھیں : (1) پوسا کا زراعتی انستیالیوت جسے اب

Professor Karve-[1]

Research Institute-[r]

عالم کھر شہرت حاصل ہوکئی ہے ۔ (۱) جلکات کے متعلق تصنیق و تدنیع کا انستيليوت واقع تهره دون جس ميس التصاديات ، جلكات كي سائلس ، کھسٹری ' علم نبانات اور کیجے مکوروں کی سائلس کے شعبعجات شامل ھیں۔ (٣) طبی تصقیقات کے لئے اندین ریسرچ قلق ایسوسی ایشن اور (٣) مویشیس کی پرداخت اور تیری کے متعلق امپیریل انسٹیٹیوت واقع بنکلور - ان سے زیادہ آزاد ادارات کے ضمن میں هم چار ادارات کا ذکر کرسکتے هیں یعلی (۱) بنگلور كا انسليليوت أف سائنس - (٢) سر جكديش چندر بوس كا ريسرچ انسليليوري واقع کلکته - ان دونوں میں عام طبیعیات کے متعلق تحقیق و تدقیق هوتی هـ - (٣) بهنداركر انستيديوت پول اور (٣) دارالمصننين اعظم كده - يه دونول على الترتیب هندوستانی اور اسلامی معاملات کے متعلق مشرقی تصفیق و تدنیق میں مصروف میں - ان کے علاوہ دھلی کے طبیع اور آیورویدک کالج اور ريسرچ انستيتيوت كا ذكر بهى ضرورى هے جو چند سال هوئے حاذق الملك حكيم اجمل خان مرحوم (متوفی ۱۹۲۸) کی تصریک پر قائم هوا تها - یهان جدید اصولیں کے مطابق تصفیق و تدقیق کے ذریعے سے همارے قدیم طبی نظام کو بہترین جدید معلومات کی سطح پر لانے کا کام هو رہا ہے - طبی تعلیم کی نگرانی ع لئے مجوزہ آل اندیا کونسل هندوستان کی طبی سندات کو منظور کرنے سے برطانیه عظمی کی جلرل میڈیکل کونسل کے انکار (۱۹۳۰) کا نہایت موزوں جواب هے - مستقبل میں غالباً هندوستان کی اعلی قانونی تعلیم کو یہی اسی طرح لندن کی قانوتی درسکاهوں کی محکومی سے آزاد کرنا سکن هوجائیکا -

# ممتاز سائلسدال اور ماهرین ریاضی

گزشته چند سال میں هندوستان نے موجودہ سائنس کی تعلیم اور سائنس کے اصواوں کے مطابق نئی تحقیق و تدقیق کے معاملے میں نمایاں ترقی کی ہے۔ سر جگدیش چندر بوس (پیدائش سند ۱۸۵۷ع) نے پودوں میں برقی تاثر کے مطابعے اور نباتات و حیوانات کی زندگی کے باهمی وشته کے متعلق ایم عجیب اور حیرتناک خیالات کے باعث عالمگیر شہرت حاصل کرلی مقعلق ایم عندوستانی تھے جنہیں انگلستان کی وائل سوسائٹی کا فیلو مقعصب کیا گیا۔ کلکته کلیم آف سائنس کے سیلیر پروفیسو سر پربھا چندر وائے مقعصب کیا گیا۔ کلکته کلیم آف سائنس کے سیلیر پروفیسو سر پربھا چندر وائے میدائش سند ۱۹۴۱ع) نه صرف مشہور و معروف کیمسٹری دان هیں

یاکه آن کی عام تدنی مهارت بهی بهت وسیع هے - کلکته یونیورستی کے پرونیسر سی - وی - راض (پیدائش مدراس سله ۱۹۸۸ع) کو سله ۱۹۳۰ع میں علم طبیعات کا نوبل پرائز ملا هے جس کا باعث انتشار نور (روشنی کے پهیلنے) کے متعلق آن کی تحقیقات اور اُس اصول کی دریافت هے ' جسے ان کے نام پر '' رامن تاثر '' کہا جاتا هے - اب هندوستان میں هر سال سائنس کانگرس منعقد هوتی هے چنانچه پرونیسر رامن اس کے اُجلس منعقدہ سنه ۱۹۲۸ع کے صدر منتخب کئے گئے تھے - ریافی کا ایک عالی پایه ماهر جنوبی هند میں پیدا هوا - یہ سری بواس رامانوجن ( ۱۸۸۷ – ۱۹۲۱) تھے - صرف ۳۳ سال کی عمر میں ہوتت موت سے ایک ایسی هستی اُنهه کئی جس کا مستقبل بہت شاندار نظر آتا تھا -

#### مصوری کے نئے اسلوب

فنون لطیفه میں بھی نئی زندگی کا ظہور نظر آتا ہے - معل مصروب کے قدیم اسالیب نیز وہ انداز جنہیں راجیوت اور کانگرہ اسالیب کا نام دیا گیا ہے۔ صفحہ هستنی سے متنے ہوئے معلوم ہوتے تھے - اور اُنیسویں صدی کی کوششہوں یست درجه کے زیادہ تر تقلیدی کام تک متحدود رهیں - لیکن بیسویس صدیق کے اوائل میں دو بھائیوں اہلندرو ناتھہ اور گوگللدرو ناتھہ ٹیکور نے نامے پر تنخیل فقطه هائم نظر سے هندوستانی روایات دو باره زنده کونے پر توجه کی -مستر ای - بی هیول [ ؛ ] کو ( جو ان دنوں کلکته کے سکول آف آرے کے پرنسیل تھے ) ان نقطه هائے نظر سے کلی همدردی تھی ' انہوں نے ایلی تحصربیوں سے مشرقی فنون لطیفت کے اس نگے اسلوب کی حوصلہ افزائی کی - نقاشی اور رنگ آمیزی کے متعلق ان کے کام میں کسی قدر جاپائی اثر نظر آتا ہے - لیکن موضوع تصویر کے متعلق ان کا تنظیل هلاوستانی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے اور ان کے مو قلم کے نقائم میں بہت کچھ جدت اور تاثیر ہوتی ہے ان کے اسلوب سے لکھلو ' لاھور اور جلوبی هند بھی مقائر هو رہے هیں - اس تصریک کے دیکر معار افراد میں ملدرجہ ذیل نام قابل ذکر میں:--کلکتم کے تیری مصور نقد الل جوس است كمار هالدار اور سريقدر ناتهه گفكولي ويتقه كه ایشوری پرشاد - قصور (پنجاب) کے عنایت الله اور مهسور کے وینکتایا -

E. B. Havell-[1]

مغل أسلوب كے ایک روحانی جائشهن عبدالرحمان چفتائی هیں جن كی تصاویر متعلقه دیوان عالب میں رومانیت كا جوهی اور قداست كی مقالت دونوں چیزیں یائی جاتی هیں - فلون لطیفه كے نقاد تاكثر جیمز كونس [1] نے ان تصاریر كا پر جوش خیر مقدم كیا هے اور شاعر اقبال نے چفتائی كے فن كو اختراع سے بهرا هوا قرار دیا هے جو زندگی اور فطرت كے حقائق سے آئے فكل جاتا هے اور بعض اوقات ان سے بہنیاز بچی هوجانا هے - بمبئی كی جانب مستر رحمان سیموئل اس سے مختلف طریقه پر كام كر رهے هیں - انہوں لے كائيكواز بوده كی سرپرستی میں شبیه علاوی اور دیواروں كی آرائش دونوں كے متعلق قابل تعریف كام كیا هے نان كے موقام سے مهاراجه بوده كی شبیه كام كیا هے نان كے موقام سے مهاراجه بوده كی شبیه بیمئی اسلوب فلون نے مستر كايدستوں سالومن [1] كے مانتحت دیواری تصاویر اور بیمئی اسلوب فلون نے مستر كايدستوں سالومن [1] كے مانتحت دیواری تصاویر اور بیمئی اسلوب فلون نے مستر كايدستوں سالومن [1] كے مانتحت دیواری تصاویر اور بیمئی اسر عام سائص اور عام سائص هوتی رعیں - اكرچه ان كا معیار با اعتبار اوسط كی خاص اور عام سائص هوتی رعیں - اكرچه ان كا معیار با اعتبار اوسط كی جبائ میں دفون تصویر كے متعلق دلچسپی پیدا هو رهی هے -

#### فن تعمیر میں تسلی بخمل ترقی نہیں ہوئی

فی تعمیر میں هدوستانی مذاق اور جوهر کی نشو و سا کے اعتبار سے
تسلی بیشس ترقی نہیں ہوئی۔ گزشتہ نصف صدبی میں هدوستانی ریاستوں میں
کئی قابل ذکر محل اور بوطانوی هاد میں متعدد سرکاوی عمارتیں وجود
میں آئی ہیں ' اور اگرچہ قدیم محکمہ تعمیرات عامہ کی بارکوں کا طرز تعمیر
هیشہ کے لئے متروک ہوچکا ہے لیکن ابھی تک ہم نے من تعمیر کا کوئی واضح
معیار اور اصول نہیں بنایا - موجودہ صدبی میں فن تعمیر کے متعلق تھن
برے مواقع پیدا ہوئے۔ (1) وکتوریا میسوریل کلکتہ کی تیاری میں - (۲) نئی
دھلی کی سرکاری عمارتوں کی تعمیر میں اور (۳) متجالس وضع توانین کے
دھلی کی سرکاری عمارتوں کی تعمیر میں اور (۳) مجالس وضع توانین کے
تعمیر ہوئے ہیں - بد قسمتی ہے ان تینوں صورتوں میں ہندوستانی تعمیر

James Cousins-[1]

Mr. Gladstone Solomon -[\*]

ل، قابلیت و هفر کو بیت محدود موقع دیا کیا - وکلوریا مهموریل کا انتقام ماه دسمهر سلم ۱۹۴۱ع میں دوا تھا۔ اس کی بنارے بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے باتی لارڈ کرزن کے الفاظ میں یہ " اٹلی کے دور جدید یعلی دور ریئے سانس [1] کے طرز پر ہے جس میں کچھہ مشرقی نتوھ بھی پائے جاتے هیں " [۲] تیار کی گئی ہے - نئی دھلی اور بیشتر صربوں کی مجالس مقلقه کے ایوانوں کے متعلق بھی اس قسم کے الفاظ استعمال کرسکتے ھیں -للدن کے اندیا ہوس ( افتعام سنہ ۱۹۳۰ع ) کا خاکہ بھی نگی دھلی کے ایک برطانوی ماهر تعمیر نے تیار کیا تھا اس عمارت کو اندرونی نقص و ناار کے سوا مشرقی فن تعمیر سے کسی لگاؤ کا دعوی تک نہیں ہے - دیواروں کے ہاہر جو لوح نما آرائشی نقص بنے هوئے هیں ان میں اس قدر مختلف عناصر يكتجا هين كه ان كا اجتماع مضحكه خير نهين توكم از كم يهجور تهونس تھانس فرور ہے - مستر ای- بی - ھیول کے خیال کے مطابق ھندوستان میں فن تعمیر کی قابلیت کافی حد یک مهجود هے - هندوستانی فنون اور قابلیت کے هر بہی خواہ کو اس امر کا افسوس هوگا که هندوستان کا کروروں روپیه خرج کرتے وقت اس رقم خطیر کو هندوستانی روایات کو دو بارہ زندہ کرنے بلکه کوئی نئی شاندار روایت قائم کرنے کے لئے بھی استعمال نہیں کیاگیا - مغل بادشاهر نے فن تعمیر کا ایک شاندار طرز اور اسلوب قائم کر دیا تھا - هندوستان کی انگریزی حکومت نن تعمیر کے کسی مرکزی طریق عمل یا نصب العین کے بغیر کام کر رہی ہے اور " اٹلی کے دور ریئے سانس کے طرز سے جس میں کچھھ مشرقی نقوش بهی پائے جاتے هیں " دل بہلانے پر صابر و شاکر ھے -

#### ادبي رجحانات

ادب کے مستعلق مسلدرجہ ذیل امور نمایاں نظر آتے ھیں: (۱)

ہنگالی نے سر راہندر نانہہ آیکرر کی طباعی کی برکت سے عالمگیر ادب

کا مرتبہ حاصل کر لیا ہے - (۲) بنگائی ڈراما بدسٹور بنگائی تمدن کے

صربتجاتی شعبے کی حیثیت میں ترتی کر رہا ہے اگرچہ ( ٹیکرر سے قطع نظر )

ایسے کوئی ہندرستان میں عالمگیر اثر حاصل نہیں ہوا - (۴)(ہندرستانی

Kenaissance - [1]

<sup>[7]</sup> ـــيرڤش كورتينت أن القيا ؛ مصلعة ؛ لارة كورن ؛ مطيومة للنس سلة 1970 ع جلد ( \* \* ) مقصد ۱۷۷ -

زبان کانگریس کی تازه کارروائیوں میں سب سے زیادہ مستعمل ہوئے کے باعث ورز بروز تمام هلدوستان کی جانب بڑھ رھی ہے ۔ (۳) اُردو نثر نے بہت وسعی حاصل کولی ہے اور اُردو شاعری روز بروز قومی موضوعا ۔ کی جانب مائل ہو رھی ہے کر (۵) دیگر دیسی ربانوں نے اگرچہ بہت ترتی اور طاقت حاصل کولی ہے لیکن یہ هندوستان بھر کے تمدن کی نمائندگی کا دھوی نہیں کو سکتیں ۔ اُور (۴) انگریری زبان کو هندوستان بھر کے مؤثر تریں اور مخترع خیالات کی زبان کی حیثیت میں آب تک علیہ حاصل ہے ۔ عالیا مغربی ممالک کے نودیک رابندر بانی تیگرر اور مسز سروجئی نیڈر کی انگریزی بطبوں کو هندوستانی رابندر بانی تیگرر اور مسز سروجئی نیڈر کی انگریزی بطبوں کو هندوستان کے اور کسی ادب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے ۔

### تيكور و بلكالي قراما و ندرالاسلام

قاکار رابندر ناته قیکرر (پیدائش سله ۱۸۹۱ع ) کے متعلق اس قدر لکھا جاچکا ہے اور ان کی تصنیفات انگریزی میں اور کسی حدثک اردو میں اس قدر آسانی سے دستیاب هوسکتی هیں که یہاں ان کے اثر پر عام تبصرہ کانی ہوگا۔ آج کل کے ہندوستانی تبدن میں ان کی شخصیت کو بہت تمایاں اهمیت حاصل ہے - ان کے مذهبی گیتوں کا اندار قدوتی طور پر هندوانه ھے الیکن آن گیٹوں نے شاعرانہ متعاسن اور عارفانہ رموز عالمگیر حیثیت رکھتے ھیں - اررسی کے متعلق ان کا قصیدہ دراصل حسن کی دیری کا قصیدہ ہے جس مهن " الثاني حسن کي ملکه " نيکن " سلکدل اور يے پروا اُورسي " اله نقص قدم پر آنسوؤں کی کاشت کرنی جانی ہے - ان کے انگریزی مضامین أور ليكچر أن كے فلسفة زندگى أور خيالات كى فهايت عمدة تفسير هيں -اکرچه هندوستان کی تاریخ کے متعلق ان کے خیال میں هندوستانی تمدن کی تعمیر میں مسلمانوں اور انگویووں کے حصے کو دخل حاصل نہیں لیکن وهوا بهارتي ( عالمكير يرنيورسالي ) كي سكيم مين اس كا اعتراف موجود ۾ -اس سکیم میں تبدن کے فئی پہلو پر بھی زرر دیا گیا ہے جس کی اشد ضربوت لهى - أن كا تراما اس قدر لطيف ، رمو آميز اور شاعرانه ہے كه اس سے عام ستیم کوئی فائدہ نہیں آٹھا سکتا۔ بیسریی صدی میں بنکالی ستیم کا عملی قواما نکار هونے کا فخر دولچندر لال وائے (سنه ۱۸۹۰–۱۹۱۳) کو حاصل ہے۔ انہوں نے تواما نکاری سفہ ۱۸۹۵ع میں شروع کی لیکن ان کی ادبی فتوحات کا آفاز اُس وقت سے هوتا ہے جب انہوں نے قومیت اور سودیشی کے موضوعات پر لکھنا شروع کیا ۔ " رانا پرتاپ " "نووجہاں" اور "میواڑ تین " ایسے ناتکوں میں انہوں نے بنکالی ' مغل اور راجیوت تاریخ کی اور "چلدر گیت " میں موریا تاریخ کی تصویر پیش کی ہے۔ لیکن ان کے تاریخی واقعات عجیب و فریب ہیں اور انہیں تاریخ کے بجائے رومانس (داستان حسن و عشق ) کہنا زیادہ صحیم ہوگا ۔ ان کی دلچسپی کا زیادہ تو رجعان جذبات کی چہان بین کی جانب ہے ۔ اپنے آخری قراما " پراپارے " رجعان جذبات کی چہان بین کی جانب ہے ۔ اپنے آخری قراما " پراپارے " مسائل کا تجزیہ کیا ہے ۔ بنگالی زبان کے ایک مسلمان قومی مصنف مولوی نذرالاسلام ہیں جن کے نتائج طبع بہت دلغریب ہوتے ہیں ۔ ان کی نظم مولوی نذرالاسلام ہیں جن کے نتائج طبع بہت دلغریب ہوتے ہیں ۔ ان کی نظم مولوی نذرالاسلام ہیں جن کے نتائج طبع بہت دلغریب ہوتے ہیں ۔ ان کی نظم مولوی نذرالاسلام ہیں جن کے نتائج طبع بہت دلغریب ہوتے ہیں ۔ ان کی نظم مولوی نذرالاسلام ہیں جن کے نتائج طبع بہت دلغریب ہوتے ہیں ۔ ان کی نظم مولوی نذرالاسلام ہیں جن کے نتائج طبع بہت دلغریب ہوتے ہیں ۔ ان کی نظم مولوی نذرالاسلام ہیں جن کے نتائج طبع بہت دلغریب ہوتے ہیں ۔ ان کی نظم مولوی نذرالاسلام ہیں جن کے نتائج طبع بہت دلغریب ہوتے ہیں ۔ ان کی نظم مولوی نذرالاسلام ہیں جن کے نتائج طبع بہت دلغریب ہوتے ہیں ۔ ان کی نظم مولوی نذرالاسلام ہیں جن کے نتائج طبع بہت دلغریب ہوتے ہیں ۔ ان کی نظم مولوی نذرالاسلام ہیں جن کے نتائج طبع بہت دلویہ ۔

#### اردو ادب: ناول اور شاعری ، سر محمد اقبال

(اودو ادب میں جامع اور لچکدار نثر کی حیرت انکیز ترقی جسکی مثالیں ادبی رسائل اور جدید تاولی میں نظر آنی هیں واقعی قابل توجه هے۔ جدید ناول نریسی میں شرر کی نقل اور پیروی هو رهی هے - لیکن یه پیروی دوردراز مقامات کے تاریخی موضوعات پر لکھلے میں نہیں بلکه کردار نگاری شعقایتی نریسی اور برجسته داستان گوئی میں کی جائی هے - اس معاملے میں جاسوسی ناولوں کے رواج سے (جو هفدوستان میں مقربی ممالک سے آیا هے) ناول نویسوں کو بہت امداد ملی هے - لیکن اس امر سے انکار نہیں هوسکتا ناول نویسوں کو بہت امداد ملی هے - لیکن اس امر سے انکار نہیں هوسکتا ناول نویسوں کو بہت امداد ملی هے - لیکن اس امر سے انکار نہیں هوسکتا ناولی انقالات سے بردے طور پر رهائی نصیب نہیں هوگی - پے شمار کثیرالشاهت ناولوں کے ضمین میں هم پریم چلد کے "جوگان هستی" اور ظفر عمر کی نیلی چہتری " اور " لال کهترو" کا نام لے سکتے هیں - اودو شاعری ایٹی قدیمی قیاس آوائی اور خالی خولی پرواز تخیل کو چھوڑ کر سیاسی اور فلسفیانه موضوعات کی جانب مائل هو رهی هے - سیاسی میلان کی مثالیں فلسفیانه موضوعات کی جانب مائل هو رهی هے - سیاسی میلان کی مثالیں خصرت موهانی (پیدائش سنه ۱۸۷۵ع) اور فلسفیانه رجحان کا نمونک

البال (پهدائه ۱۸۷۱ع) کی شاعری میں نظر آتا ہے - سر متحدد البال نے بھی ابتدا میں حب وطن کے موضوعات پر کچھ اردو نطبیاں لکھی نهیں - اور ان کی بعض نظبیل مثلاً "هندوستان هماراً " اور " نیا شواله " بطور تومی گیتوں کے بہت مقبول ہوئیں - لیکن انہوں نے زیادہ تہوس کام فارسی زبان میں کیا ہے - ان کی چار تصانیف " اسرار خودی " - " رموز بےخودی " - " پیام مشرق " - اور " زبور عجم " اسلامی فلسفے کے ایک واضع نظام نے ذکو میں هیں جس کا عکس ان کی سیاسی تقریروں میں بھی نظر آتا ہے - مختصراً ان کا کام ' ملک کے دو رویوں کے خالب اظہار نموت ہے - (1) اهل مشرق کا تبان اور غفلت و جمود کی طرف جو رجحان ہے اور (۲) اخلاتی قوت کی حیثیت میں مغربی تبذیب کی اهمیت کا اعتراف - ان کا پیغام جوش مذمت کے متعلق ان کے خیالات کی دعوت کرتا ہے - مغربی تبذیب کی مذمت کے متعلق کوئی شہہ نہیں ہوسکتا - افسوس صرف اس کا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی اہم تصانیف اردو کو چھوڑ کر فارسی میں لکھیں -)

#### اردو تراما: أفاحشر كاشكوه

(اودو ستیم کی حالت کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اسے ابھی تک بدلالی اور موهٹی سٹیم کے مانند کوئی مناسب فضا یا مرکز نصیب نہیں ہوا ۔ ہور سٹیم نجارتی نقطۂ نظر کی جانب مائل ہو جایا کرتا ہے ۔ اور جب تگ اُس رجتحان کا مقابلہ کرنے کے لئے زبردست تمدنی حالت موجود تہ ہوں سٹیم کی شہرت روز بروز کم ہوتی جاتی ہے اُر اودو سٹیم کی تجارتی یاگ پارسی سرمایہداروں کے هاتی میں ہے تجارتی اعتبار سے یہ لوگ بہت سمجهدار میں 'اور مرحوم مسٹر کھٹاؤ ایسے اصحاب نے سٹیم کے سامان اور مشئری میں اصلاح و ترمیم کرنے پر فضر بھی گیا ہے ۔ لیکن (انہیں اودو کی ادبی میں اصلاحیت سے کوئی دلچسپی نہیں )۔ اگر انہیں کوئی قابل اور طباع (مصلف مئر بھی جائے تو تجارتی کامیابی کی ضروریات اسے ایک قلمی مزدور بنا مئر بھی جائے تو تجارتی کامیابی کی ضروریات اسے ایک قلمی مزدور بنا دیتی ہیں جسے ایک مقرق مالکان کمینی کے حتی میں محفوظ ہوتے ہیں) اور وہ

صرف سرمایتداور کی فرمائش پر لکھتا ہے ﴿ اس کی اس قدر حیثیت نیس هوتی که خود کوئی ناتک سلیج پر لائے یا اسے چھھوا کر تعلیم یافتہ ناقلوین کی سرپرستی حاصل کرلے - اور اس کے جلنے هیں ان کے متعلق ( بعض اوقات مسخ شدہ صورت میں ) پیش گئے جاتے هیں ان کے متعلق کسی قسم کا حق حاصل نہیں ہوتا - مشہور تراما نگار آفا حشر کے ایک خط میں جس جن کے ناتیکوں کا آج کل اردو سلیج پر بہت رواج ہے اس صورت حالات کا بالکل دوست نتشہ کھینچا گیا ہے - وہ ٹکھتے هیں '' مالکان کمپنی کی فرمائش ' پسند ' اور تاجرانہ نقطا نگاہ کو مدار عمل قرار دے کر ان کی معین کردہ مدت کے اددر کسی تصنیف کی تکمیل میں سرگرم کار ہونا معین کردہ مدت کے اددر کسی تصنیف کی تکمیل میں سرگرم کار ہونا کی مشغلا تصنیف نہیں ' علی تذاہی ' اور قلمی مزدوری ہے - مشغلا تصنیف نہیں ' علمی تذاہل ' ذهنی غلامی ' اور قلمی مزدوری ہے - کیکن حریت فکر و ضمیر کے خلاب ضورتا اس مزدورانہ زندگی کی پذیرائی گرنی ہوتی ہے'' [1] -

## ستيم كيسے آزاد هوسكتا سے

بنگالی ستیج نے اهل قلم ' اهل ذوق اور اهل قروت کے ساتھ مل کو گلم کرنے کی وجه سے آرادی حاصل کی ہے اور اردو ستیج کے امراض کا علاج بھی اسی نسخے سے هو سکتا ہے ۔ اردو قراما کی دنیا مهرتم کمینی کے علی اطہو آیسے ایکھروں سے محصوم نہیں رهی جن کے چلن اور مہارت فن کی بدولت پیلک کی نظروں میں ان کے پیشے کی وقعت ہوہ رهی تھی ۔ آج کل اردو زبان کے ادبی وسائل میں قراما پر روز افزوں توجه هو رهی ہے جس سے قراما کا مستقبل امید افزا نظر آتا ہے ۔ لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ بولنے والے فلموں کا سخت مقابلہ هددوستان میں بھی دوسرے ملکوں کی طرح ستیج فلموں کی طرح ستیج کی ترقی کے لئے مغر ثابت ہوگا ۔

#### عہد ماضی کا سبق اور مستقبل کے لگے روشنی

(برطانوی هند کی تمدنی ترقی پر اس سرسری تبصرہے کے دوران میں همیں اپنی تمدنی ذهلیت اور ذوق کے کئی پہلوؤں کی جھلک نظر آتی ہے۔ ابتدا میں مایوسی نظر آتی تھی ۔ پہر تقلید کا دور آیا ۔ اس کے بعد همیں معلوم هوا که تقلید ہے وران ہم اس کے ابر اب هم

<sup>[</sup>١] ــمه كهر رسالة غيالستان العرز - بايت ماة ستبهر ١٩٣٠م و صفحة ١٠-١٦ -

یہ محسوس کر رہے میں کہ هم نے ایے آپ کو زنجهروں مهں جکڑ لیا ہے۔ اس احساس پر شرمندگی کے ابتدائی فلیے میں هم فلامی کی ڈمنداری ائے بجائے دوسروں پر ڈالئے لگے کے هم مغرب کی پر تاثیر اور روز افزوں تہذیبوس کی براٹی کرنے کی رو میں بہ جاتے میں ' اور اُن کے تاریک پہلوؤں کی تلاش مهں أن علم خدمات كو نظر انداز كردياتے هيں جو ان تهذيبوں نے بلى نوع انسان کے لئے اور خود همارے لئے انجام دی هیں - خود ایے ملک کی جانب آتے میں تو مندوستانی آبادی کا هر ایک حصه اور هر جزو ایلی تعریف میں مست هو جاتا هے اور دیگر اجزا کو نظر انداز کردیتا هے یا پهر ان کی مذمت کرنے 'کتا ہے ۔ اس طرح تفاسب کا احساس نابود اور گزشته ماکامیوں کے سبق کا اثر زائل هوجانا هے - باهمی تهمت تراشی اور ایس کی بداعتمادی کے باعث وہ اعتماد نفس اور ثابت قدمی پیدا نہیں ھونے پاتی جس کے بھروسے پر ایک نائی تہذیب پر وقار انداز میں اپنے مستقبل کی منزلیں طے کہا کرتی ھے - اگر صحیم طریق پر ایے نئس کی خرابیوں کی جانیم پرتال اور چهان بهن کی جائے تو یہ عمل ایک قوت بخش نسخه کا کام دیے سکتا ہے۔ اس نسخے سے قبت حاصل کرکے همارے جسم کے رک یتھے نئی تولید میں سشغول هوجالينگ اور أن مرض پيدا كرنے،والے كيتوں كا ملاج خود هي قهونده لیلکے جو جسم کے رگ یاہوں میں پیدا ہو گلے میں - جب اس قسم کے کھڑے اور برے مادے دور ہو جاٹھنگے تو جوانی کے دوبارہ آنے کا سلسلہ ممارے خیالت میں جوهی انبساط ' همارے لمدنی نظام میں یک جهائی اور همارے اُس وقت مآدر هند کے تمام بیٹے بیٹیوں کو خواہ وہ هندو نسل سے هوں یا ر مسلم یا انگریز نسل سے " همارے هفتوستان " کے حال ؛ ماضی اور مستقبل سے ووحاني اطمهنان اور فنصر حاصل هولا -

# ضييه

اُن کتابوں کی فہرست جن کا حوالہ کتاب کے متن میں دیا گیا ہے۔ فوظ : --- مر نتاب کے لئے مبرما پہلے مصلف کا نام ، بعدہ نتاب کا نام ، اور پھر اس کی طیامت کا مقام اور سال ( اگر معلوم عوسکا ) لکھا گیا ہے۔

#### ضيين

# ولا کتابیں جن کا تعلق کسی خاص باب سے نہیں ہے

(1) مل اور ولسن: برطانوی هذه کی تاریخ: 9 جالدین - لندن - سبع ۱۸۳۸ع -

(۲) جے - سی - مارشیین : برطانوی هند کی تاریخ - ۲ جلدین - سری رام پور - سنه ۸۹۸اع -

(۳) مارکوئیس کرزن آف کیدلستن : هلدوستان میں برطانوی حکومت -ا جلدیں - للدن - سنه ۱۹۴۵ع -

- (٣) سر ولهم تبلهو ـ هنستر: التين إيمهائر للدن سله ١٨٩٣ع -
- (٥) عبدالله يوسف على: ميكنگ آف انديا لندن سنه ١٩٢٥ -
  - (٩) سر ورنى لويت: انديا للدن سله ١٩٢٣ع -
- (۷) ریمزے میرٹر: میکنگ آف برتھی انڈیا سله ۱۹۵۱ع لغایت سنه ۱۸۵۸ع - مانچسٹر - سنه ۱۹۱۵ع -
  - (A) جادوناتهه سرکار: اندیا تهروتي ایجز کلکته ـ سنه ۱۹۴۸ع -
- (9) پرمتم ناتم بائسو: برطانري دور میں هندوستان کی تاریخ -م جلدیں - کلمته - سنة 10-119م -
- (وو) اے بی کیٹھہ: انڈین پولیسی پر تقاریر اور تصریرات -م جلدیں ، آکسفورڈ - سلت ۱۹۲۲ع -
- (۱۱) جهمز برجس : موجوده هندوستان کی کرونولوجی سنه ۱۹۳ماع لغایت سنه ۱۹۸مع - ایدنبرا - سنه ۱۹۲۳ع -
- (۱۲) کی قبلیو بیل : اورئینگل بائوگرائینیکل دکشفری فرمیم شده ایچ - جی - کین - لندن - سنه ۱۸۹۳ع -

(١٢٠) ايترون بيلغور: سائيكلو هيديا أف الديا - مدراس - سفه ١٨٥٧ع -

- (۱۴) ایس سی هل: اندیا ارفس ریکارت هوم مسلیلیس للدن سفه ۱۹۲۷م -
- (نوت : اس کے ذریعے سے انڈیا آفس کے غیر مطبوعہ دناتری کاغذات متعلق آخر اٹھارھویں صدی اور شورع انیسویں صدی دستیاب ھوسکتے ھیں) -
- ✓ نظامی بدایوني : قاموس انتشاهیر ۲ جلدین بدایون سله ۲۹-۱۹۳۳ او بدایون سله ۲۹-۱۹۳۳ او بدایون بدایون سله ۲۹-۱۹۳۳ او بدایون -

- (۱۸) مرے: هیلت یک فار ترپولرز اِن انڈیا تیرهواں اتیشن فلس سنه ۱۹۴۹ع -
- انسانکلوپیدیا برتینیکا : چودهوان ادیشن ۲۴ جلدیس لندن سنه ۱۹۹ واع -
  - كلكته ويويو: كلكته مشتلف جلدين 🗸
- (۱۱) گرسین دناسی: فرانسیسی زبان میں تاریخ ادب هلدری و هلدرستانی درسری اذیشن ۳ جلدین پیرس سنه ۷۱-۱۸۷۰ع -
  - (۲۲) رائل ایشهاتک سوسائتی کے جنرل لندن -
  - (٢٣) أينونيل رجستر: لندن مشتلف جلدين -
  - (۲۳) الدين يستير بك : تائمو أف الديا بمبئى -
    - (٢٥) موجودة أور سابق زمانون كے اخمارات -
- مطبوعة (٢٩) سالانه سلسله مورل ایند میگیریل پروکریس رپورت : مطبوعه گورنمنت -
- (۲۷) پانچ ساله سلسله تعلیسی ریویو: مطبوعه گورنمذت جس کا آخری اور نوان ریویو سنه ۲۷۔۔۔ ۱۹۲۴ع کے متعلق ہے۔

پہلے باب کے متعلق کتابیں

(1) ولهم بوللس: هندوستاني معاملات پر خيالات - لندن - سله ١٧٧١ع -

- (۳) مرزأ ابوطالب خان: سفر کے حالات: سفه ۱۹۹۹ع لغایت سفه ۱۸۵۳م ع م معرجمه سی ستیورت ۲ جلدین سفه ۱۸۱۰ع -
- (۳) فاکسر مهر (قسارسی) مؤلفه مولیی عبدالحصق : أورنگآباد -سقه ۱۹۴۸ع -
- (نرت: مولوی صاحب نے کافی دائل سے بتایا ہے که میر صاحب کی پیدائش کی تاریخ سله ۱۳۷سه ۱۵ سله ۲۵سات میں معاملے میں سابق مصفوں کے قباسات فلط تھے۔ مولوی صاحب نے اور بھی تاریخوں پر روشنی قالی ہے )۔
- (٥) پادری سی ایف شرائس : مکتوبات اور روز نامنچه معه مختصر سوانع عمری کے دوسرا اذیشن لندن سنه ۲۱۸اع -
- (٩) فراپاؤ لينو بارتولوميو: هندوستان کا سفر سله ٨٩--٧٧١ع -انگريزي ترجمه - لندن - سنه ٩٩٧١ع -
- (۷) لیوک سکرینگن : هلدوستان کی حکومت پر خهالت ـ للدن -سله ۱۹۲۷ع -
- (۸) سر ولهم فاستر : زو فانی کے حالات هفتوستان میں سنه ۹-۱۷۸۳ع .
   جنرل وائل سوسائٹی آف آرٹس لندن ۱۵ مئی سنه ۱۹۴۱ع -
- (9) مسز ایالنزانے: هندوستان سے اصلی خطوط سنة ۱۷۷۹ع لقایت سنه ۱۸۱۹ع - مؤلفه ای - ایم - فارستار - لفدن - سنه ۱۹۲۵ع -
- (١٠) ايس سى هل بنكال سنه ٧--٧٥١ ع ٣٠ جلنين لندن -سنة ١٩٠٥م -
- (نوت : مرزا عمر بیگ کا واقعه جلد ایک ' صفحه ۱۸۳ نوت میں درج هے)-
- (۱۱) سید فلام حسین خان: سیرالتناخرین انگریزی ترجمه ریماند سنه ۱۸۹ع جدید طبع کلکته سنه ۱۹۹۲ع -
  - (۱۲) سودا: كليات مصطفائي پريس دهلي سله ۲۷۲ اه ـ
  - (١٣) انتخاب كلم امير: مؤلفه مولوى عبدالحق عليكذه سنه ١٩١١ع -
- (۱۳) سر ایچ ایم ایلبیت اورجے داؤسن : هفدوستان کی تاریخ اُسهکم مورخوں کی زبانی - آلہویں جلد - للدن - سلم ۱۸۷۷ع -

- (٢٥) ايدَمندَ برک : تصلينات برنز برته كاسكس ٨ جلدين -لندن - سنه ٧--١٨٥٨م -
- (نوق: وارن هیستنگو کے مقدمے میں ان کی تقریریں جلد ۷ اور ۸ میں عرب میں اور نبیا کا بیان جلد ۷ صفحه ۳۲-۳۲ میں درج هے) -
- المدن الم
- (۱۷) جاسول: سيموثل جانسن كى سوائع عموي: مؤلفه جى بى هل؛ ۴ جلديس - اكسفورة - سلم ۱۸۸۷ع -
- روبرت آورم: هندوستان کی حکومت اور اس کے باشندے مطبوعة کتاب هستاریکل فریکمینس آب دی مغل ایسپائر لندن سنه ۴۰۵اع -
- نوٹ: کہلوں کی اور ہفتوستانی پیادہ سپاہ کی قوت برداشت کا ذکر صفحات ۴۲۔۳۲۳ پر ہے ۔
- (۱۹) ایس سی ـ هل : پرسف خان بامی کمهدان للدن سله ۱۹۱۳م -

#### دوسرے باب کے متعلق کتابیں

- (١) ميكالے: ايسے آن وارن هيستلكز -
- ( نوت میکالے کے ایسیز کے کئی اتیشن هیں اکسفورڈ میں فارسی پڑھانے کی تجویز کے لئے دیکھو اتیشن لندن سنه ۱۸۵۲م صفحہ ۵۹۳ ) -
- (۲) سر جمهز ستینن : نند کمار اور سر ایائجا اِمهی کے مقدمے کے حالات لندن سنه ۸۵۵هے -
- (۲) سید فلم حسین خان: سیرالبتاخرین انگریزی ترجبه ریباند ( حاجی مصطفی ) سنه ۱۷۸۹ع جدید طبع کلکته . سنه ۱۹۹۲ع ( نوت: دیکیو جلد ۲ مفصه چات ۱۷۷ لغایت ۲۱۲ ) -
- اے مطہور مستشرقین : مصلفہ م*ضتلف مصنفی*ن مطہوعہ جی اے ا ناتیسن - مدرا*س -*
- ( نوٹ سر راہم جونز نیز ولکلس اور کولبروک کی زندگی کے کچھے حالت اس میں دیج میں ) -
  - (٥)، وأبرت سليكورت: انگريزي الب مين هندوستان كا ذكر لندن -

#### ( p+l )

- (۱) ایشیاتک رجستر: ۱۲ جلدین للدن سنه ۱۸۰۰ع لغایت سنه اا ۱۸۱۸ سنه اا ۱۸۱۸ سنه اا ۱۸۱۸ سنه اا ۱۸۱۸ سنه ا
  - (٧) سر ولهم جونز: تصلهفات ١ جلديس للدن سلم ٩٩٨اع -
- (^) سر تی ای کولبروک : سوانع عمری ایچ تی کولبروک ــ لندن - سنه ۱۸۷۳ع -
- 9) فریدرک کارنهگر: ایموسن اور ایشها کیمبرج ممالک متحده امریکه سنه ۱۹۳۰م -
- (۱+) کتاب صلوةالسواعی : مصلفه گریگوریس تنی گریگوری [۱] فانی -سله ۱۵۱۳ ع ـ
- (۱۱) تي سی ایف تی شلورا : ببلیوتهیکا آرابیکا [۱] ( لاطهلي زبان میں ) - حالے - سلم الماء -
- کلکته درا سین : بنگالی ربان اور ادب کی تاریخ کلکته سنه ۱۹۱۱ سنه ۱۹۱۱ سنه ۱۹۱۱ دنیش چندرا سین

#### تیسرے باب کے متعلق کتابیں

- (۱) اینچ تی سلیتیسن : انتشابات کلکته گزت سنه ۱۸۰۹ع تا سنه ۱۸۱۵م جلد ۲ - دلکته - سنه ۱۸۲۸م -
- کلکته کی ابتدائی تاریخ کلکته کی ابتدائی تاریخ کلکته سله ۱۹۰۵م سله ۱۹۰۵م -
- (نوث: الثرى كے لئے صفحت ديكهو ١٩٨١ اور نهو كلكت كوت مذكوره بالا)-
- (۳) پانچویں رپورت دارالعوام کی سیلیکت کمیٹی متعلق امورات ایست انگیا کمیٹی دیا جولائی سلم ۱۸۱ع مع تشریع و تمہید مصلفه تبلیو کے فرملجو ۲ جلدیں کلکتہ سلم ۱۹۱۷ع -
- (٣) ایبے دیوبوا: هلدوؤں کے اخلاق ، عادات اور رسومات مؤلفة ایبے کے بیجم اکسفورد سلت ۱۹۹۹ع -

Gregorius de Gregorii-[1]

D. C. F. de Schnurrer : Bibliotheca Arabica-[r]

- (۵) چارلس گرانت: برطانهه کی ایشهائی رعایا میں سوسائگی کی حالت پر مشاهدات مصنفه سفه ۱۹۲۱ع بطور ضدیمه ایک پارلیمنگری رپورت سهلیکت کمینگی دارالعوام متعاتی ایست اندیا کمینی سفه ۳۲-۱۸۳۱ع میں مطبوع هوا -
- (۲) تامس تواننگ : هندوستان کا سفر ایک سو سال پهلے للدن -سفته ۹۳ ایر -
- (۷) این این گهرش : مهاراچهٔ نب کسن بهادر کی سوانحمبری -کلکته - سنه ۱۹۰۱م -
- (۱) اے میکدانلد: نانافرنویس کی سوانصعبوی سلم ۱۸۵اع کے ادیس سے جدید طبع تمہید اینچ جی راللسن اکسفورد سلم ۲۷ اع -
- (9) ولهم هاجز: هندوستان كا سفر سنه ۸۳---+۱۷۹۵ لندن ۱۷۹۳ -
  - (+1) متحمد سعید احمد مارهرري امرائے هنود: کانپور سنه ۱۹۱۹ع -(نوبق: دیکھو صفحه ۱۸۱ بابت تعمیر جدید شهر چهپور) -
- (۱۱) سید علی بلکرامی: تمدن هند آگره سنه ۱۱۳اع داکتر گستائولیون کی فرانسیسی کتاب کا اُردو ترجمه -
- (۱۲) جیسز فرگوسن: هندوستانی و، شرقی عام تعمیر کی تاریخ ترمیم شده هے برجس اور آر پی سیپرس -
- انڌين سائلس کانگريس کي لکهنئو کي هيئڌ بک –ميسور سله ۱۹۴۲ع -
  - (١٣) معدمد حسين آزاد: آب حيات لاهور سنه ١٩١٧ع -
    - (10) ریمزے میور: میکنگ آف برقص انڈیا -
- ( نوئ : دیکھو صفحہ ۱۹۵ بابث هیسگلگز کی موسیقی کی گیلري واقع بنارس ) -
- لقدي القدي - (۱۷) سی آر لو: هندوستانی به<del>و</del>ے کی تاریخ ۲ جلتیں لندی -سنه ۱۸۷۷ع -
- (نوت: دیکهر جلد ۱ صفحه جات ( ۱۵۰۰۰۰۱) ۱۹۸ ۱۷۹۰۰۰۱ اور نوت اور ۲۱۱۰۰۱ ) -

(۱۸) رادها کموه مکوچی : هندرستانی جهاز سازی - بنیقی - سله ۱۹۱۲ -

(۱۹) تی - تی - بروقن - ایک مرهقه کیمپ سے - مکتوبات سلم ۱۸۰۹ع -

لقدن - سله ۱۸۹۴ع -

### چوتھے باب کے متعلق نتابیں

- (1) جارج نکولس: بنارس پاک شالے کی نشو و نما اور توقی کا خاکه مصلفه ۱۸۳۸ مطبوعة گورنمنت پریس اله آباد سنة ۱۹۴۷ع -
  - (١) محمد يحيى تفها: سيرالمصلعين جلد ١ دهلي سنه ١٩٢٣ع -
    - (٣) يندَت منوهر لال زنشى : كندستة ادب اله آباد -
- (۳) سهد عبداللطيف: اردر ادب پر انگرييزي ادب کا اگر لغدن -سغه ۱۹۲۳م -
- (٥) ولیم وارد : هدووں کی تاریخے ' ان کے اصب اور ان کے دیہوتاوں کے قصوں کا بیان ۳ جلدیں لفون سنہ ۱۸۴۲ع -
- (١) عبدالله يوسف على: هلدوستان مين تين سياح العور سلة ١٩٢١ع -
  - (٧) تّأمس روبك: فورت وليم كالبج كي تاريخ كلكته سلة ١٩٩٩ع -
- (۸) منگکمری مارتن : مارکوئس ویلزلی کے هدوستان کی حکومت کے دوران کے مراسات و مکتربات - جلد ۲ ـ للدن - سنه ۱۹۳۹ع -
- (9) رسالة غيالستان لاهور: مضمون بابت ابتدائي فارسى أخهار ايريل سلم ١٩٣٠ ع -
  - (۱+) ایف اِی کے: هندی ادب کلکته سنه ۱۹۲۰ع -
- (۱۱) مخصور اکبرآبائی (سید متحمد متحمود رضوی) روح نظیر آگرہ: سله ۱۹۴۴ع -
  - (۱۲) پروفیسر شهداز: کلیات نظیر -
- (۱۳) جے سی مارشیهن : (کیری 'مارشیهن اور وارد کی سوانتصعبری اور اُن کا زمانه ) ۴ جادیس لندن ـ سنه ۱۸۵۹ع -
- ۱۳) جی آر گلیگ : وارن هیستنکز کی سوانتصعمری ۳ جلدیں لندن سنة ۱۳۸اع -
- (١٥) وليم تهنهنت : هندوستاني تغريصات ٣ جلدين ايدَنبرآ ٠ سنة ١٩٨٣م -

- (۱۹) هندوستانی انتیلیجنسر: کلکته هرکاره پریس سنه اه۱۸م -
- (۱۷) سرشل کدار دے: بلکال ادب کی تاریخ سله ۱۸۰۰ع لغایت سله ۱۸۳۵ سله ۱۹۱۹ع -
- (۱۸) رام بابو سکسهنا: اردو ادب کی تاریخ المآباد سنم ۱۹۲۵ع ( الکریزی زبان میں ) -

#### پانچویں باب کے متعلق کتابیں

- (۱) قبلیو ایدم: رپورت دیسی زبانوں کی تعلیم بلکال اور بہار میں سنه ۱۸۳۵—۱۸۳۵ اور ۱۸۳۸ مؤلفه پادری جے لونگ کلکته سنه ۱۸۳۸ اور ۱۸۳۸ مؤلفه پادری جے لونگ کلکته سنه ۱۸۳۸
- (۱) سی ای تریبریلین : هندوستان کے لوگوں کی تعلیم للدن -سلهٔ ۱۸۳۸ع -
- (۳) بشب ریجلیلت هیبر: هندوستان کے بالائی صوبجات کا دورا سلم ۲۵۔۱۸۲۸ع ۳ جلدیں للدن سلم ۱۸۲۸ع -
- (۳) سر جی او تریویلین : لارق میکالے کی سوانتعمری اور اُن کے مکتوبات ۲ جلدیں للدن سله ۱۹۰۸ع ،
  - (٥) سر رچرة قيمپل : جهمز جهمز تاماسن : اكسفورة سله ١٨٩٣م -
- (۲) أيس سى دت: تواريخى مشامهن ۱ جلديس للدن -سله ۱۸۷۹ع -
  - ( نوڭ : ديكهو جلد ۱ ' باك دس ' بابت ترقى تعليم ) -
- (٧) سر وليم دَبلهو هلتر: ماركوئس أف دَلهوزي اكسفورد سفه ١٩٩٠ع -
  - (٨) يهارے چند مترا: سرانتعمری تيوة هيلر كلكته سنه ١٨٧٧م سـ
- جی اے بیرة : مارکوٹس آف ڈلہوزی کے نجی مکتوبات ۔ ایڈنبرا - سلم ااواع ۔

#### چھتے باب کے متعلق کتابیں

(۱) آر - ایف - گولگ: فریمسٹري کی تاریخ - ۹ جلدیں - لندن -سلة ۸۷ــــ۸۸۸ع ـ

- (۲) سوفایا دادسن کانهت : رایته رام موهن رائے کی سوانتعموی اور ان کے مکتریات مولفه هیم چندر سرکار کاعتم سنم ۱۹۱۳ اع -
  - (٣) راجه رام موهن رائه : انكريزي تصليفات اله آباد سله ١٩٩١ع -
- (٣) راجة رأم موهن رائے: انگریزی تصلیفات مولفة جوگلدرا چلدر گهوهی - ٣ جلدیس - کلکته - سنه اداواع -
- (٥) دویتجدا داس دتا : پی هولت دي مین یا کیشب اور سادهارن برهمو سماج - کومیله بلکال - ۱۹۳۰ع -
- (۱) انتیا انس ریکارتاز للدن هوم مسلیلیس: جلد ۲۰۸ (مغل شهنشاه کی طرف سے راجه رام موهن رائے کی سفارت کی بایت کافذات أن میں درج هیں ) -
- (۷) ایم تی هوتسما وفیونا: انسائیکلوپیتیا آف اسلم جلد ۱ صفحت جات ۵۰ ۱۲۵۲ ( اس میس کرامت علی اور اس کی تحویک پر ایک مهمون مصنعهٔ عبدالله یوسف علی کا هے ) -
- (۱) مولانا شبلی تعمانی : موازنهٔ انهس و دیهر لکهنو سنه ۱۹۲۱ع -مواثئی انیس : مولنه سهد علی حیدر طماطبائی - ۲ جلدیس - بدایس -سنه ۲۲ وایر -
  - (9) مير مهدى حسن احسن : واتعات أنيس لكهلو -
  - (+1) گراند لرب آف اِنگلص فریهسلز کے ساتھ خط و کتابت ۔
- (11) مولانا شاه هبدالقادر دهلوي : ترجبهٔ قران شریف مع شرح -أحمدی پریس - کلکته - سله ۲۹ الع -
- (۱۲) عبدالله يسوسف على : مسوجودة هلدوستانى تراما (ديكهو ترانيكشلز آف دي رائل سوسائتى آف للرينچر ' دوسرا سلسله جلد ٣٥ منحه جات 99 بلدن ١٩١٧ع -
- (۱۳) خود نوشت سوانصعبری مهارشی دیوندوا ناتهه تیکور: ستیلدوا ناتهه تیکور: ستیلدوا ناتهه تیکور ایدوا دیوی نے اس کتاب کا بلکالی سے انگریزی میں ترجمه کیا ۔ للدن - سنه ۱۹۱۳ع -
- (١١) نكول مهكلهكول: مهكلك أف موتون انتها اكسفورة سله ١٩٩٩م -

#### ساتوی باب کے متعلق کتابیں

- (1) سر سيد احمد خان: آثارالصناديد -
- (۲) جهمز پیگ : برطانوی انسانهت سے هلدوستان کی فریاد للدن سلم ۱۸۳۴ع -
- (۳) ولیم ایدم: پرطانوی هذه میں علامی کا قانون اور رواج للدن -سلم ۱۸۲۰ء -
  - (٣) سي ايف الدريوز: ذكاءالله دهلوي كيميرج سنه ٩ ١٩١٠ -
    - (٥) ساندرز کا ملتهلی میگزین : دهلی سنه ۱۸۵۳ع -
- (١) ايلهكذيندر دف: انديا ايند اندين مشنو اردنبرا سنه ١٨٣٩ ع -
- (٧) والتر هيملتن: تسكريشن أف هندوستان ـ ٢ جلدين لندن -سلة +١٨١ع -
- من متهه گهرش: اقتهاسات از تحریرات گریش چندر گهرش کلکته سنه ۱۹۱۴ -
- 9) منشی موهن لال : پنجاب ' افغانستان ' ترکستان ' خراسان اور اُعران کے کچھ حصے کے سفر کا جرنل - کلکتہ - سنہ ۱۸۳۳ع -
- (۱۰) کھیٹی ایم گرنڈلے: ھندرستان کے ساتھ ستیم کومیونیکیشن کے مسئلہ کی موجودہ صورت لندن سلم ۱۸۳۷ء -
- (۱۱) جی اے پرنسیپ : دخانی جہازوں اور دخانی جہاز وانی کے حالت کلکته ـ سنه ۱۸۳۰ع -
- (۱۱) چے جی اے بھرت مارکوئیس آف دلہوزی کے نجی خطوط: ایدنبرا - سلم ۱۹۱۱ء -
- (۱۳) بشپ ریجنیالت هیبر : هندرستان کے بالائی صوبجات کا سنو ' سنه ۱۵ـــ۱۸۲۳ماع - ۳ جادیں - لندن - سنه ۱۸۲۸ع -
- (۱۳) اے تی رچی اور آر ایوانز: لارت ایمہرست اکسفورت -سلم ۱۸۹۲م -
- (10) ایملی ایدن : خطوط از هندوستان ۲ جلدیں لندن -سنه ۱۸۷۲ع -
  - (١٩) قى سى بولنجر: لارة ولهم بنيتك : اكسفورة سنم ١٩٥٧ع -

• •

(۱۷) راجع رام موهن رائے: وہ شہادت جو کہ انہوں نے علم جال کے دیوائی اور مالی نظام کی عملی صورت اور اُس کے باشندوں کے علم جال چلن اور حالت کے متعلق انگلستان کے وزراء کے سامنے پیش کی - لندن: سنہ ۱۸۳۴ء - حالت کے امراض - کلکتہ - سنہ ۱۸۷۵ء -

(۱۹) تبلیو - ٹی - نهارنٹن : انڈین پبلک ورکس ایلیڈ کوکنیٹ سبجیکٹس - للدن ـ سند ۱۸۷۵ع ـ

# آتھویں باب کے متعلق متابیی

- (۱) سر سهد احدث خان: رسالة اسباب بغاوت هدد دوسرا ايديشن آگرة سنه ۱۹۳۰ع \_
- (۱) سر سید احمد خال کے رسالۂ اسباب بغارت هند کا انگریزی توجمه سو اکلینڈ کانون اور جرندل جی ایف آئی گرهیم : بنارس سنه ۱۸۷۳ع =
- (۳) مقل شاهلشاه کے ساتھ، معاهدہ ' سند ۱۸۰۵ع : مدرج انقیا آئس ریکارڈز - هوم مسلینیس - جلد ۲۰۸ - صنحت جات ۱۵–۹۹۹ -
- (۳) سر جان کے اور کرنیل جی بی میلیسن : تاریع بغارت ملد ۱ جاهیں ندن سلم ۱۸۸۸ع -
  - (٥) تى أو إى هولمز تاريخ بغاوت هند ـ سنه ١٩١٣م ـ
  - (١) الطاف حسين حالى: حيات جاريد آگرة سنه ١٩٠٣م -
    - (٧) دى أنتين ينه : مهرته سنه ١٨٥٩ع ـ
  - (٨) ایدورد تهامس : تصویر کا دوسرا رخ لندن سنه ٩٥٥ اع -
- (9) کرنیل هیو پیرس: وائیسکاونت لیک کی زندگی اور نوجی خدمات کے حالت ایڈنیرا ۱۹۰۸ع -
- (۱۰) ایف دَبلیو بعلر: بغارت هند کا سیاسی نظریه مندرجه واثل هستاریکل سوسائتی کی ترانزیکشنز ساسله ۳ جلد ۵ لندن سنه ۱۹۴۳ع هستاریکل سوسائتی کی ترانزیکشنز ساسله ۳ جلد ۵ لندن سنه ۱۹۴۳ع کی استدلال تی قیور اور آیج ایل گیرت : ایف دَبلیو بعلو کے استدلال
  - كا جواب جلد ٧ ـ لندن سله ١٩٢٢ع -
- (۱۲) جی ایف آئی گرهیم ; سر سید احمد خان کی سوالتعممری -لفتن - سفه ۱۹۰۹ع -

- (۱۲) احمد حسين خان: حيات ذرق لاهور سلم ١٩٥٨ع -
- (١٣) الطاف حسين حالى: يادكار غالب درسرا ايديشن آكره -
  - (١٥) كليات فالب: لكهنؤ ١٩٨٨ع -
- (۱۹) کافذات معملقه بغارت هند: پریس لست امهیریل ریکارد دیهار تملت کارسپرندنس ' سپاهیوس کی ریپورٹس کلکته ۱٬۱۹۱ -
- (۱۷) شہنشاہ دھلی کے مقدمے کی شہادت کی نقل جو کھ عدالت کے سامنے پیش کی گئی ۔ انڈیا آنس ۔ لندن ۲۲ مارچ سنہ ۱۹۵۵ع -
- (۱۸) لیفٹنٹ کرنیل جی ۔ ایچ تی گملیٹ : اے پوسٹ سکرپٹ ٹو دی ریکارڈز آف دی انڈین میوٹیڈی - لندن - سنہ ۱۹۲۷ع -
  - (19) كافب : ماتم شاه طفر مطبع عثماني مدراس سنه ١٩٠٨ع -

#### نویی باب کے متعلق کتابیں

- الله داس دتا : بی هولگوی مین یا کیشب اور سدهارن برهموستاج کلکته سله ۱۹۳۰ سله ۱۹
- (۲) الجهت والے: آریا سماج ' اس کا آفاز ' اصول اور التحت عمل اس کے باتی کی مختصر سوانحصیری لندن سند ۱۹۱۵ع -
  - (٣) تصانیف احمدیه: علیکده انستیتیوت پریس ۸ جلدیس -
  - (٣) أتدّين ايجوكيشن كميشن كي رپورت : كلكته سله ١٩٨٩م -
- (0) سر رابلدرا ناتهه قیکور: مهری سرگزشت کی یاد داشتهی للدن -سله ۱۹۱۷م -
- (١) محمد يحيي للها: سيرالمصلفين جلد ٢ دهلي ـ سلم ١٩٢٨ع -
- (۷) پی سی موزم دار : پرهنو سماج کے عقائد اور اُن کی ترقی کلکته سلم ۱۸۹۴م -
- (A) پی- سی موزم دار : کیشپ چندر سین کے اصول اور سوانتصعبری کلکته سنه ۱۸۸۷م -
- (9) جی اے تاتیسان : سوامی دیا تلد سرسوتی کی سواتصعمری اور اصول - مدراس - سله ۱۹۱۴ع -
- (+1) سوأمي ديبا نند سرسوتي : ستيارتهه پركاهي لاهير سند ١٩٠٨ع -

(11) كيشب چلدر سين: هلدوستان مين أنكى تقارير - ا جلدين - للذي - سنة اجواع اور سنة ١٩٠١ع -

(۱۳) پی - گوهانها کرتا : بنکالی قراما ، اُس کی ابتدا اور اُس کی ترقی -لندن - سنه ۱۹۳۰ع -

(۱۳) روميش چندر دت : بنكال كا ادب - كلكته - سنه ١٩٥٥ع -

(10) بنکم چندر چیتر جی : کرشنا کانت کی رصیت -

(۱۹) بنكم چندر چيتر جي : انند متهه -

(١٧) نريش چندرا سين گيتا: انند مقهه كا أسريزي ترحمه -

(۱۸) ايم - اس - نانت : كوشفا كانت كى وصيت كا انكريزى ترجمه - لقدن - سفه ۱۸۹0ع -

(۱۹) ديوان عالب ' مع شرح : تيسرا الايشن - مقدمة مصلغة شيد فضل التعسن حسرت موهاني - عليكذه - سله الواع -

(۲۰) دیوان عالب ، مع شرح: تیسرا ادّیشن - مقدمه مصلفهٔ دَاکار سید معصود - غازیپوری - بدایون - سله ۱۹۲۲ع -

(۲۱) فالب: أردرك معلى - دهلى - سنه او ۱۸ع -

(۲۳) مرزا فرحت الله بیگ: قاکلر نذیر احمد کی کهانی - دیکهو رساله آردر - جولائی سنه ۱۹۲۷ع ، اورنگآباد -

(۲۳) تورودت: هندوستان کے پرانے گیت اور افسانے - للدی - سلم ۱۹۸۴م -

(۱۳۳) تورودت : ماد موازل داروير كا روز نامچه - پهرس - سله ۱۸۷۹ع -

(۲۵) رتن ناتهم سرشار: فسانهٔ آزاد - ۲۰ همه - پانچول ایتیهن -

المهتو - سنة ١٩٩٨ع - الله المهام المه

(۲۹) مصد حسين آزاد: آب حيات - العور - سله ١٩١٧ع -

(۷۷) مصد حسین آزاد : دربار اکبری - لاهور - سله ۱۹۹۱ع - ا

(۲۸) مصند حسين آزاد : نيرنگ خيال - لامور - سله ۱۹۱۳ع -

(۲۹) الطاب حسين حالى: مسدس ، مدو جزر اسلام - آگره - سله ۱۹۱۹ -(۳۰) رادها كرشن داس : بهارتلدو ، هريش چندرا ، جهرن چرترا -

ره۱۰) درشن داس . بهرستار بذارس - سله ۱۹۴۳ع -

- (۳۱) وادها کرشن داس : پرسده مهاتماون کا جهون چرترا ۲ حصے بانکههور سلم ۱۸۸۵ع -
- بانکیهور - (۳۳) افتخار احدد بلكرامي : حيات اللهير (سوانع دَاكِدُر نَاهُير أَحدُ) دهلي سنة ١٩١٤ع -

### دسویں باب کے متعلق کتابیں

- (1) من معهد گهرش : گریش چندر گهرش کی سوانصعبری کلکته سند ۱۹۱۱م -
  - (۲) ناكندرا ناتهه گهرهی : كرشتو داس پال كلكته سنه ۱۸۸۷ع -
- (۳) ایف ایچ سکرین : ایک هندوستانی جوناست ٬ قاکار سمبهوسی مکرچی کلکانه سنه ۱۹۵ مکرچی کلکانه سنه ۱۹۵ م
- (۱۹) آر پی کار کاریا : ترقی اور اصلاح کے جالیس سال ' یہرامجی ایم مالایاری کی سوانتعمری اور ان کا زمانہ ا للدین سنة ۱۹۹۸ع -
- (٥) ليوسين وولف: لارة ربن كي زندگي- ٢ جلديس لندن- سنه ١٩٢١م-
  - (٩) سر دَبليو دَبليو هئتر : ارل آف ميرُ کي آکسفررڌ سنه ٩٩٨ع -
- (٧) سر قبلیو قبلیو هلار : ازل آف میؤ کی سوانتعمری ۲ جلدین للدن سلم ۱۸۷۵ع -
  - (٨) سر جارج ويت : كومرشل پرودكلس أف انديا للدن ١٩٨٠ -
- (9) ایل. ایس روۃ اور اے ولسور: انگلستان میں روٹی کی صنعت کی رومان - للدن - سنه ۱۹۲۷ء -
- (۱۰) نواب عبداللطیف : محمدین لقریری سوسائقی آف کلکته کے ۲۵ سال سنه ۸۹–۱۸۳۳م - کلکته - سنه ۸۸۹م -
- (۱۱) قی آر گهڏگل : موجودة زمانے میں هلدوستان کا صلعتی ارتقا ـ آکسفورة سله ۱۹۱۹ء ـ
- (۱۱) لالهت چندر مترا: نهل کے نسادات کی تاریخ کلکته ۱۹۰۹ع -

# گیارهویی باب کے متعلق کتابیی

- (1) ويرا إنيتسم : هدوستان كي اقتصادي ترقى للنس سله ١٩٢٩ع -
- (1) جی أے ناتیسن : انتین نیشنل کانگریس ـ سنة ١٨٥٥م تا سنه ١٠٥٥م مدراس -
- (۳) سر سرندرا ناتهه بینرجی : اے نیشن اِن دی میکنگ اکسنورت سنه ۱۹۲۵ع -
- (۳) سرور نے لویت : هندوستانی نیشننست تحویک کی تاریخ لندن -سنه ۱۹۴۱ع -
  - (٥) سر ويلفقائن جورل: انتين انرلهت لقدن سلة +اواع -
- (۱) سر ولهم ويدر برن : الآن اكتبويس هيوم ، الدين نيشلل كانكريس كه بانى ، ۱۹۱۳—۱۹۱۹ المدن سله ۱۹۱۳ع -
- (v) ایس کے ، ریٹکاف : سر ولیم ویڈر برن اور هندوستان کی اصلاحی تعمریک للدن سلم ۱۹۳۴ء -
- (۸) سوامی ویواکا نندا کی رندگی: مصلفه ایکے پورو ۱۳ جلدیں -مهاوتی المورا - سلم ۱۸--۱۹۱۲ع
- (9) سوامی ویواکا نندا: انکی تقاریر اور تصانیف پانچوان آتیشن مدراس سنه ۱۹۱۹ع -
- (+1) سوامی ویواکا نندا کی زندگی اور اصول ' مصنعا سکردری راما کرشنا مشن : دهاکه - سنه ۱۹۰۳ع -
- (۱۱) بهن نوادتا ( مس مارگریت نوبل ): انکی زندگی اور هندوستان کی خدمات کا خاکه - مدراس - سنه ۱۹۱۲ع -
- (۱۲) جایوٹس چندرا داس کپتا: اے نیشنل باٹکرافی قار انتیا -۔ تھاکہ - سنہ 1913 -
  - (١٣) بهن نوادتا : ويب آف الدّين لأنف للدن سنه ١٩-١٩ع -
    - (١٣) بهن نوادتا : كريدَل تهلز آف هفدونزم لفدن ٧-٩ اح -
  - (١٥) يهن نوادتا : فت فالر آف أندين هسترى للدن سله ١٩١٥ -
  - (١١) مسرّ ايني بسلت : خود نوشت سوانتعمري للدن ١٨٩٣ع -
- (١٧) مسر ايلي بسلت: پاپيولر لکچرز اون تهيوسوکي بلارس سله ا

- 1913

- د (۱۸) چے این فارقهار : هندوستان میں موجودہ مذِهبی تصریکت -لندن - ۱۹۲۹ع -
- (۱۹) مرزا غلام أحمد: براهين احمدية ١٢ حصے امرتسر سلة
  - (+4) مرزا علم احمد : كشف الغتا قاديان سلة ١٩٨١ع -
- (۲۱) أيه أي والتر: أحمديه تحريك كلكته اكسفورة سنة ١١٩١٨ -
- (۲۲) بھپن چندر پال: انڈین نیشنلزم اس کے اصول اور اُس کی شخصیتیں مدراس سنه ۱۹۱۸ء -
- (۲۳) جی اے القیسان: راوی ورما ' هندوستانی مصور مدراس سنه ۱۹۱۲ع -
- (۲۴) مولایا شبلی نعمانی : مواریهٔ انیس و دبیر لکهنی سنه ۱۹۲۱ -
  - (٢٥) مولانا شبلي نعباني : رسائل عليكدّة سنه ١٨٩٨ع -
    - (٢١) مولانا شملي نعماني : الفارق كانبور ١٩٩٩ء -
      - (۲۷) مولانا شیلی نعمانی: المامون دهلی -
  - (۲۸) مولانا شبلي نعماني : شعرالعجم ٥ حصے لکهنؤ ١٩٢٢ع -
- (۲۹) عبدالحلیم شرو: بنکم چندر چیاترجی کے ناول درگیش نندنی کا اردو ترجمه لکھنؤ سنه ۱۸۹۹ء -
  - (٣٠) عبدالحليم شرر: ملك العزيز أور ورجنا العور سنه ١٨٩٣ع -
    - (٣١) عبدالحليم شرر: فردرس بويي \_ لكهذي سنه ١٨٩٩م -
    - (٣٢) عبدالتعليم شرر: فلررا فلرريندا لكهناع سلم ١٩٩٩ع -
    - (٣٣) عبدالتعليم شور: منصور اور موهنا لاهور سنه ١٨٩٣ع -
  - (٣٢٠) حكيم سيد عبدالحلي : كل رعنا اعظم كولا سنه ١٩٢٣ء -
- (٣٥) تصدق حسين خاله: اكبر كا عصر (ديكهو رساله خيالستان الهور جوالئي أور اكست سنة +٩٣ اع) -
- الله ۱۹۲۸) اول آف رونیلد شے: لارہ کرزن کی سوانھعموی ' ۳ جلدیں للدن سله ۱۹۲۸ء ـ
- " " لارة كرزن كى تاكامهابى مصنفة '' توويلگى ايت ثيرز إن انديا '' لندن - سنة ۱۹۰۳ع -

# بارهویں باب کے متعلق کتابیں

- (۱) الرق مورلے: هندوستانی معاملت پر تقاریر دوسری ایڈیشن -مدراس - سله ۱۹۱۷م -
- (٢) والسكاؤنت مورك آف بليكبرن: ريكوليكشلز ٢ جلدين لندن -سله ۱۹۱۷ع -
  - (r) اول آف مللو ( چهارم ): تقاریر کلکته سنه ااواع -
  - (٣) جون بوچن : لارة مئلو كي سوانتعمري للدن سله ١٩٢٣ع -
- (٥) گسرپال كرشنا گركهيل: تقارير تيسري ايتيشن مدواس -- e197+ min
- (١) بال گفكا دهر تلك: ان كي تحريرات اور تقارير ' مع تبههد مصفقه أرابندو كهره - تيسري ايتيشن - مدراس - سنه ١٩٢١ع -
- (۷) هندوستانی آنینی اصلاحات کی رپورت (مونگیکو چیمسفورد اصلاحات) بلهربک نبیر ۱۹۰۹ - لندن - سنه ۱۹۱۸ -
- (A) ارل آف رونالنشے: دی هارت آب آریا ورتا لندن سنه ۱۹۲۵ع -
- (9) سى ايف ايندريوز: مهاتما كاندهى كى ايلى كهانى للدن -
  - ميله +۱۹۳م -
- (+1) سی ایف ایندریوز: مهاتما کامدهی کے خهالات مع ان کی تحريرات سے اقتباسات - للدن - سنه ۱۹۴۹ع -
  - (۱۱) مسز اینی بسنت: کاندهی کا عدم تعاون مدراس سله +۱۹۲ع -
- (۱۲) سعیانند اگنیهوتری: مستر کاندهی اِن دی لائت آف تروته، -
- لاهور 1971ع -(۱۳) پرتهری چندرا رائے: سی - آر - داس کی زندگی اور زمانه -اکسفورت - سله ۱۹۲۷ع -
  - (۱۲) تاج برطانبه اور مندوستانی ریاستین : للدن سله ۱۹۲۹ع -
- (١٥) الدِّين ٹيکسيشن انکوائري کيپٽي کي رپورڪ: ٣ ڇلدين مدراس -
- سله ۱۹۲۲ع -(14) مس ايم - سيسل مهتهيسن: هلدوستاتي منعت ا كلشته ا موجودة اور آللدة - اكسفورد - سلم +١٩٣٠ع -

- (۱۷) تی آر گیدگل : هندوستان کی صنعتی ارتقا اکسنورت -سنه ۱۹۱۹ع -
- (۱۸) سر تهامس هالینات کی صنعتی کمیشن کی رپورت: لندن -سنه ۱۹۱۸ء -
- (۱۹) ریسورت آف دی رائل کمیشن اون انستین لیبسر: لسندن -سنه ۱۹۳۱ع ( بلیوبک نمبر ۳۸۸۳ ) -
  - (۲۰) اے آر کیٹن : ترقی کی کلید اکسفورۃ سلم +۱۹۳ ع -
- (۲۱) موجودہ هندوستان کی عورتیں ' مصنفه هندوستان کے نسوانی مورخ : یمیئی سنہ ۱۹۳۰ع -
- (۲۲) ایف آر ههرس ؛ جهمستنجی نسواننجی تاتا اکسفورت سنه ۱۹۲۵ع -
  - (٢٣) وليم أرجر: هندوستان ارر مستقبل للدن سله ١٩١٧ع -
- (۲۲) اے مهبهو : هلدوستان کی تعلیم (سله ۱۸۳۵ع سلم ۱۹۲۰ع) -للدن - سلم ۱۹۲۹ع -
- (۲۵) انگهرم رپورت آف ( سر فلپ هارتوگ ) ایکزیلوگری کمیگی آن فی گروته آف ایجوکهشن ' انڈین سٹیگوگرئی کمیشن : لغدن - سٹمبر سله ۱۹۲۹ع -
- (۲۹) بلیتن آف دی ورلدز ایسوسیایشن فار ایدلت ایجوکیشن ' نمبر ۳۷ : لندن - فروری - سله ۱۹۳۱م
  - ايذلت ايجوكيشن إن انديا مصلعة عبدالله يوسف على -
- بيالله يوسف على : هندوستان كى تعليم ' ايك نيا نظريه (٢٧) عبدالله يوسف على : هندوستان كى تعليم و (ديكهورساله نائينتهه سينجوري أيند آدار) لندن دسمبر سنه ٢٩ واع -
- (۲۸) جے ایپے کزنز : جگن موھن چترا شالا میسور کی بابت یادہ اشتیں اور تاریخ تمہید -
- (۲۹) وي أي سمتهة : هندوستان أور للكا كے فنون لطيفه كى تاريخ -اكسفورد - سنه ۱۹۳۰ع -
- (۳۰) ای بی هیول : هندوستانی سنگ تراشی اور مصوری دوسري ایدیشن - لندن - سنه ۱۹۲۸ع -
  - (٢١) 🚓 ايم كزنز: اسبت كمار هلدار كلكته سله ١٩٢٣ع -

E State State 1

(۳۲) أي - جي - هيول: هلتوسمائي مصوري كا نيا اسكول: دي سموديو ا للدن - جلد ۲۳ منصة ۱۰۷ (سلم ۱۰۹۱م) -

(٣٣) أيم - أيبي - سيلهمين : أيك شبههم كهيفتها وألا هقدوستاني مصور ا

أيس - وحامهم سيموليل - دبي سالوديو ؛ للدن - جلد ٥٢ ، صفحه جات ٢-٢-٢ سلم 1911ع) -

(٣٣) آركيقكتچرل ريويو - لندن - جفوري سنه ١٩٣١ع -

(٣٥) مرقع چغتائی : ایم - اے - رحمان چغتائی - لامور - سله ۴۸ واع -

(٣٩) ای - جے - تهامسن : ریلدرا نانهه تیکور - ان کی زندگی اور تصنيفات - للدن - سند ١٩٢٨م -

(٣٧) ربلدرا نانهم تيكور : جيتنجلي - للدن - سلم ١٩١٣ع -

(٣٨) ريندرا ناته، ليكور: فروت كيدرنك - لندن - سنه ١٩١٧ع -

(٣٩) ربلدرا ناتهه تبكرر: پرسنهليتي - لندن - سنه ١٩١٧ع -

(٣٠) ربلدرا نانهه تيگور : كريگهويونيتي - للدن - سنه ١٩٢٢ع -

(17) ربلدرا ناته، تهكور: مائي ريمهنهسنز - لندن - سنه ١١واع -

(٣٣) ربلدرا ناتهة قيگور · ريليجن آب مين - للدن - سله +١٩٣٠ \_ -

(٣٣) ويندرا نانهه تيكور كا مذهب ، مدرجه ترانزيكشنز آف دى رائل: سوسائلي أف للريجير - للدن - مضامين مصنفة مختلف مؤرخين - جلد 9 -سله +۱۹۳۰ع -

(۲۳) چی - گوهانها کرنا : بلکالی دراسا - للدن - سله ۱۹۳۰ -

(٣٥) كمود نانهه داس: بلكالي ادب كي تاريخ - نوكاؤن ، راج شاهي -سنه ۲۹ واع -

(۲۱) سر محمد النال: بالگ درا - دوسري ايديشن - لاهور - ستمبر سنه ۱۹۲۹ع -

(۳۷) نور الهي منصده عدر: ناتک ساکر - لاهور - سنه ۱۹۴۳ م